



Scanned By famousurdunovels

d

M

وجود شاه ربطهاسے بی توقیر مدینہ عمل جالب وال بردل يه تا شروريز ب

نفس مم كرده مي آير جنيد وبايزيراي جا ہے ناذک عرش اعظم سے ایہ تقدیر مدینہ

يرًا نا ام شرب مقا، سجات آزارسے بائی درودرحمت عالم سع تطهيرمدينب

بہاریں فلدکی یاں جی سائی فیتے نہیں جنال کا گوشد گوشد کیا ہے تفتیر مدمینہ ہے

كا تقا كورس بيه ديار نورونكبت ين ابھی کے قلب کے گوٹے یں تنویرمدینہ

نعر فلانے کی عطا کوٹڑ وہ مالک باغ جنت يقينًا كوثروفردوى جاكيب مدينه

بكصرجا بهكول طيبهي بوقربال لينفآقا پر وبیں کی خاک میں مل جا جہاں میر مدینہ ہے

باي تعالى

مرے سے یں دل مرا بولے سب بی جستان ای کی دهست کے

د کیتناسے وہ ہرگھڑی سب کو كون ايساسے، اُس كو جودسكھے

اُس کی رحمت سے ہی ہوا ممکن رحست ووجهاں پہاں آتے

یں گنبگار ہول ، بہت خاطی بخش دستاسها بني رحمت

مجم بکتے یہ فضل ہے اُس کا ایساسجدہ کروں کہ سرنہ آسے

آسال پرردا ہے تاروں کی اورزیں کو دیے بی گل ہوئے

ب وه خالق ، وبى مصور كهُول اس نے سب کے بنائے یں چہرے

توريخول ماهنامه كرن ا

اپریل کاکن آب کے اعتوں میں ہے۔ موسم بہ اراضتام پذیرہ ہے اور موسم کرمائی سختیوں کا آغاز ہوگیا ہے رسائق ہی ہمادے شہری اوارے جوعوام کو بنیادی صرور است کی فراہی کے نقے داریں اپنی اعلاکادکردگ کے بحرمرد کھانے کے مرکزم عل موسے میں موسم کواکا ا قاد ہوتے ہی جی ی عزاعلا سراود سندیک شدیدا دیت کا باعث بنی سے باللا نظراتے والی ترقی کے یا وجود بجوعی طور برایس عام آ دی کی زندگی دُسوادسے دُسوار ہمتی جا سای سے اور ان ہى مسائل سے مسياى ومعاشرتى إفد ساجى تضا داور تشدد كوجنم ديليے . ہم جن نامساعد حالات سے دوچارہی ابنی درست کرنے کے لیے فہم وفراست اورایان داری کی مزودست اسے ایسے معاظرے کو متوار تن کے لیے ہم یں سے ہر طیخ ا پنا کردا کیوری ایمان داری سے اداکسے کاعزم کرے وکوئی شکے جی كريم ايك يرمكون دندكى كمادسكي -

اللَّدْتِعَانَى بَمِينَ ايستَ فَرَاتُفَنَ ايمان وادى سے اواكسنے كى توفيق عطا فرلمنے - (آمين)

الحس شارسيمين ،

، اطا کارہ مومل سطیح سے شاہین دسٹیدی طاقات ،

ه "اوادى دسياسے" اس ماه دهبى سليم قادين كے دو بروه

ه ادا کار شهراد شیخ " کهت ین "میری بیلی سید" ،

6 " قلل بها" كي مقابل سها أيمة " 6

ه مدول سبد وردا العلامة المتاميم اعلى ين و 6 " ومبت كوده كر" فرزيريا حمين كي سيليل وار ناول كى آخرى قسط 6

ه شام آرزو مرحاد ناز مك كانيا سيسط وارادل ،

، سائقدل كي يطي سحرش بالوك مكمل ناول كا دوسرااوراً خرى حصد،

ہ میرے اچھے جا ندا شادیہ جمال میر کا ممتل ناول ، اور میں محرمک اور میراکل نے ناولٹ ،

دوالہ مرود احت ایا تمین اور فرقی تغیم کے اضافے ،
 اور ملتقل مسلطے ،

- ایکاچېوا آپ کا شخفیت "کن کے برشادے کے ماعدمفنت ماصل کریں۔

ماعنامه كرن ال

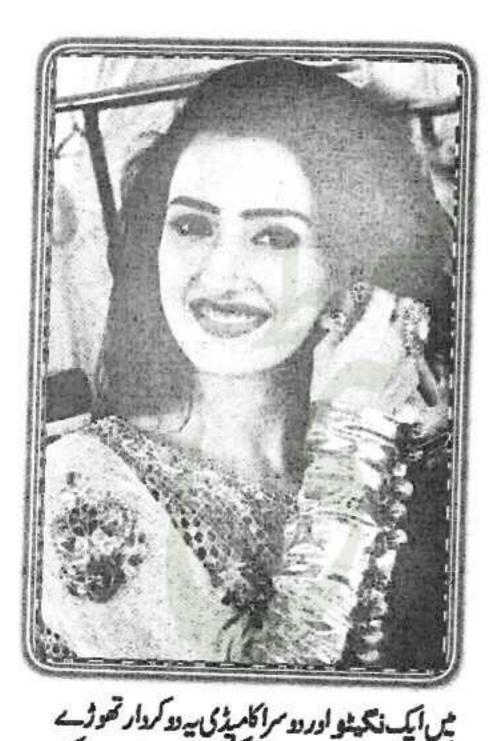

فيكنيك بهى موت بي اور فيكنيل اس حساب سے كه

اگر آپ ایک نارش مول کردے ہیں توقہ آپ کی

نارمل لا نف سے قریب ہوتے ہیں سین نگیٹو مول

میں آپ کوائری کا بیک گراؤید ضرور معلوم ہونا جا ہے

كديداؤى كمال بدامونى كمال سے آئى ہے كياروفق

می صرف بد میں ہونا چاہے کہ بدایک کردارے

آپ کرلیں۔ بوچھنااس کے ضروری ہے اکد آپ کو

كردار كرف في آماني مو-كردار من الرف أور

\* " ورامول س ع مو ما ہے؟ اور جو کھ ورامہ

سيريل وكلدورت "مين وكهايا كيا تفااس مين كتناجج تفايي

ابحرفي أساني مو-"

ب " اس مخصوص جينل كے ساتھ كام كرنے كى خواہش ہوتی ہے کیا؟" \* ووليس ايما كي فيس إور زياد تويما بهي فيس ہو تاکہ سیرال مس چینل کے لیے تیار کیاجارہا ہے اور امراكام توكام كرنا م المحمد ووليس اوسراي إي مرف مخصوص چينلز كيكام كرت بين تويا چل جا آےورندلونسی چاتا۔"

\* ووكزر عنائے مي آرشت حينه معين الو قدسيه المحداسلام المجد بجيااورائني كي طرح ديكر مضهور رامرزك نام وكليدكرى كام كرفير راضي موجاتے تق خواه كروار كيا بحى مو "اب آب جيسا جاري بي كه يملے اسكريث ويمنى بي اور پھردائٹرتوايياكيول

" آپ تھیک کرر رہی ہیں ایسا بھی ہو تاہے کہ ہم رائٹر کانام بھی ملے دیکھتے ہیں مرساری پات ہے کہ آب كواينا كروار محى توريحتام والماتوس كردار كوزياده اميت وي مول كر محص كياكرناب-"

\* "اجمى تك كي كي كادارون من كرداركو

\* " يج يتاول الجي تك مير الي سار الي الله چیلنجنگ تے کو نکر میں آوائی سکھنے کے ممل سے كزر راى مول اور سيمن كاعمل توسارى دندكي رب كا-ايك يروجيك شروع مو آب جرحم موجا آب-مجردد سرا شروع مو آ ہے۔ تو برسریل میں ایک نیا ہیں۔ ملاہ اور میں نے اپنے تمام کرداروں سے بہت کھے

\* "لوك نكيثو رول كوچيلنجنگ رول كتے إلى اور آپ نے اہمی تک کوئی نگیٹو رول سی کیا ہے؟"

\* "بالكل محك كررى بن آب ميس في الحي تك نكيمو رول حميل كيا اور ميري تظري بهي دو كرداراي موتين جوچيلنجنگ موتين-ان

مواشي عيمالاقات شابن رشيد

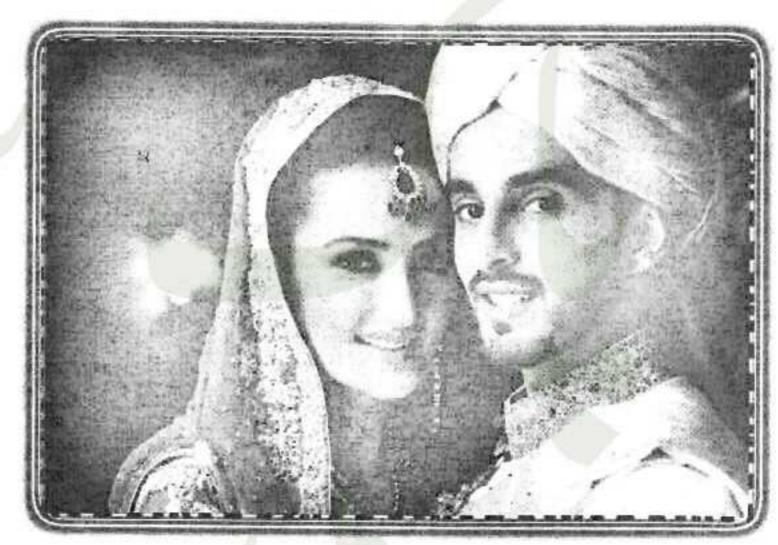

اين نام ي طرح تازك اورياري فنكاره كالإنا تعارف توہے بی کہ بیر ایک بہت اچھی پرفار مرہی مر ان کاایک اور تعارف بھی ہے کہ میر معروف آرشت جادید شخ کی وخز نیک اخریں۔ شادی کے بعد اپنے ورامه كيريركا آغاز كيااور شرب بهى اين كام ك وجه ہے ماصل کی اور کافی وقت گزرنے پر لوگوں کو معلوم مواكديد جاويد في صاحب كي يشي بي-

د مول کیسی ی ؟" \* "جی الله کاشکر ہے۔"

م "ماشاء الله برورائے میں برکاروار بہت اچھا مو ما ہے خواہ وہ " تیری قدرت "" کدورت "" مجھے خدایہ بقین ہے "مویا" زارا اور مرالنساء" مو مزید کیا

\* "مزيد بھی کام ہورہاہے مراہمی ان کے ٹاکٹل سيث نمين موت تو محه كمه نمين عتي-" ا أفرز آتى ين توكن بالول كور نظرر كھتى بن؟ \* "جيسب عيل اسكريث عراينا كردار ميونك میری نظریس کرداری بست اہمیت ہوتی ہے کردار ایسا ہو تو برفارم کرنے کا مارجن زیادہ ہو یا ہے اور ہم وو مرول کی تظرول میں بھی آتے ہیں۔ میں ہیشہ كور فتش كرتى مول كه چهلنيجنگ رول كرول- كيونكه

> ودوائر يكثراور برووكشن كى كياابميت ٢٠٠٠ \* "ان کی بھی بہت اہمیت ہے "پہلے مبرر اسکریٹ اس کے بعد ڈائر کھڑ میروڈ کشن را مٹراور کو آسٹار وغیرہ ؟

عام كردار كرنے سے آپ بھى بھى اپى جك ميں بنا

\* " بی دراموں میں بالکل کے ہو آ ہے۔ مارے آج كل كے درامے توبن بى حقیقت پر رہے ہیں جو کھے ادے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کی بہت مع

WWW PAKSOCIETY COM

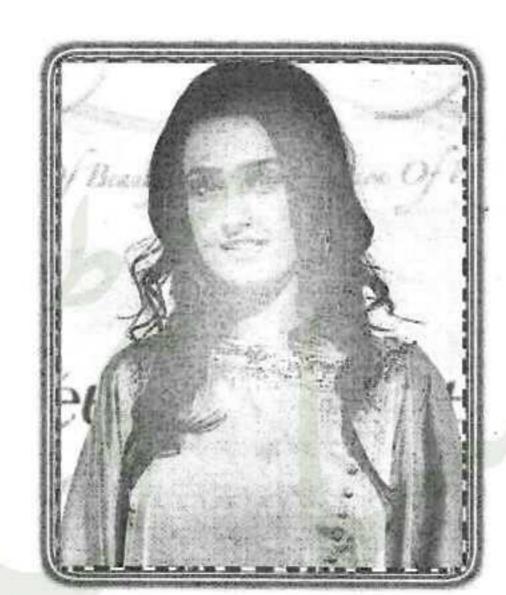

ا اواکاری گھرکی میراث ہے۔ پھردیر سے کیوں آئیں؟کیابیہ بچے کہ جاوید شخصادب نے ۔۔ سے کما تھا کہ جب تک تمہاری شادی نہ ہوجائے اس فیلڑ میں نہیں آتا؟"

بید "ایسانہیں ہے کہ انہوں نے پھھ ایساڈیسائیڈ کیا
ہوا تھا اور میں نے خود بھی بھی نہیں سوچا تھا کہ بچھے
اس فیلٹر میں آنا ہے۔بابا نے بھی بھی نہیں کما اور نہ
میں نے سوچا۔ اس لیے میں نے ارکیٹنگ بڑھی بھی بھی
میں نے سوچا۔ اس لیے میں نے ارکیٹنگ بڑھی بھی بھی
سے نہیں سوچا تھا کہ ایکٹنگ ہی کرنی ہے۔ بس انقاق
ویکھیں کہ شاوی کے بعد میں نے اپنے شوہرے پوچھا
ویکھیں کہ شاوی کے بعد میں نے اپنے انہوں نے کما
د'کیوں نہیں ،اگر —۔ اچھا لگاہے اور ۔۔۔
د'کیوں نہیں ،اگر —۔ اچھا لگاہے اور ۔۔۔
موق ہے تو ضرور کوئیں گئین آپ اپنے والد صاحب سے
مور بوچھے کوئی
افراض نہیں ۔۔ تو جب بابا سے پوچھا تو انہوں
افراض نہیں ہے۔ "
افتراض نہیں ہے۔ "

" مجھے خدا پہ بھین ہے "اور "کدورت" میں آپ کا میک اپ بہت ڈارک تھا۔"

\* و آپ بالکل تھیک کمہ رہی ہیں اور اس بات کوخود میں نے بھی توث کیا ہے اور میں نے بید بات خود ہی سیکھی بھی ہے کہ جھے کروار کے حساب سے میک اپ اور کھر کے سین میں کس اور کیڑوں کا انتخاب کرنا ہے اور گھرکے سین میں کس طرح کے کپڑے اور میک اپ ہواور ہا ہرکے سین میں کس طرح کے کپڑے اور میک اپ ہواور ہا ہرکے سین میں کس طرح کے کپڑے اور میک اپ ہواور ہا ہرکے سین میں مالے میں آپ کو اور کسی کو بھی شکایت کا کوئی موقعہ نہیں ملے میں آپ کو اور کسی کو بھی شکایت کا کوئی موقعہ نہیں ملے میں آپ کو اور کسی کو بھی شکایت کا کوئی موقعہ نہیں ملے میں آپ کو اور کسی کو بھی شکایت کا کوئی موقعہ نہیں ملے میں آپ کو اور کسی کو بھی شکایت کا کوئی موقعہ نہیں ملے میں آپ کو اور کسی کو بھی شکایت کا کوئی موقعہ نہیں ملے میں آپ کو اور کسی کو بھی شکایت کا کوئی موقعہ نہیں ملے میں آپ کو اور کسی کو بھی شکایت کا کوئی موقعہ نہیں میں آپ کو اور کسی کو بھی شکایت کا کوئی موقعہ نہیں میں گھریں "

د موسل مزید یا تیں بھی ہوں کی پہلے کھوانے بارے میں بتا یمی ؟''

\* " ضرور - ميرا عام مولي في ہے 15 مئى 1984ء س لامور من پيدا موئي ايك برا محاتى ب شزادي -ميرانام ميرى والده في ركماجس نافي مين بيداموني اس ناتيس ايك درامه سيريل چل را تفاجس ميس لؤكى كانام مومل تفاتواس سے متاثر موكر میری ای نے میرانام رکھا اور نام چونک خود ہی بست محضراور خوب صورت بت توكسي كوبكا اليف كاموانعدى نسيس ملا اوربير سندهي نام ب اور المول " لكهي بي اور مُومل مُومل كمة مصاويكا مجيب ما لكنا تعالق بعراس ك اوير ب يش باديا اور دد موس "كرويا اى اور سندھ مے لوگ تو مجھے "مومل" بی کہتے ہیں۔ خیر ش نے A لیول کے بعد اندان سے مار کیٹنگ ان ایرور ٹائزنگ میں کر یجویش کیا اور اس کے علاوہ بھ منجنث من بھی دو تین سال کام کیا ہے اور پھر"ہم" لی وی میں بھی بہ حیثیت پروڈیو سرکے بھی کام کیا شاید وُيرُه ووسال-"

اواکاری ایرود کشن میں؟"

\* "ادگاری میں زیادہ مزا آرہاہے اور انسان کووہ ہی کام کرناچاہیے جواس کواچھا گھے۔اواکاری ہریار چیلنے ہو باہے اس لیے زیادہ مزا آرہاہے۔"

عکای کی جارہی ہے۔ ہارے ڈراموں کی کمانیاں ہر گھر کی کمانی ہوتی ہے۔ کیونکہ جو مسائل دکھائے جاتے ہیں وہ ہر گھرکے مسائل ہوتے ہیں۔ تھوڑا ڈراجنگ ہوجا آئے گرمیرے خیال ہیں ہے جی ضروری ہو آئے اور جو کھ ڈراھے ہیں دکھایا جارہا ہے آگر آپ اس سے نہیں گزرے تو ضروری نہیں کہ کوئی بھی نہ گزرا ہو ۔۔۔ اور جہال تک ''کدورت' میریل کی بات ہوتی ایک ایمانہ و آئے اور جو اؤکیاں حساس ہوتی ہیں وہ ایسانی ری ایکٹ کرتی ہیں جسے اس کے کردار میں تو وہ ایسانی ری ایکٹ کرتی ہیں جسے اس کے کردار میں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گرمیرے کردار میں تھوڑا چرج این بھی دکھایا گیا تھا۔"

۱۹۶۰ آپ بست انچی پرفار مرفی مگر پیر بھی کسی نے بھی کماکہ آپ نے بہال انچھارِ فارم نہیں کیا؟" کماکہ آپ نے بہال انچھارِ فارم نہیں کیا؟"

\* "بالگل بی تقید ہوتی ہے اور بھے بہت اچھا گیا ہے۔ بہت کوئی تقید مہیں کرے گائیں سکھول کی کیے ۔۔۔ بھے کیا پہاچلے گا مہیں کہ کمال میں نے فلط کیا اور جھ پر تقید کرنے والی بہترین تقید تکار میرے گھریس ہی اور وہ میری مال جی اور چو تکہ وہ بھی ہیں اور چو تکہ وہ بھی اور جی ایک ناظرے کائی زمانے ہے والی وارے دکھی ہیں اور جائی رہتی ہیں کہ کمال کیا گراوں اور میک اپ ہوتا چاہیے تھا اور نہ صرف اواکاری پہ تقید کرتی ہیں باکہ کیڑوں اور میک اپ ہوتا چاہیے تھا یہاں پہ اور بھی کہ یہاں ایسا میک اپ ہوتا چاہیے تھا یہاں پہ اور جس طرح چانا اور کس طرح جانا اور کس طرح بھی کہ میری کوئی تعریف کرنا ہے تھی اور ڈائی اور کس طرح بین اور جب بارے جی بتاتی اور شمجھاتی رہتی ہیں اور جب بارے جی بتاتی اور شمجھاتی رہتی ہیں اور جب بارے جی بتاتی اور شمجھاتی رہتی ہیں اور جب بارے جی بتاتی اور شمجھاتی رہتی ہیں اور جب بارے جی بتاتی اور شمجھاتی رہتی ہیں اور جب بارے جی بارے وی انگریش ہوں کہ آپ ومزیدا چھابنا سکوں۔ "

مع "نو پھرایک تفید میں بھی کرتا جاموں گی کہ آپ کا

میک اپ بعض ڈراموں میں بتover میک ایے جے

شورین آئین وسب پہلے کیا گیا آپ نے؟"

\* استادی کو دھائی سال ہو گئے ہیں۔ سب پہلے

آئی ہوں بابا کی سفارش سے ہرگز نہیں آئی ہوں اور

آڈیشن کے بعد جب ابروف کیا تو پھریا قاعدہ اسکریٹ

آڈیشن کے بعد جب ابروف کیا تو پھریا قاعدہ اسکریٹ

ریڈنگ ہوتی تھی تقریبا آئیکہ ہفتہ اور پھرسٹ کام میں

کام کیا گائی اچھا تجریہ رہا۔ پھرمیرا پہلا سیریل "اعتراف"

معاجو لوگوں کو بہت پند آیا اور میراکام بھی سب کو

اجھانگا۔ بس پھر کمرشلز کا سلسلہ بھی چل ہوا۔"

اجھانگا۔ بس پھر کمرشلز کا سلسلہ بھی چل ہوا۔"

ہوتاہے؟"

ہوتاہے؟"

\* وو مهیں ایسا کچے مہیں ہے۔ کام آسان مہیں ہوتا ہاں کام آیک دودن کا ضرور ہو باہ اور ان دو تین دنوں میں آپ کوائی best برفار منس دینی ہوتی ہے۔ " ایس اور کب طبیعت ہے زار بھی ہوجاتی ہے؟" \* ومزا ہمت آرہا ہے۔ کیو تکہ اپنی پسندے 'اسے '

شون سے آئی موں اور جمال تک طبیعت کے بے زار

ماهنامه گرن 15



\* "جى جى الوميرج باور كايريث ورائد من ايك و سرے کی باتوں کو اچھی طرح بھتے ہیں اور اندر

مع المال صاحب كانام كيا إور آب مول يخيى

\* "جىان كانام ناور توازے آورميٹريا ميں تومول ي ای ہے اور ویسے میں نے اینانام change میں کیا اور کام سے شادی کے ایک سال کے بعد شروع کیا اور میں نے اپنے شوہرے پوچھا کہ میں نام تبدیل کول او انہوں نے کما کہ جھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مس جاہتی ہوں کہ میں سرزادر کے نام کے ساتھ پھائی چاوی سیلن نام میرامول شخ ہے اینے والدین کا نام سے مثاوں جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری

مینی کے ایج آر میڈیں اور اللہ کا شکرے کہ کانی الحجی انڈر اسٹینڈ تک ہے ہم دونوں میں اور ہم ایک

لصق بين ياميان كانام للضي بين؟"

توش مستوادر بھی موں اور میں موس می جی موں۔ \* "آب ك خيال من مارك لوك وقت ضالع

\* "ميرے خيال سے شادي كے بعد "كيونك جيك اب میں ہوں آگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو شایر مجھے وقت كى پابندى اور ذمه داريوں كا احساس نه جو ماكيكن شادی کے بعد جب میں نے اسے شوہرسے کام کی اجازت ما تلی توانهوں نے کما کہ اینے ٹائمنگ و مکھ لو اورايينه وقت كو تقسيم كرلواورايني ذمه داريون كونجها سكوتوني شك كام كرواور الله كالشكري كمركسي كوجه ے کوئی شکایت منس ہے۔"

الله "سيث به دُائر يكثرز كا رويد كيها مو ما يج وُانث

ارديد عموا"اجهاى مواكب مرجب كام تعيكنه مورباموياري عيس زياده مورب مول تو مراوي آواز من بات بھی کر لیتے ہیں اور بھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں اورىيەسى كھاتوچاناي رەتاب

\* "زندگ کیارے ش کیاسوچی ہیں؟" \* "بيه مراجيب التي ي بين من الحداور تقي پر برے ہو گئے تو کھ اور ہو کی چروالدین کے کھرش کھ اور تھی اب شادی ہو گئی ہے تو پھے اور ہو گئی ہے اور دىدى اكربد لے نہ تو پھردىدى كرارتے كامرابنى نہ

\* "كردارك ليمشابه كرتى بي سيادىن =

وو کوئی مشکل کردار ہو آے تو چران کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتی ہوں اور اسیے طور بر مشامره بھی کرتی ہوں عمراجی تک ایسا کوئی کردار ملا نمیں کہ مشاہرہ کرنارواہو۔

🖈 " روڈ یہ کھڑتے فقیروں کے ساتھ کیما سلوک

\* قَتْهِ وسلوك؟ الكارشيس كرتى بيك من باته والتي مول جو بالته من آجا آے دے دی مول ضرورى میں کہ یا بچ رو ہے دول یا بہت زیادہ دول<sup>۔</sup> م وداورجی آب کی لومیرج ہے اور میاں صاحب کیا

مونے کی بات ہے تواس وقت بہت کوفت اور کراریت موتی ہے جب کوئی پروجیک وقت پر کھل مسی

اس فیلای یا ایسام زندگی می خوب صور آن كاكياكروارب؟"

«میراخیال ہے کہ ہرانسان این دات میں خوب صورت ہو آہ اور اللہ تعالی جس کو بھی اس ونیا میں بھیجا ہے بہت سوچ سمجھ کرہی بھیجتا ہو گااور بھی نہ اس کہ بیہ چزیری ہے وہ چزیری ہے اور دنیا میں کوئی مجي برا ميس ہے بس اپنا دھيان رھيس اپنا خيال ر ميس او آب بھی خوب صورت كملائيس مے مجھے بت برے لکتے ہیں وہ لوگ جو کتے ہیں کہ فلال خوب صورت جسي ہے فلال لمي ہے فلال چھوتی ہے ہر مخصیت میں کوئی نہ کوئی چارم ہو تا ہے۔ ہم ظاہری خوبيال ويكهية بي اندركي ميس-

🖈 " آپ کا انداز گفتگو بہت نرم ہے ، مجی چیخ چلاتے والے كروار مے توميرانسين خيال كه آپ كر

"ارے میں ایسا کھ میں ہے۔ایے کردار کے تويقييا "كراول كى كيونكه اداكاري ميراكام ب اورجه كراب الراكب ارسي كراول كي ودوسري المسرى بار ضرور کراول کی ار شیس انول کی-"

\* "انبان كى مخصيت يد كمرك ماحول كابهت اثر ہو تا ہے۔ کھریس کس کاغصہ تیز ہے اور حس کا اثراً ب

\* " المارے گریس کی کاغمہ تیز سی ہے نہااگا نہ بھائی کا اور نہ ہی امی کا 'اب جب سے شادی ہوئی ہے تومیاں صاحب کا غصہ بھی نہیں دیکھا۔ توواقعی محر كماحل كااثر موتاب اورشايديد اثرى بكرجم بجى غصه مهيس آبالور آئے بھى تومنٹ يا دومنٹ كے لے ۔۔۔اس سے زوادہ شیں اور ای نے یمی تربیت کی ب كديشا بيشد يونيوره كرسوچاكرو-" م و درواريون كاحساس كب مو ما انسان كو؟»

ی "تقریبات میں جانے کے لیے جلدی تیار ہوجائی السياوت يتي الناكا ﴿ ومِن توبت جلدي تيار موجاتي مون علكه أكر كهيس كه مين تومنثول مين تيار موجاتي مول توغلط نه مو گا۔ کیونکہ میری ہے بھی خواہش ہوتی ہے کہ دفت پر پہنچ جاؤں اور کسی کو ہماراا نظارنہ کرناپڑے۔" اوراس كے ساتھ بى ہم نے مول في سے اجازت جابی-اس شكريے كمانى كدانبول فوقت ديا-

\* وولوكول كم بارك مين تومي وي المحمد منسي كمد سكى

جمال تک میری بات ہے تومیری کو حش ہوتی ہے کہ

میں وقت ضائع نہ کروں اور کی بات توبیہ ہے کہ میں

اتن مصروف رہتی ہوں کہ میرے یاس وقت ضالع

كرتي بي اكام من لاتي بن؟

كرنے كے كيےوفت بى جميں ہے۔

این مصروفیات میں ہے۔

# #

ماهنامه کرن ا



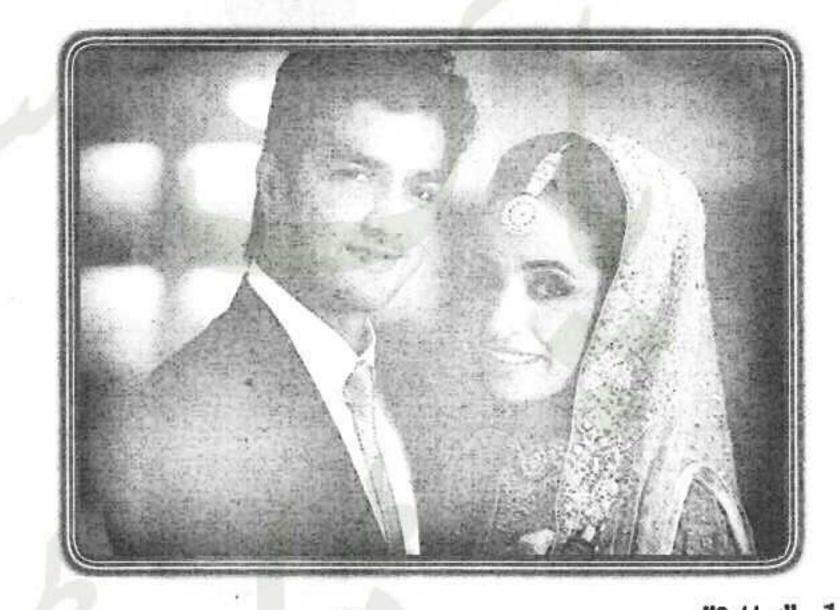

6۔ "فیلی ممبرزی"

"والدین آیک چھوٹی بمن مول شخے۔"

7۔ "شادی؟ ۔۔ جے چاہلی؟"

"دسمبر2012ء میں ہوئی اور جی ہاں جی نے جے چاہاؤی؟"

چاہاوہ ہی لمی تجھے۔"

8۔ "اواکاری شوق یا ور ثے میں بھی لمی ؟"

"شوق بھی تھا اور ور ثے میں بھی لمی ہے۔ آگھ الیے ماحل میں کھولی جمال چاروں طرف آیک ہی ماحل تھا۔ پھروالد بھی بہت ہوئے اسٹار ہیں۔"

ماحل تھا۔۔ پھروالد بھی بہت ہوئے اسٹار ہیں۔"

9۔ "شرت کا باعث والدیا پر فار منس؟"

-- پورتام؟ -2 "بارسبلاتین؟" "شرتی." 3 "جنم دن/ جنم سل؟" "60 سمبرر 1982ء۔" 4 "اشار رہائیہہ؟" "طبرار 6 فیٹ 2 ایجی۔" قرر العلیم؟" " بیچار آف کمپیوٹر سائنس اور کورسز آف قلم میکئی۔"

14- "جِهِنَى كِون كَي خُواجِش؟"

"خُوبِ سووك اور كُونِي نه القُلْتُ"

15- "جُهِمَا فَسُوس بو مَا ہِ كَد ؟"

"ائى اس معروف زندگى مِن " نماز " كے ليے وقت نہيں نكال سكا۔"

وقت نہيں نكال سكا۔"

16- "باتھ كى كيريں بولتى ہيں كيا؟"

"جی بالكل بولتى ہيں ۔۔۔ لمى نے ميرے ہاتھ كى الكيريں ديميد كركما تھا كہ تم بہت خُوش قسمت انسان ہو اور ديميد ليس كہ ايسا ہى ہو رہا اور بہت ترقی كرو گے اور ديميد ليس كہ ايسا ہى ہو رہا ہے۔"

17- "شدید بھوک میں کھانانہ طے؟"
"اف \_\_ بہت فعہ آنا ہادوراب سب کومیری
اس عادت کا پہاچل گیا ہاس لیے ایسا بھی کبھار ہی
مونا ہے کہ کھانے میں دیر ہوجائے۔"
18- "پندیدہ ناشتا؟"
"المیٹ مرید بہت پندے۔"
"المیٹ مرید بہت پندے۔"
19- "اپنی شخصیت میں کیا کمی محسوس کرنا ہوں؟"

O

10- "و كُنْ وُرا مَ نَهِ اللهِ وَالْمَ فَعَالَى اللهِ اللهِ وَالْمَ اللهِ وَالْمَ اللهِ وَالْمَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

ووكرم كم م جائ س جائ ... اورس بهى جاتى

"اية اردكروك صلقي من والدصاحب اورعام

تاظرين يس برفارمنس عشرت إلى-"

ماهنامه کرن 19



آنے لگاتو \_\_اواکاری کا ہو کیا۔" 42 والوكيول كالحورنا كيما لكتابيج؟ "بلاوجه كوني محور بوبت برا لكتاب بحرض بھی تیز نظروں سے گھور تا شروع کردیا ہول۔ 43 "ائى ايك عادت جوبدلنا جابتا مولى؟" وريتك سوني المن صبح جلدي المصناح المتامون مرابعی تک کامیاب نمیں ہوا۔" مرون کی کیابات بری گلتی ہے؟"
مونفیحت جو بلاوجہ عقلندین کر تقییحت کرتے ہیں
ان کی نصب حتیں بری گلتی ہیں۔ ہرانسان کواپنی مرضی ہے وقت گزارنے کاحق ہے۔ 45۔ "قابل اعتماد کون ہو تاہے؟" "میرے خیال میں لڑکیاں ... لڑکیوں کے لیے کما جا آہے کہ بات کوراز نہیں رکھتیں محرابیا نہیں ہے"۔

46 ومرسكون كب بوتي اي "رات کے وقت .... سارا دن کی محملن کے بعد

38۔ "دنیامی کیاچزاور بجل ہے؟" " کھے بھی شیں ۔۔۔ ہرچز کالی ہے۔ ہم وہ بی چھ ميسي جو مارے والدين سلماتے ہيں جم وہ عل زبان بولتے میں جو مارے والدین بولتے ہیں۔ اداکاری مجمی اور یجنل تهیں ہوتی۔ ہم کسی نہ کسی ک كالى كرد ب موتى ال 95- "بىلى كمائى كمال لنائى؟" قىقىد "كىلى كمائى بىرى بىندسى تقىي 75 بزار ردىپ ایک سیریل میں کام کرنے کے ملے تھے اوروہ اسے اور اور کھروالوں پر لٹادی۔ بہت اچھالگا خرچ کرکے۔ 40 "اواكارى معلى ايروفيش اي؟" " پروفیش ہے جی .... با قاعدہ Subject ہے جو لونيورستيول من روهايا جاتا ب- منفل توسي اور زمانے میں ہو گاآب نہیں ہے۔" 41 "مجین میں سوچاکر ماتھا؟"

والمريث الموكر كسي المرور ثائر تك المجنسي كوجوائن

كرول كايا اين اليجنسى بناؤل كا- مريمرادا كارى ميس مزا

"کوئی خاص نہیں .... ضرورت کے تحت ہی دیکھا مول-جب كميس جانے كے ليے تيار مور إمو ما مول تب درنه میں۔" 29- "كياانسان ايي مرضي كي دندگي كزار تاب؟" "میں تواین مرضی ہے ہی کزار رہا ہوں دوسروں کیارے میں کھے جس کر سکتا۔" 30- "فارغ اوقات كمشاغل؟" ود موديز بهت ويكفنا مول ... يا چركيس كلومن بحرف في جاتي بمس 22- "ايخ ملك كاليك شرو مجمع بت پندے " 31- "كريس كمال سكون مالے؟" "وليے تواہي پورے كھريس سكون ملتاہے كيكن این کرے کی توبات ہی چھاور ہوتی ہے۔ 32 "مسائل شيتر كريامون؟" "ائي بيم ساوراني ال -" 33- "من حيث القوم جم كيه جي ؟" "اف .... بتت بى جذباتى .... بهت زياده جذباتى " 34۔ "زندگ سے کیا سکھا؟" ودكر بم جن چرول كے بيجھے بعال رہے ہيں اصل مسان کی کوئی اہمیت شمیں ہے انسان کی زندگی میں۔" 35- "يلى نتظر بول؟"

"ایک دن ایما بھی آجائے کہ میرے والد فخرے كمه عيس كديه ميرابياب-" 36- "ميري سيونك؟"

"سيونگ \_\_ كيا موتى ہے۔ جھے کچھ پانسيں كيونك بهت فضول خرج بول -جوكما يا خرج كرديتا

37- "يس مكراديتا مول؟" "جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں۔میری تعریف بھی كرتے بي اور پر فورا" كتے بي كد اباكيے بي-وہ بهت التحص فنكارين- ب شك ميرے والد بهت مشهورومعروف مخصيت بي- ممرميرايه بهي دل جابتا ے کہ لوگ بچھے میرے حوالے سے بھی پیجائیں۔"

و فخصیت توالله كاشكرب الله في مكمل بنائي ب بس طبیعت میں تھوڑی سستی بھردی ہے۔" 20- "جياليالياب؟" و جب لوگ میری ایمانداری وانت داری کی لعريف كرتين-21\_ "كس ملك كى شريت كي خوائش ہے؟" ودسى ملك كى تهين-ايخ ملك سے بهتراور خوب صورت کوئی ملک جیس ہے۔ویے میرےیاس امریک كاكرين كارديب."

"اپناشر کراچی-" 23- "تبيات غصر آناب جب؟" "جب کوئی مری نیندے افھادے اور کے کہ کب تك سوؤ مح اب الحد بهي جاؤ-" 24- "ميري نظريس بيترين كك؟" "ميرىال....بىترىن كمانايكاتى بير-" 25۔ " تقریب میں جانے کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں؟" " جي \_\_ مين توجلدي تيار موجا تا مون - بيكم دير

26- فالكونجس كانظار ساع؟" "سالگرہ کا ... بھین سے بی بیدون بست اہم لگتا ہے۔ کیونکہ خاص اہتمام ہو باہے اس دن۔" 27 " بحصرتك آمام؟" "جب ميں ملك سے باہرجاكريت ى اليى باتيں

ویکھتا ہوں جو صرف اور صرف مارے قرآن نے سکھائی اور بتائی ہیں اور ان کو ہم نے اپنانے کی بجائے ا الريزول في النائي مولى بير- تورشك آماي اي نرجب يراوردكه مو ما باليخ لوكول يرايخ حكمرانول

28- "آئيندو كيناكيرالكتاب؟"

ماهنامه کرن 21

ماهنامه کرن (20)

اوازی دُنیائے گیا گیا کے گاری کوئی کے گاری کی سالم

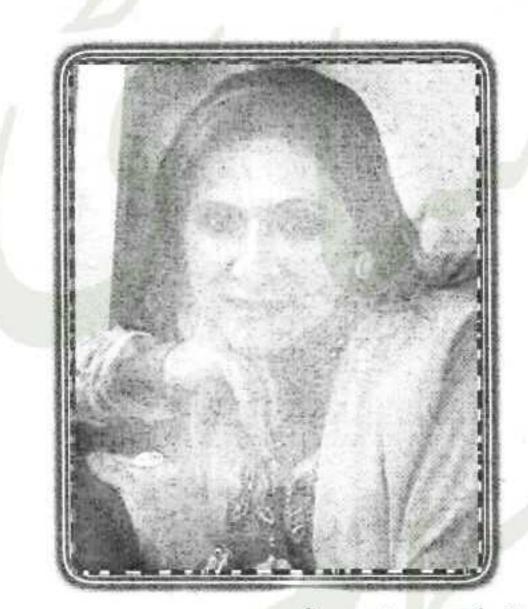

ہرکامیاب مود کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا

ہوتا ہرکامیاب عورت کے پیچھے کس کا ہتھ ہوتا ہے ہمارے

معاشرے میں عورت کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے گر
در حقیقت عورت بہدی ہمادر ہوتی ہے اور ہر مشکل کو

در حقیقت عورت بہت بہادر ہوتی ہے اور ہر مشکل کو

سے اور جھلنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے گئے ہیں

کہ عورت مرد کے بغیراد عوری ہے۔ میں کہتی ہوں مرد
عورت کے بغیراد عور ا ہے۔ ہوی کا انقال ہوجائے تو
مرد فورا " دو مری شادی کر لیتا ہے جبکہ عورت اگر
صاحب اولاد ہے تو اپنی پوری ذیرگی ان پر قربان کردین
صاحب اولاد ہے تو اپنی پوری ذیرگی ان پر قربان کردین

55۔ دسیندیوہ موار؟"

"ایما آگست بہت اہتمام سے منا آبوں۔"

52۔ دسمند نوچنے کوول چاہتا ہے؟"

"اپنا نہیں 'سامنے والے کا 'جبوہ میرے منہ پر بری ڈھٹا کی سے جھوٹ بول رہا ہو ہاہے۔"

53۔ دوقت پڑنے پردھوکہ کون وہا ہے؟"

دیفینا "اپنا نی دسین سے برائے وہ کھر بھی مخلص ہوتے ہیں۔ پر ائے وہ پھر بھی مخلص ہوتے ہیں۔"

ہوتے ہیں۔"

154۔ دملک کے طالات کس طرح بمتر ہوں گے؟"

اچھا ہو جائے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ملک کے طالات انچھا ہو جائے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ملک کے طالات بسترنہ ہوں۔"

بسترنہ ہوں۔"

میٹرنہ ہوں۔"

بسترنہ ہوں۔"

ہیں۔" 56۔ "پاکستان سے میری توبت؟" "اتنی جھنی اولاد کومال باپ سے اور مال باپ کواولاد سے ہوتی ہے 'میں چاہتا تو ہڑی آسانی سے امریکہ رہ سکتا تھا مگر جھے پاکستان بہت عزیز ہے بہت بیار ہے۔" 57۔ "کچھ چیزیں جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں؟"

"منرل بانی اور مویائل."

58 سمویائل مبرد کتے رہناچاہیے؟"

"مرکز نہیں میں نے ایک بی باربدلا تھا باربار

بد لنے سے بندہ خود ہی مشکل میں آجا ہاہ۔"

59 ساری اور صرف ای کار۔"

60 سیری میں تھا ہے۔"

عوں چروروہ میں: "کھیاوں سے بہت لگاؤ ہے اس لیے اسپورش چینلز بہت شوق سے دیکھاموں۔"

گرآگربت سكون الماب"

47 "عبت ميرى نظرين؟"

مبت كيارے ميں ميرى سوچ بيہ كه كي عبت و آپ كوشادى كے بعد اپنى الا نفسپار شنرے بى ميرى سوچ بيہ ہے كہ كي ميرى ہوتى ہيں۔"

48 "خيرات دبنى چاہيے ؟"

فقيول كو نميں بلكہ جو متحق ہيں ان كو دبنى چاہيے نقيول كو نميں بلكہ جو متحق ہيں ان كو دبنى چاہيے اگر كي حام و آئے."

49 "مرائن كارنامہ؟"

مویا كل فون سب كارناہے ہيں۔ گرش سجھتا ہوں كہ مویا كل فون سب بواكارنامہ؟"

مویا كل فون سب بواكارنامہ ہے."

مویا كل فون سب بولتا ہو تھوٹ نہ لولتا ہو۔"

میں كوئى ہی ایسا نمیں كوجو جھوٹ نہ لولتا ہو۔"

میں كوئى ہی ایسا نمیں كوجو جھوٹ نہ لولتا ہو۔"



لیے کہ مردول کا یہ معاشرہ اسے جیئے نہیں دیتا۔ اسے
معروف آرہے اور ماضی کی فنکارہ "رولی سلیم"
کے والد بھی بیگ ای جی ان کامائے چھوڑ کئے۔ تب
والدہ نے بی اپنے بچول کی برورش کی اور انہیں اس
مقام تک پہنچایا۔ رولی سلیم شادی سے پہلے رولی درائی
مقام تک پہنچایا۔ رولی سلیم شادی سے پہلے رولی درائی
کملاتی تھیں۔
\* "کیسے مزاج ہیں اور آج کل کر کیا رہی ہیں آپ "
\* "جی اللہ کا شکر ہے اور میری مصوفیات کے یوں
ہیں کہ ریڈیو ایف ایم 100 تو کربی رہی ہوں اور ایف

ماهنامه کرن 23

آويش ويدوس ويناني جماني ون آويش تفا تقريبا الدو مريس آپ كوايي ساخه كرچلناجا بتابول كيونك آپ میں نظر آرا ہے۔ محرکھرے ای سے انہوں نے نے کماکہ کامیڈی میں میں دولوگوں سے بہت متاثر ہوا موں 'ایک رونی درانی سے اور اس لحاظ سے کہ وہ سريس محى اور لوگ بنس رہے تھے اور ايك يس تھا مراوك بس رے ہوتے تھے اور يہ ميرے كے حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ کہ تم توائٹرنیشنسلی زنجير"كيائيه لونگ ملے تفا" بيا گھر آئے" بيہ بھی لونگ ملے تفا۔ بيہ طاہر شخ كالور " خوابول كي زنجير" انور مقصود

ای طرح کافی کام کیا ہے میں نے پھر جب ایف ایم

وْھائىسوكى قرىب اور بھىلوگ تھے ميرى خوش ق كه ميراسليكن موكيا- تونيوز پرهيس "مجر صداكاري مجى كى درامول من ريديو كمهند تك بحى كى مجرلى أن وی کے کچھ ڈراموں میں کام کرنے کی آفرز آکشی-مجھے کے لیے انکار کیا ۔۔ ایک دن انور مقصود صاحب ے ملاقات مولی تو کئے گئے کہ میں ایک برد کرانم استوديو دهائي كربابول اس من ايك مخصيت ك ضرورت ہے اور بھے اندازہ ہے کہ آپ کرلیں کی میں نے کماکہ پتائمیں کرے اجازت متی ہے یا میں كيونك ورامول كي آفرز آئي تحيي ممن في انكاركر ویا توانہوں نے کماکہ آپ فکرنہ کریں میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا مجھے پتاہے کہ دہاں کا احول کساہ جو كام من آب س كروايا جابتا مول وه ليلنك يح اجازت لی اور ای نے انور مقصود صاحب کی وجہے اجازت دے دی اورجب میں نے اسٹوڈیو ڈھائی میں يرفارم كياتوميرا أتعثم بهت بهي حيا بجس يرمعين اخر "جرى لوكس" \_ متاثر ہوں كداس كاچروسيات مو بست برا compliment تفامحس على صاحب بست فيمس مو چکى مور عرانور مقصور كادداستوديو بوك تنين "كيا ومقدمه تشمير" من كام كياس من ليدي ماؤنث بينن كاكردار كيا تفااس كے بعد و خوابول ك

100 شروع مواتويس في الماني كيا 1995ء يس اور مين الف ايم 100 كى ملى خاتون آرج مول اورب سفراب تک جاری ہے۔ \* " بے شارچینلز ہیں اور بہت کام ہورہا ہے آگر

أب في وى كو تائم دس كى تو چرمير المخيال من ريد يو میں دے اس کی ؟" " سیس ایسا کھے سیں ہے۔ یمال کے (ریڈاو کے اوك مجھے كتے بين كه اگرا جھى آفرز آئين او آپ كام كرس ليكن سارا مسكله وفت كاب مجص الييخ كمركوبهي

جاتی ہوں تو دہاں کے ریڈرو والے بھے بلاتے ہیں تو بهت اجها لكياب لوكول كومات بن كديدياكستان س آئی ہیں اور پاکستان کے چینلز کے پروگراموں میں اور مارے بروگراموں میں کیا فرق ہے اور وہاں کے ایک پنجابی چیش ہے میراانٹرویو ہواتو وہ لوگ جو 90 کی دہائی من پاکستان رہے تھے اور جنہوں نے میرے بروگرام نے ہوئے تھے وہ مجھے فورا" پہیان کے اور پھرانہوں نے کالر کیں اور بتایا کہ جب ہم 99\_1998ء میں پاکستان میں تھے تو آپ کے بروگرام سناکرتے تھے۔

W

W



تب بهت اجهالگا بحر كت بي كم آب اومستقل بيس مه جائيں تو اچھا ہے۔ تو اس ساري كاميابيوں ميں ميري والبيه كاباته بحجوسال فبلان كالتقال موااوران كى دندگی میں بی میری شادی بھی ہوئی تو میرے شوہرنے مجنى بجيے بهت سپورث کيا۔" \* ووتعليم كمان تك حاصل كي اوراس فيلذي آب ى تعليم كام آئى جو آپ فے حاصل ي؟" \* "مس في ايم ايس ي كياب كراجي يونيورشي ے اور فرسٹ کلاس بوزیش محی میری اورجس فیلٹر مين مين في اسهفيلا تزكيا إن شورين ميركام نمیں آرہی۔بس محصے اللہ تعالی نے جس فیلٹر میں

كام لينا تقااس ميں مجھے بھيج ديا ہے توشورز كے كئ

وطِمنا ہو یا ہے اس کے چوزی ہوں 'اچھا رول ہو گاتو ضرور کرول کی-"

" ایک وقت میں کئی فیلڈز سے وابستہ ہیں -انجوائے کمال کردہی ہیں؟"

🖈 ''ویکھیں جی کسی کام کو کرنے کا اگر جنون ہوتو پھر کوئی کام بوجھ نہیں لگتا انجوائے کرتے ہوئے کام کرتے ہیں تو پھر ہر کام آسانی ہے ہوجا آہ اور میں ہر کام کو انجوائے کرتی ہوں۔ورنہ تولوگ بہت جلد آگا جائے ہیں کہ نمیں جی ریڈرہ بہت مشکل کام ہے مارکیٹنگ بہت مشکل کام ہے اور جھے بمحی ہوریت کا احداد احماس ہوتا ہی شیں ہے۔ میں جب ملک سے باہر كالفادسور بسور ب "55اقساط كى تھى سىرىل- ق

ایم 100 کی پہلی آرے ہوں۔اس کے علاوہ الیہ

ایم 100 کی بی مارکیٹنگ کرتی ہوں۔ مرشلز کے

حوالے سے وائس اوور بھی کرتی ہوں اور کمرشلز شوث

بھی کرتی ہوں اور ڈراموں کی ڈبٹک بھی کرتی ہوں۔

سيم كرتى بي كس طرح مسنج كرتى بين؟"

\* "ان سارے کامول کے لیے ٹائم کو کس طمع

البح "جي كام كرن كاطريقة ألا عود كام فود

بخود Manage موسى جا اے اور کام کا کوئی شیدول

میں ہو الد لین اگر میری پہلے سے کوئی کعشمنٹ

ہوتی ہے جیسے کسی ایم ڈی سے یا کسی اور سے ملاقات

كرنى موتى إركينتك كي سليلي من تو چركمرشل

ے لیے میں ٹائم نہیں دی بلکہ ٹائم کو Skip کرکے

کوئی اور ٹائم دے وی ہول تو اللہ کا شکر ہے

\* "ایک نانے میں آپ نے اواکاری بھی توکی ہے "

ادور الجمي بھي جاري ہے پہلے اداكاري تھي اب

صداکاری ہے۔اصل کام توریڈ بوید کام کرتا ہے تی وی

میں تولوگ آپ کی شکل دیکھ کرشکل کے سحریس بی کھو

جاتے ہیں تو آواز کے اہار چڑھاؤ کا اتنا اندازہ ملیں

رمتا-اس ليے ريوبو ي كام كرنامشكل بھي ہے اور فن

مجی ہے۔۔۔اوراہی بھی میرےیاں دو تین سیرلزکی

آفرد بن اور بست جلد ميرے ناظرين بجھے في وي

اسكرين يدبهمي ويكيس مح اورجب من يونيورشي من

تھی تو مجھے شوق بھی تھائی وی میں کام کرنے کا اور

مير الماس وقت بحي تفا-والدوفي بست ساته والجر

شادی ہوئی تو شوہر نے بہت سپورٹ کیا۔ اور کرتے

\* "ريديو" في وي كاسفر كس طرح شروع موااور كس

المريديوے سفر كا آغاز موا "ريديو ياكستان كے بريم

طلبہ میں می تھی پروگرام کیے پھرکما کیا کہ آپ کی آواز

اليي ہے كه آپ نيوز ردھ عني بن آپ نيوز كے ليے

manageبرطاب

یں آج تک۔

طرح اس مقام تك آنيس؟"

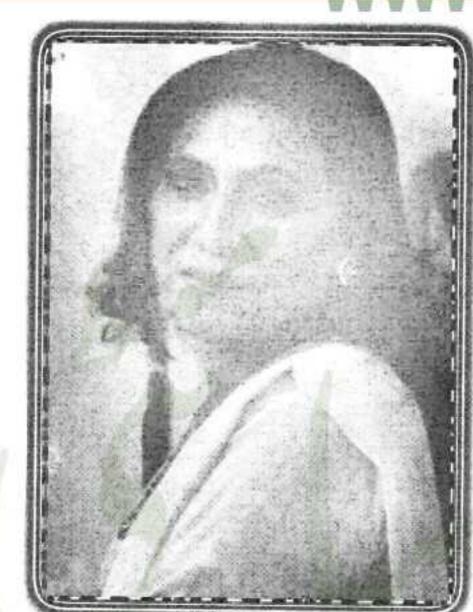

میرے ادارے کے لوگ بہت جران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس ادارے کے ساتھ بہت وفادار ہیں کہ اتن آفرز کے باوجود نہیں جائیں۔اگر انسان اینے کام سے کام رکھے تو زندگی چھی گزرجاتی ہے۔" \* " ورکنگ وومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں گھرکے کاموں سے بالکل دلچیی نہیں ہوتی توکیا

المجا الكل نهيں ہے۔ ميں گھريس كھانا خود ركاتى ول النام خودكرتى الماراكام النے گھركاماراكام خودكرتى المول ميں نے كوئى ميڈ نهيس ركھى الني دران لاء كى وجہ سے ركھى تھی۔ ان كے انقال كے بعد اب كوئى ميڈ نهيں ہے ان كے انقال كے بعد اب كوئى ميڈ ميں ہے الكہ النى دران لاء كى خدمت بھى ہم دونوں ميال بيوى نے كی۔ اب ہمارے گھريس كوئى برزگ ميں ميال بيوى نے كی۔ اب ہمارے گھريس كوئى برزگ ميں ميال بيوى نے كی۔ اب ہمارے گھريس كوئى برزگ سے ميں ہوتى ہے۔ "

پہلے میری زندگی میں آئے اور میرے ماتھ بر کو پرے کیا انہوں نے جھے بھی روکائی نہیں اور کہا ہے شک اپناشوق بورا کرو گرائی صحت کا بھی خیا رکھو 'مارکیننگ بھی کرتی ہواور رات بارہ سے لے میں 4 ہے تک بروگرام بھی کرتی ہے میج نو ہے یہ افس کے لیے نگل جاتی تھی۔ توسیب کتے تھے کہ ا نفید تو بوری کرلیا کریں تو میں کہتی تھی کہ کام تو کام نو ہے جاب کی کھٹھنٹ ہے تو 9کا مطلب 9 ہو

\* "اس اليكثرونك دور بن جب انثر ديث اور فير بك في تهلك ميايا مواهب توكيارية يوسننه والول ك تعداد ب اوركب سنة بن ؟"

\* "آپ فریڈروپاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا پھرائیف ایم 100 میں آگئیں توریڈ یوپاکستان کے ہی ایف ایم 101میں کیوں نہیں گئیں ؟"

ایف ایم 101 بعد میں آیا ' پہلے ایف ایم 100 بعد میں آیا ' پہلے ایف ایم 100 آیا۔ جھے بہت جگہ ہے آفرد آئیں۔ لوگ پنے کے چکر میں اوھر سے اوھر چلے جائے ہیں محراس چز کے چن میں نہیں ہول۔ جگہ برنانا بہت مشکل کام ہو آ

شعبوں میں کام کررہی ہوں اور بہت مطمئن ہوں
اپی جاب ہے اور ایج کیشن کا ڈیپار ممنٹ بالکل الگ
ہے اس میں لیکجررشیہ ۔۔۔۔ آجاتی ہے تو
اچھانہیں لگا کہ ایک طرف توہم ایکٹنگ کردہے ہیں
اور دو سری طرف ہم پروفیسرہے ہوئے ہیں تو لوگول
سے سے بات ہم نہیں ہوتی اور میری پچان ریڈیونی
وی ہے اور آج بھی جب سکتل پہ گاڑی کھڑی ہوتی
ہے میری تولوگ بچھے سلام کرتے ہیں تو بہت اچھا لگا
ہے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ بچھے ابھی تک بھولے
شیس ہیں۔ "

\* " " آب اس فیلٹر میں آئیں کامیاب بھی ہو گئیں تو کیا خیال نہیں آیا کہ ماس کمیونکیشن میں بھی ڈکری ماصل کر اور ج

﴿ وَ الْكُلِّ بِهِي خَيْلُ نَهِي آيا "كُونَكُ اس وقت وَ وَ وَ الْكُلِّ بِهِي خَيْلُ نَهِي آيا "كُونَكُ اس وقت وَ وَ وَ الْمِينِ مِنْ اللّهِ وَهِي مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

\* "اگر آپ لیجراریا پر دفیسر موتنی نوشاید پیروں کے معاطے میں اتن اسٹرونگ نه موتنی ؟"

المجى المحروق في المحالة المحرى المان ترجيح دى بى نهيل المحرى المحمدة وي المحرى المحمدة وي المحرى المحمدة وي المحروق المحروق

بی مہیں ہے۔" \* "میاں صاحب بھی رکاوٹ ہے؟" \* "میں بالکل نہیں۔ میاں صاحب وس سال

بھاگ بھی جاتے ہیں توش کی ہمتی ہوں کہ جو میرے نفیب میں نہیں تھاوہ بھے نہیں ملکا اور جو ملنا ہو باہ فی سلس جی بھک کہتے ہیں توش کہتی ہوں کہ بھل جا اے بھے سب منی بھک کہتے ہیں توش کہتی ہوں کہ بھک آور پٹران لیتا ہے گر میں توریٹران نہیں لیتی اور جہاں تک غصے کی بات ہے تو خصہ تو آیک فطری ممل ہے کوئی ہث کرے گا تو خصہ تو آگ گا۔ گرانا مورد قابو میں ہونا چاہیے کہ دنیا آپ کا فراق نہ بنائے بویاں اپنے شو ہوں ہے لارئی ہوتی ہیں تو میری میہ سوج ہے کہ اشخے بویاں اپنے شو ہوں ہے لارئی ہیں تو میری میہ سوج ہے کہ اشخے زیادہ غصے سے لڑکی ہیں یا عورت ہیں ختم ہو جا آ ہے۔ کہ اشخے زیادہ غصے سے لڑکی ہیں یا عورت ہیں ختم ہو جا آ ہے۔ کہ اشخے نہول کرنا چاہیے اور میں کرتی ہوں۔ "

الله بهت خوب صورت ہے۔ کرانسس آئاس لحاظ ہے کہ ماں باپ جدا ہوگئے اور ان کی کی کو کوئی پورا کر نہیں سکتا۔والد بہت جلدی جدا ہو گئے تھے تو ماں نے ہی ہم بہن بھائیوں کی پرورش کی اور اعلا تعلیم داوائی۔ اب وہ بھی ہمارے ورمیان

ماهنامد كرن 27

# مقابله ایننه

تم محبت نہیں عقیدت ہو میں حمیس افتیار کر لول کیا س ودکوئی ایسا ڈرجس نے آج بھی اپنے آج آپ "いけとかとうけいか ج سمعت اور اینوں کو کھونے کا خوف "آنے والے وقت كاخوف اورائي كنامول يد غدامت اورخوف ي مسيس الشد كاسامناكييم وكا؟

س "اپ کی مزوری اور طاقت کیاہے؟" ج "میری ممزوری خلوص اور رشت بین اور میری طافت الله عزوجل يراعماد خواه سب محصب محبت نه كرس وه جھے سے محبت كر بارے۔" س "اپنے آپ کوبیان کریں؟" ج یہ "مطالعہ کرنا میراجنون ہے سوفارغ وفت کتب میں کزر آہے البتہ فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی ٹائم اچھاکزر آے فاص کریگ لی کے ماتھ۔" ل "آپ کے نزدیک دو کت کی اہمیت؟" " بس اتنی که ضرورت بوری موسطے 'خواہش

ج "كمرزندگى اور كائنات كامركز عورت كى جنت أكر محبت عزت بھی ہو۔" س ولكيا آب بحول جاتي بين اور معاف كروي بين؟"

ج "الله كاكرم م كم معاف كرف كي حي الامكان كوسشش كرتى مول أور بھولنے كا انحصار حادث اور

س دو آپ کاپورانام اوربیارے کیا کتے ہیں؟" ج "طلنها منسی است س "آئینے نے آپ یا آپ نے بھی آئینے سے مجھ کما؟" ج ددى يى يى ميس آئينه بست كم ديكهتى بول شايد كچه كتابو من في سامين - البينه لوك بهت كي كي س "زندگی کاخوب صورت ترین دان؟" ح "17اكت2008ءاور24 ومبر2010ء ہے7 جوری 2011ء یہ دہ کھے تھے جنوں ہے زندكى كامرخ بدل ديا اوربت سے اپنوں كى اصليت س معبت كماري سي خيال؟" ج "مجت سراب مرزندگی کا حاصل ہے "سانحہ س ووستعتبل قريب كاكوتي منصوبه جس برعمل كرنا آپ کی ترجیمیں شامل ہو؟" ج "ايم آے ايم الد كملانا" (مسين مت) جاب

حاصل کی مجھ دوستوں میں اضافہ ہوا مجھ کے اصل

س "آپائے گزرے كل" آج اور آنے والے

كل كوايك لفظ من كيسواضح كرس كى؟"

ج "يرسب ے مشكل سوال لگ رہا ہے

ى الليخ آپ كويان كريس؟"

ارے میں باتھ روم سفرے زیادہ اچھی سفر ہوں سلیم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تم بھی تیاری کرد مل کریروکرام کریں کے۔ویسے بچھے شوق بہت ہے كلوكاري كااوران شاءاللدا يناميه شوق ضرور بوراكرول \* ''شادی کو کتناعرصه ہو گیاہے اور بیج؟'' 🖈 " شادى كو 10 سال مو كئ بين 11 أكتور 2003ء کو ہوئی ہاری شادی اور بیجے تہیں ہیں ایسی توجم خود بے ہیں .... خرب توالند اور بندے كامعالم ہےوہ جس کونوازدے اللہ نے اس کے دلے میں مجھے التا مجھ ویا ہوا ہے کہ جتنا شکر کروں کم ہے۔ میرے ميان صاحب ات اجمع اوركوا يريوس كرمس شكر کرتی ہوں سب کا 'میں ان کو آکثر کہتی ہوں کہ آپ ميں ہوتيں ان كے بيرالفاظ موتے ہيں۔"

ووسری شادی کرلیں۔ مروہ کہتے ہیں کہ ایساسوچنا بھی مت اور آئسنده تم فاليي بات ي تو پيرس زندكي بحر کے لیے تم سے ناراض ہوجاؤں گا میمونکہ محبتیں شیئر

\* "اور چھ کمناجایں گی آپ؟"

البح "بت کھ آپ نے پوچھ لیا۔ بس بہ ضرور لکھیے گا کہ میں 100-FM کی پہلی خاتون آریج پریدونش مول اور مرد پریدونش میل ملے آرہے اور بريندندو " أصف غرالي" بي اور أيك بات اور بهي كمنا جاہوں کی کہ جو انسان بہت چوزی ہو ماہے کہ مجھے بیہ بھی ال جائے وہ بھی ال جائے وہ بندہ زندگی میں کسی ہے بھی وفائمیں کریا باتو بھیوں کے حوالے سے بھی ضرور کموں کی کہ اینے ساتھی اسٹے لا تف یار ٹنرے ساتھ ضروروفا کریں ماکہ وہ زندگی بھر آپ کاساتھ دے

\* "مهارے ڈائجسٹ آپ پڑھتی ہیں؟" 🖈 "جی بہت شوق سے اور ۔ اینے بروگرام کے لے یہ میرے بہت کام آتے ہیں کیونکہ آپ کے والجسنون من بهت كار آمد جرس موتى بين-"اوراس کے ساتھ بی ہم نے رولی درائی صاحب ے اجازت جائی اس شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے جميس ٹائم ديا۔

نہیں ہیں توزندگی بہت خالی خالی سی ت<u>ک</u>تی ہے۔' \* "أبي پروكرام خودستى بين اور بھى كسى نے آپ كى معلى كى نشاك دى كى الا

م "ايغ بروكرام بملے سنى تھى- عراب سين بال بهى ميراريكاروشده بيلته شويروكرام چل رباموتوس لیتی ہوں اور ایسا بھی میں ہوا کہ کسی نے میری عظمی کی نشان دی کی ہو میمونکہ میں بہت ریسرج درک کے بعديروكرام كرفي مول-"

\* و گانول کی سلیشن آپ کی این موتی ہے اور کیا مود کے حساب ہے لگاتی ہیں؟"

الله و الكانون كاسكيش ميرااينا مو ما إور مودك حساب سے بھی نگاتی ہوں اور بھے سے بھی آئیڈیا ہو آ ہے کہ جارے سامعین کس معم کی میوزک پیند کرتے ہیں میوزک بور ہوتو میراخیال ہے کہ کوئی بھی سنتابہند

\* " کھ مزید این بارے میں بتا نیں مطلب ذاتی زندگ کے بارے میں ؟ بس بھائی ....؟

\* 28 مارچ کو میراجنم دن ہو یا ہے اور میرے میاں کی 23 مارچ ہے اور جم دونوں ی ایک دو سرے کووش کررہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی سالکرہ میری سالكره كے ساتھ مناتے ہيں كہتے ہيں كہ پانچ دن كاتو فرق ہے اس کیے مل کر منائیں سے ان کا نام سلیم طہور ہے اور شوہز سے ہی ان کا تعلق ہے۔ وہ 3d animator الربست اليقط عكر بحي بين اور میں ان کے شوز بھی آرگنائز کرتی ہوں۔ آرس كونسل مِن اور كافي احجها رسيانس آناہے- يمي فيلڈره مئی تھی جو شوہر کے آنے کے بعد اس میں بھی میں نے کام شروع کردیا "اور ہم تین مہنیں اور چار بھائی ہیں۔ میرے علاوہ میرا بھائی اس فیلٹر میں تھاجو ماڈلنگ كريا تفا مراب اس فے اپنا برنس شروع كيا ہے تو

ماڈلنگ چھوڑ دی ہے۔ \* ''آپ کوشوق نہیں گلو کاری کا ۔۔۔ یکی توشعبہ رہ \* ''آپ کوشوق نہیں گلو کاری کا ۔۔۔ یکی توشعبہ رہ كياب أناف كو المياخيال ب الته روم مسرتو مول

اليفظم بريداور مهارت من استعال كرتي إن ج ووصرف وعااور محبت كام آتى باوراميد حمم بوتا موت كادو مرانام ب-" س ""آپ كى پىندىدە فىخصىت؟" ج "مىرى پىندىدە فىخصىت نى پاك مىلى الله علىيە وسلم كي بعد بم جيه عام انسانوں ميں محسن نفوى مبطر ينيكس منذيلااور عبدالستارايد هي بس-س "أپ كاكونى خاص يىندىدە مقام؟" ج "ميراب بينديده مقام لائيريري كي بعد مظفر آباد اور مالم جبه بي - على اور تحريمي انسهار كرتے بيں۔ فيصل آباد مس امن بوريازا رئيند ہے۔

W

مين موويز شين ويفتق-" ودآب كاغرور؟ ج ود الله کے سوا کی یہ کال جروسہ نہیں سوبدل حافي جزول يه غرور كيما-" س والولى الى فلست دو آج بھى آپ كواداس كردين ج ودو فلت جمي 24 رسمبر 2010 وكولى حس كى

بنياد17أكست 2008ء كور كلى تي تحي-" س وكوئي شخصيت ياكسي كي حاصل كي موتى كاميابي ج ودهی حد خبین رشک کرتی مون اور ان جیسا بنا

جابتي بول-س ومطالعه ي ايميت آپ ي زيرگي من ج مطالعه میراجنون ہے جس نے میری زندگی کو

س "آب ك زويك زندگى كى فلاسفى كيا ب جو آب

س "آپ کو کیاچیز متاثر کرتی ہے؟" ج "جمع لعليم بلند كردار مناثر كرنا بجب كداكر اور كره بالكل ند مواور يحصے خوب صورت نام اور خوب صورت ألكصين بحى يبندين-" س ميكيا آپ في زندگي مين وه سب پالياجو آپ يانا ج "جھےوہ سب ملاجومیرے مولاکی جاہت تھی اور یقینا"اللد کی جاہت میری جاہت ہے اچھی ہے سو كونى دكھ يا بچھتاوا تهيں۔" س "این ایک خوبی اور خامی جو آپ کو مطمئن یا ج وداینا خلوص اور معاف کرنے کی عادت مجھے پند

ہے اور خامیاں بہت ی ہیں مثلا "وقت کی ابتد میں بملکر موں اور آج کل کی خاص خام ما کے بفول کہ میں خود کو مین تین حمیں رکھتی لیعنی رف ھلیمے میں

س ودكوني الياواقعه جو آج بھي آپ كو شرمنده كرويتا

وفصے میں مجھی مااے برتمیزی کر جاؤں تو بہت

شرمندی ہوتی ہے۔ وكيا آب مقابلے كوانجوائے كرتى بيں ياخوفرده مو

وزبهت انجوائے كرتى مول اور الله كاكرم ہے كه تصالی اور غیرنسالی سرکرمیول میں اول رہی ہول۔ البعة رشتون من مقابله حميس كرسكتي ارجاتي مول-"

"متاثر كن كتاب مصنف مووى؟" ودعشق كاعين بشين "قاف .... عليم الحق حقى ....

مرديثن كي شحفييت

زخموں کی نوعیت پرہے۔'' س ''کوئی مجیب خواہش یا خواب؟''

وہ سفید پھولوں می اک وعا ' میرے ساتھ ساتھ ری سدا ہے ای کا فیش ہے باربا ' میں مجمر بھر کے سنور میا س "این کامیایول میں کے حصورار محمراتی ہیں؟" ج ود میں اللہ کی رحمت کے بعد اپنی کامیابیوں کا كريزث اين ما اور تبجرز كون وي مول بصحص قدم قدم برمال كى دعاؤل اور محنت في سنجالا-" س "كاميالىكياب آپ كے ليے؟" ج ووكامياني الله كي رحمت اور محنت كا حاصل جس میں وعائنیں جھی شامل ہو تی ہیں۔"

س مسائنس نے ہمیں مقینوں کا مختاج کرویا ہے کیا ج "واقعی جم بھی مشینوں میں بی دھلتے جارہے

س وكوني عجيب خوامش إخواب؟

ج "عجيب خواجش توبي كه ساري دنياكي كتب ميرك یاس موں اور خواب یہ کہ ہمارے ملک کالٹر کی ریث:

س الركفارت كوكسي انجوائي كرتي بن؟" ج "جھےبارش بهت افسرده كرتي ہے۔ سويس كاغذ قلم نے کرول کی بھڑاس تکالتی ہوں بھی شعر بھی افسانے

س "د آب جوين وهنه موشى لوكياموشي؟" ج "ابھی توایک اسٹوڈنٹ ہوں "البنتہ آگر جاب کے حوالے ہے دوالے ہے جو آگر جا ہے کاش حوالے اور اکٹر ہوتی کاش

۔" س "دآپ بستاجھامحسوس کرتی ہیں جب؟" ج "جب میرے اردگردسب اجھا ہو میں کسی بک فينوي موليا فرندزك ساته نائم كزرك الاوت





وروتم تونمیں کرتی ہونا داو کرتا ہے اور صفائی بھی کنیز کرجاتی ہے۔" ور فوالي بي انسان بي وان بي ايك باركريك بي عاربار نسي اوركنز صرف من كووت آتى ب اورجیسی دو صفائی کرتی ہے وہ بھی سب کو نظر آئی ہے۔ لوگ کھریس دا طل بعد میں ہوتے ہیں اس ایا جے کی وجہ سے میں اور سجاول میں بھی ۔ کل ای بھی میں کمدری تھیں کہ تہمارے کھر کی دہمیں اسے کھر میں بھی محسوس ہوتی بالني آتى بتمارے كمرآنے - "حرولنے پر آئى تولولتى كئى۔طلال دانت دانت جمائے فاموشى سے

W

واورجيها دنواس كوصاف كرما ب-وه مجى سب كو نظر آنا ب-اس كامجى قصور فهيس كون سارا دن برايا كند

وممناس كوكول باندها يحصص رف يدواب جاسي-ودبس مجھے فصہ آکیا تھا۔ پرسوں ای اور بھابھیاں آئی تھیں۔ وتواس کو نملا دھلا کراس کمرے میں لے آیا جاں ہم بیٹھے تھے۔ سجاول بھی اس کے آس اس منڈلارہا تھا۔ یا جممنث ہوئے نہیں۔ اس نے چرکیڑے خراب كرويد اس كالندى من سجاول كالجمي حشرو كيا-

الوبيكان ى اليى نا قابل كرفت حركت تفى كه تم انسانيت ينج كرجاتين -بابا كافصداب جاتے جاتے طلال كى تشويش بوجه كى ميس تھى۔ سحرجانتى تھى عالم خان كوئىدبات شايدى بھى بھولےاور آكرجوانىيس يد معلوم موجائے كد محرآج ميں ... مردو سرے تيبرے دن جلال كوبا عرص مي وشايروه اس كى چرى اوجر

واليس- أج جس تركيما تقدوه أيك أيك يربر عظم النيس أيك لمع كولو كمان بهي كزرا تفاكه آج كادن اس كمر مين آخرى ون ندمو عالم صاحب كى برجلال زيان نے كھركے بر فرد كورو تدوالا تھا۔

وميس تعك كئي مول طلال فادى كي بعد الصري مول "

والحريد" طلال جنجلابث كاشكار موكياتها-و كمتے بيں اپاج ب او نكا ب اللہ لوك ب كوئى بات نيس خير ب ارے اللہ لوك كو كھانے پينے كى سجھ



ماهنامه كون

و بدائتی مفلوج واباج تھا۔ند بول سکتا تھا نہ حرکت کرسکتا تھا۔ اپی ہر ضرورت کے لیے دو سرول کا مختان اے دوروز لکنے تھے نار مل ہونے میں مجمی بھڑک کردولی تھی۔ تفا-داوى يى ديونى محى كدوه چوبيس كفظاس كى حفاظت اور خيال ركف يرمعمور رب كا- آج نه جاف وه كيد عافل رہ گیا۔ جلال کے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی۔وہ ایک جگہ محنوں اسے دھڑاور سرکوسنبھال کرنہیں بیٹے سكانها\_بغيرساريكا اع بشاوا جا ماتو يحددرك بعدوه غيرمتوانان موجا مااوراس كاسرزهن عا الرا اورابند جانےوہ کس وقت سے بندھا پڑا ہوگا۔نہ جانے کتنی بی باراس کا سرزمین سے ظرایا ہوگا کہ ماتھے پہاؤ بوان تک پہلے پہنچتی ہے۔ کنیراس بو کاتو در کرنے ہے قاصر ہے کورٹ کی میں میں جاتے ہے۔ اور اب نہ جانے وہ کس میں ان کا سرور کی کھرٹ کی ہے۔ کی جو جو جو کھرٹ کی ہے۔ کارٹ کی میں ان کارٹ کی میں کارٹ کی میں کارٹ کی میں کارٹ کی کی میں کارٹ کی کھرٹ کو کھرٹ کے لیے کہا کہ کہ کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کے لیے کہا کہ کہ کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کو کھرٹ کی کھرٹ کو کھرٹ کو کھرٹ کو کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کی کھرٹ کر کھرٹ کی کھرٹ ک

> وه اور طال جب کریس داخل موے تے تہ مغرب مورای تھی اور شدید فحدثہ بھی ۔دھوپ مستے طال کویہ فصند کتنا ہے سکون کردہی ہوگی سوچ کرہی ان کے بیٹ میں کرہیں پردری تھیں۔ منٹ منٹ بعدوہ اے كيرے ناپاك كرويتا تفااوراب منع سے مغرب تك بندھے رہنے كي وجہ سے نہ جانے كنني باراس كے كيرے كيے ہوئے ہول كے اور مغرب تك يمت فعندے بحى ہو كتے ہول كے عالم صاحب جتنا سوچے جارے تھا ا ي فشارخون برستا جارباتها-اس سب كے يہ سے محرعتى أبيرواضح تفا- مروه كيول محتى محمول أيك لاجار محمان كركية قركاباعث بى دو وكفت قاصر تق

> و کھانا لے آواس کے لیے۔ "انہوں نے کب سے بت بنے کھڑے داو میں کویا جان بحری وہ آنا "فانا "کھانا لے آیا۔عالم خان این اتھوں سے اسے کھلانے لکے۔وہ چبا آیکم نظام نیادہ مری طرح سے بہتی رال دتوجیے کو بھی تھن والا دیا کرتی تھی الیکن وہ بنا ترود کے جراوالہ یہ اس کامنہ ہو چے اور پھرود سراد ہے۔

> تج ان كى دجه سے جلال كے سب كام صفائى كے دائرے بيں مورے مصدورند تووتو جيسے بنا ہاتھ لگائے بس يان وال وال كر خيلا ما اليساق كمانا بهي كملا ما الك نوالدوه تكلما خيس ومرامنه من وال ويتا بسار الدون كاس كى مفالى بھى اوبرے دل سے كريا۔ نتيجتا "اس كے وجود يس أيك مستقل باس سے بى تقى مجودور سے بھی محسوس موتى عالم صاحب كي ليا الجمي الجمي سوج كے فيادر بريشان كن دروا موت

> "جھے کھ ہو کیات میں مرکبات اس کاکیا ہوگا؟" انسی جگرے آگئے تھے۔ ان کی موجودگی میں اے زنجیوں سے باندھ دو کیا تھا جوند میں قسد آھے کی سوچ المبیں تحرا کئی تھی۔ بس میں چل رہاتھا سحرکو کڑی سے کڑی سزادے ڈالیں۔ اگر ہوتی وہ پہلی می آن بان اور سحراس حرکت کا ارتکاب کرتی آ

> انہوں نے اے طلاق دلوانے میں دوسری بار سوچنا بھی نہیں تھا ملین دہ جاہ و جلال بیدوہ شان و شوکت اپنے بالتحول مٹی میں الدیکے متصداس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ ان کی ہستی ہی مث کئی تھی۔ استی مرتے پر بھی لا كون كامويا ب- الهيس بهي زوال كي طرف جان من مجمودت تقا-

> جائبداد کے نام پرجوچند سکے ان کی متھی میں تھے وی انہیں معتبرینانے کے لیے کافی تصلیعنی ان کی موجود گ میں جلال کے ساتھ ایسادوبارہ نہیں ہوسکتا تھا۔ انٹا انہیں یقین تھا۔

والمحرتهارا داغ خراب تفا؟ تم في ايما كيول كيا؟" اندربند كمرے ميس طلال كم با تقول سحرى كوشالى موراى " طلال صاحب ایک ور بوتی ہے اور وہ میری ختم ہو گئی ہے۔ میں تھک گئی اس ایا بیج کی فدمیت کر کرے من من بعد جس کوصاف کرنا پڑے۔ "سحرکوعالم صاحب کی طیرف سے جو ڈوزڈانٹ کی مل چکی تھی۔اس کے بعد

وديب موجاتي آپ دونوں فار ياد سيك" اوليس نے مونث جھينج كراسے جنلاتي نظروں سے كھورا۔وہ يوجه بيرير يرو نوال وكارجا ماب براب مود لي شخص إرديكي للى تقى اور تمام راستدايس فراب مود ليه ربى-تم چیپ کردگی؟" طلال کی بلند آوا زینے سحرکی زبان کو بریک انگایا تھا۔وہ دانت پیستی چیپ تو ہو گئی بلیکن يرطلال كاكيسا پرو\_ جلے اور بحرے ول كے ساتھ وہ سوچنے لكى سى-"الوك كتية بى اليه بنيج زياده زنده نهيس رہتے ہيں۔ زيادہ سے زيادہ تين مال يا بانچ مال يا بهت بو كئے إ نا شخے فرافت کے بعد امال کمرے میں جلی تی تھیں۔ یمال آنے کے بعد سے انہیں نیندکی کی کامسئلہ سال اوربير سوله سال سے ہم پرعذاب کی طرح مسلط ہے 'ہٹاکٹا' پيدا ہوتے وقت ان کو کھايا اوراب لکتا ہے ورما تفا-ده رات سارى جاكتيس اوراس وفت آرام كرف كى غرض بياب جانيس-كوكد نيند البحى بمى ند آئي-سب کو بھی چٹ کرے گائٹ مرے گا۔" ن سے جانے کے بعد جیلے صفاتی میں جت کئی تھی۔ عقیدت لاؤی میں تھلتی سیڑھیوں پر جینی اسے صفائی کی ض اندريا مرآ ماجا ماديك ربى جميله في اي توكاجمي تقا-وملی بیال نہ بیٹھو۔۔ سیرهیاں مصندی ہیں۔ "مروہ ان سی کے بیٹھی رہی۔ بیال تک کہ جیلہ کے اِتھوں پورا گاڑی کی خاموش نصامیں ہلکا سا ارتعاش پھیلاجب اولیں نے ''کچن کوزین'' کے سامنے بریک لگائے۔ له چک کیا۔ اب ده صابن سے رکڑ رکڑ کر خود کو چیکا رہی تھی۔ ہاتھ 'منہ 'پاؤں دھوتی جیلہ پر اس کی نظریں ے جب بیمی تریم نے بول گاڑی رو کئے یہ شدید کوفت کے ساتھ اسے دیکھیا تھا بیعن کے مزید در ہوئی تھی۔ ورق أبول ويا أب كو كي جاسي وملي إس اور كارسل فان يه مكن نويات مخاطب موااوراس أكت موعي مس-تعی میں سملانے پر تیزردی کے ساتھ بیکری میں کھس کیا۔ تحریم کو جھنے میں وشواری نہیں ہوئی وہ کیا کرنے جا ہے جھے نظرنگاؤی کیا؟ "اس کی نظروں کے ارتکاز نے جیلے کو متوجہ کرلیا۔وہ شرارت سے بولی نی - عقیدت کی نظروں کا زاویہ پھر بھی نہ بدلا۔ یمال تک کہ جیلہ بھی چک عنی-اب بال سنوارنے کی باری ہے۔حسب توقع اس کی واپسی تھیک ٹھاک سامان کے ساتھ ہوئی تھی۔مشائی کیک اور بھی کافی چھ۔۔ "پار…" کریم کی طیش زده نظروں سے خا نف ہوا' وہ کندھے اچکا ہاصفائی دیے لگا۔" سمجھا کرونا' ایسے زیار تھی۔ تیل شیشہ متکھا وہیں لاؤ بجیس مجھے کارپٹ پر رکھے۔ اس نے پہلے بال سلجھائے' پھر کس کراپی خیبا گلد سے "کٹی میں دورات سخت کو ساتھ ہے۔ اس محل کے اس معلی کے اس محل کی اس کے بعد اس معلی کے بعد اس کے بعد اس محل كوندهى اور آخر من فينو ايند اولى كرو كوث لكانے كر بعد آئلموں ميں كاجل والا جميله تيار تھى روزاندكى اليم لكيس ك-" كريم بنوزناراضي ومحق ساسيد عصى ربي-دوصل میں توبیہ سب حمہیں کرنا چاہیے تھا۔ نیاز کو بھیج کر چھے بھی سبی مگر منگوا ضرور لیتیں۔ ۱۳س كياب بلي...ايسه مندلناكركيون بيني مو؟" وه شيشه بختي هار كاكر آئي عقيدت تب بحي اليي بي بيني تقي-" تحی مل در رہا ہے تہماری جی ہے۔ ایسی شکل بنا رکھی ہے جیے بٹیاں مال باب کے کھرے وواع ہوتی الأصل مي السير جائے كے حق ميں ي منس تھي۔" بالكل اي كے انداز ميں وہ تلخى ہے بولى تھی۔ "اور پر جھے آپ جناب کا دریا ولی کا ندازہ تھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی الیمی کوئی قکریا گئے کی جب آپ ہیں۔ "ہیں۔ قبل نامودسید ھاکر 'انجھی جملی شکل سڑا ہوا آم لگ رہی ہے۔ اچھایا جی سے بہتے ہیں آج جمیس شالا ماریاغ' کہ طور اللہ میں کا اللہ اللہ اللہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بیار ہیں۔ "ہیں۔ قبل نامودسید ھاکر 'انجھی جملی شکل سڑا ہوا آم لگ رہی ہے۔ انجھایا جی سے بہتے ہیں آج جمیس شالا ماریاغ' مِنار پاکستان یا شاہی قلعہ محمالا نمیں۔ میں کہوں گی تم ہاں میں بال ملانا۔۔۔ پھرتو تیری بردھائی شروع ہوجانی ہے۔ اس کے طنزیہ لب و مجیروہ کمری سائس لیتااے کیا کمہ کردام کرے سوینے لگا تھا۔ 'یار ہی ۔ کتے ہیں نا۔ ایکے کام کی ابتدا میٹھے سے ہونی چاہیے۔ ''اس نے احول کی کثافت دور کرنی چاہی۔ کمال موقع کے گا۔'' وہ بھی اس کے پاس پیڑھیوں پر 'آ بیٹی تھی۔ عقیدیت نے ایسے کوئی شوق میں پال رکھے تے اور نہ بی استے ڈپریٹک موڈ کے ساتھ وہ کمیں سیرکرنے کا سوچ عتی تھی۔جب تک کہ کالج میں حاضری نہ ''تواس کامطلب بیہ ہے کہ بیگری اٹھالے جاؤ؟''اس کا ایٹیارہ بھرے بھرے شاہر ز کا الواتوبي آدم بإزاب تيرے ايس كوئى اميد بھى بےكارے۔ "جيلد نے منديناكركما- پھر كھے سوچ تفااس کوریہ بھی کھٹک رہے ہوں تے بیجیب تنگ ول ہورہی تھی وہ۔ "يار پليزيد كول انتابائير جورى جو ايماكياكروايس في ردوش سےاس کی طرف مرخ کیا۔ "المجاادهمنه كر-"اس في كمااور پكر كرعقيدت كاچهواني طرف موژا وب جانجا ، پحري مجد كرمهلاتي "اجھالوكيا بجھے خوش ہونا چاہيے؟"وہ جيسے آيے سے باہر ہونے كلى تھى۔ لیوے اسٹوریس کھس کئی۔واپس آئی توہا تھ میں دھامے کی نگی تھی۔ وقيس بهى مهس اليارجن بالاناجابون وتمهاري بزار مصوفيات اور آج تم اسهيشا "بھوس تو تہماری بنی بنائی ہیں۔ان کو ہاتھ نگانا بھی ٹھیک نہیں۔ہاں مو چیس مردانہ ہورہی ہیں۔ان کو الوا منہیں تو کالج میں زاق بن جاؤگ۔"اس کا اشارہ اپریس کی طرف تھا۔ہاتھ اور منہ میں دھا کہ پکڑتی وہ کرجارہے ہو-انٹاانٹرسٹ کیول؟" "صرف تمهاری وجدے "اولیں کو پہلی بار بچوں کے ہمراہ موجودگی کا احساس ہوا۔اس نے مخل ہے کہا۔" اب تحريم كى زبان تے آمے بيربائد هنامشكل تفاراس في بحراس يكال كرچيپ مونا تفا۔ عقيدت كودبلاى كئ-ين-"قدرے دورے كى عقيدت اس برے كھكى كى-ميس نے تم سے کما تھا ہم بھا کے آؤ؟ وہ بخشے کے مودیش شیس تھی۔اولیں نے بےسافت اسٹیرنگ وہیل ب والمراع كروان به تعوزي پهيرري مول-اليي پلي شرسول موهي- چل ادهرمنه كر.. زمانه كهال كاكهال پانچ كيا ملك المرار خودكو قابوش ركفتي كوسش كالمحقى ہاور او تھریڈ تک کرواتے کانے رہی ہے۔ انعی نے کب..." "مما پلیز..."اور نویا کے صبر کا پیاند لبرین ہو گیا۔ سیل سیٹ پر پٹے کروہ منت بھرے انداز میں بولی تھی۔ " مجھے کچھ نمیں کروانا۔ تم جاؤا بنا کام کرد۔"اس نے گھراکرامال کے کمرے کی طرف دیکھا تھا۔ جیلہ سمجی ماهنامه کرن 36

تفا۔ وہ جوجھ پھکتی 'شرماتی اس سے گلے طنے کے لیے اس کی طرف بریرہ رہی تھی۔ خفیف می ہوکررہ گئی۔ جمیلہ کے جعیلہ سے جعیلہ اس کی طرف تو تحریم نے آنکہ اٹھا کہ بھی نہیں دیکھا تھا شاید۔ امال اور عقیدت کے لیے کسی اپنے کا درجہ رکھنے والی تحریم کے اس رویے سے گویا او قات میں واپس آئی۔ برئی شرمندہ شرمندہ می وہ ان سب کے بچھے دور ہوئی تھی۔ امال نے زویا کو بھی اس محبت سے گلے لگایا تھا۔ مگروہ ہے ہا ثر بی رہی۔ لاؤر بجی آئے بین تھی کہ تحریم کی تیز اور سخت آواز نے قدم جکڑ لیے ہے۔ اس مور سے اس میں میں تھی کہ تحریم کی تیز اور سخت آواز نے قدم جکڑ لیے۔

W

دو سے مت افعانا۔ "عقیرت سم کرویں تھم گئی تھی۔ ''نیز خراب ہوجائے گاس کی۔ "اس کالب ولہد کیا عمیاں کردہا تھا؟عقیرت بھی یا نہیں۔ امال کاول کٹ کردہ گیا۔عقیدت سیٹ پہلینے حافق پردہ سمری نظر والے ہنا سیدھیوں پر جا بیٹی تھی۔ اداس اور بے حدر نجیدہ۔ اولیں کو ایک بل کے لیے تو کمان گزراجیے وہ بیار تو نہیں ۔ انہائی ڈرد دو۔ اور کمزور۔ وہ نویا سے چار سال تو بدی تھی۔ تمر خیرت انگیز حد تک نویا اس سے بدی کشوری تھی۔ اس کی بدی بردی سیاد آکھوں میں ایک مشتقل اداس ڈیرہ ڈالے ہوئی تھی۔ اس کی آنگھیں جیسے جیخ کہتا رہی تھیں کیا ہے۔ اس کی آنگھیں جیسے جیخ کہتا رہی تھیں کیا ہے۔ دیگی میں کیا گیا گی ہے۔

اولیں کورہ روکر تحریم کارویہ کھل رہاتھا۔اس نے جس طرح سے حلق بھاڈ کرعقیدت کو حاذق کے قریب جانے سے روکا تھا۔اس کے بعد اسے جرات نہیں ہوئی تھی۔حاذق کو اٹھانے کی یا اسے دیکھنے کی بھی۔ بلکہ وہ تو ان سب کے بچے بھی نہیں بیٹھی تھی۔اولیس کو اندازہ تھا تحریم ایسائی کوئی گل کھلائے کی نمین بیٹھی تھی۔اولیس کو اندازہ تھا تحریم ایسائی کوئی گل کھلائے کی نمین بیٹھی تھی۔اولیس کو اندازہ تھا تحریم ایسائی کوئی گل کھلائے کی نمین بیٹھی تھی۔اولیس کو اندازہ تھا تحریم ایسائی کوئی گل کھلائے کی نمین بیٹھی انتا اوور ری ایکٹ کر

اور کب سے تحریم کو مرکز نگاہ بنائے جیلہ کی توجیے پتلیاں ہی ساکت ہوگئی تھیں۔ وہ بقینا اسال کی جوانی کا تکس تھی۔ وہ بقینا اسال کی بین السال کی بین دراہمی نہیں لگ دہی تھی۔ اس کی عادیمی اس کا بجین اس کی شرار تیں۔ کیا بچھ نہیں لگ دہی تھیں۔ سن کرجیلہ کی ذہین میں عقیدت جیسی ہی دو سری نصوریان جاتی۔ مربیہ تو عقیدت جیسی شکل کیا اس کی میں بھی نہیں لگ دہی تھی۔ اس کی مشزاد بے حدماڈ اور اسٹائلشی الک ٹی وی پہنے نظر آنے والیوں جیسی۔ اس کی میں بھی نہیں لگ دہی تھی۔ اس کے دویتے کا تکلف نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کی لیمی نہیں پیوں تک آدہی تھی۔ دویا نے بھی جینز پر ٹاپ بین رکھا تھا اور جیلہ مرحوب ہوئی۔ سوچ رہی تھی۔ عقیدت اجمی ابھی اس سے اپر لیس بنوانے پر ٹاراض ہورہی تھی۔ اور جیلہ مرحوب ہوئی۔ سوچ رہی تھی۔ عقیدت اجمی ابھی اس سے اپر لیس بنوانے پر ٹاراض ہورہی تھی۔ وہ سنوں میں ایسالورانٹا زیادہ تضاداس سے ہضم ۔ نہیں ہوا تھا۔

المن المان شاید كى جمواند خاموشى كى دو في تقييل- چرب پيكاين اليا تفال كي بهي يوكن اليا تفال كي بهي يوكن كار ال پوزيشن مين نه جائے كب آئيں۔ تريم نے خودبات كرنے كا آغاز كيا۔ اس كيا تھے كى شكنوں سے معلوم ہو رہا تھاوہ کچھ الگ بى طريقے سے خوش آمريد كنے جاربى ہے۔

"أ\_ نسي من في والعدم الدال ك-"

مرساس کاسوچا۔ "وہ زہرخند ہورہی تھی۔ اس کااشارہ عقیدت کی طرف تھا۔ امال اور اولیس وولوں نے ا آسانی سمح ال

المرائع و المرا

" المجالة المسترة و المارك أن كيانكاول؟ "جيله كى بزى المجيلي مامع المال تغيير وه جننا اور جودولتي المال سنتير المحاسسة في في جيل لقيم بهي و والتين اور فلك شكاف قيقيم لكاتا بهي ضروري مجتنيل جيله كو البي كوئي المراعقيدت على ونهي المراعقيد في المراعة في المراعقيد في المراعة في المراعقيد في المراعة في المراعقيد في المراعة في المراعقيد في المراعقيد في المراعقيد في المراعقيد في المراعة في المراعقيد في المراعقيد في المراعقيد في المراعقيد في المراعقيد في المراعة في المراعة في المراعقيد في المراعة في المراع

ودجومرضى يكالوب المعقيدت كاجواب توقع كي عين مطابق الما تعا-

"اورجب مرضی کانکاوس تم کھاتی نہیں ہو۔"جیلہ کین سے پیاز انسن کی توکری اور چھری لے آئی تھی او اب کارپٹ پر چسکڑا مارے مصلے میں گئی تھی۔

" مرغی پکاؤں متم بوٹی بھی تمیں چکھیں سزی حہیں پند نہیں۔ نیے سے حہیں الٹی آتی ہے۔ باقی پچا۔ وال جاول وی بنالتی ہوں۔ "اور بیشتراس کے کہ عقیدت وال جاول پیاں کی مرزگاتی کیٹ وھروھڑا یا مجیلہ نے بے ساختہ سینے بریاختہ رکھاتھا۔

"بابی سے آئی ہول بھٹی ٹھیک کروانے کی کریں۔ بجانے والے گیٹ اکھاڑنے پر آجاتے ہیں۔ ماری جان کانپ جاتی ہے جب بجاہے۔"وہ بربرطاتی ہوئی گیٹ تک آئی۔ گیٹ کھولا اور منہ کھول کررہ گئی۔ ماضے باجی کے ای جنبی حسین ان کے نقوش چرائے۔ ترجم کھڑی تھی۔ ترب حد تاراض ناراض ہے۔

استے سارے افراد کی موجود گی میں بھی لاؤرج میں ایسار ہول سناٹا۔۔ اولیں نے پہلوبول کر سب کی طرف وکھے ہے۔

کے بعد عقیدت پر نظریں جمائی تھیں۔ ان کی آواز پر خوش کوار جرت و بے بھتی میں جتلا ہوجانے والی عقیدت اس وقت ستا ہوا چرو لیے ان سے قدر سے دور سے برطیوں پر بیغی تھی۔ اس کے چرے اور آ کھوں میں وکھاور رنجید کی کے سائے تھے۔ ابھی کچے در پر قبل ۔۔ انہیں دیکھتے ہی جمیلہ کی دوروار چیخ نمالیکار " تحریم باتی آئی ہیں" پر انہیں دیکھتے ہی جمیلہ کی دوروار چیخ نمالیکار " تحریم باتی آئی ہیں" پر امال اور عقیدت دونوں وہیں آئی تھیں۔ عقیدت جرت و بے بھتی کا شکار ہوئی انہیں دیکھتی رہی تھی امال اس مقیدت دونوں وہیں انجین وہیں ، چند ٹانیوں تک تحریم کو تحض دیکھتی رہی ۔۔ پھراس والمانہ بن سے کھے ملیں بھی ۔۔ پہلے تو بھری کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں "کر صرف ایک پل کے لیے۔ امال اسے گئی ہی ور تک کے لیے۔ امال اسے گئی ہی ور تک پہرے پر دردی کیفیت تھی۔۔ پھر بھی ان کے جربے پر دردی کیفیت تھی۔۔ پھر بھی ان کے جربے پر دردی کیفیت تھی۔۔ پھر بھی انہ ما ما فرق سے دیا تھی وہ میں۔۔ اس کی انگر میں کہ دردی کی ان کے دردی کھیں۔۔ پھر بھی انہ ما ما فرق سے دوروں کی اس کے دردی کھیں۔۔ پھر بھی ان کے دردی کی سے دردی کھیں۔۔ پھر بھی ان کے دردی کھیں۔ بھر بھی ان کے دردی کھیں۔ بھر بھی ان کے دردی کھیں۔۔ پھر بھی ان کے دردی کھی دردی کھی دردی کھی دردی کے دردی کھی در بھی دردی کھی در بھی دردی کھی دردی دردی کھی دردی دردی کھی دردی کھی دردی کھی

المال كى نكاوث كے جواب ميں بظا برنار ال نظر آنے والى تحريم نے عقيدت سے محض باتھ ملانے پر اكتفاكيا

ماهنامه کرن 38

ماهنامه کرن 39

scanned By famousurdunovel

وسیرے خیال میں۔ مسزد کریا کوعلاج سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اپندرسیدے انہیں بتاؤ کہ تم ان سے بے حد محبت کرتے ہو۔ وہ کسی کی کاشکار لگتی ہیں۔" ووکم "

ودکی صرف پیے کی ہی معنی نہیں رکھتی۔ محبوں کی بھی ذہنی امراض کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان خود کشی

کرنے پر آسکیا ہے اور یہ بہت زیادہ حساس لوگوں کے ساتھ ہو تا ہے۔ میراجہاں تک تجزیہ ہے تہماری ممی ہے

عد حساس ہیں۔ کہیں نہ کمیں وہ ہے توجہی کاشکار ہیں۔ تہماری طرف سے ذکریا کی طرف سے۔ ان کاعلاج ضرور

کروائی۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں اپنی محبت اور توجہ بھی وہ ان کے لیے بہترین علاج میں ہوگا۔"

عالم شمنی کی مات سے اسے انکار نہیں تھا۔ تمریح ہو وکلک سے ایر تک اسے کو مالڑتے کہا تھا۔

ڈاکٹر مٹسی کی بات سے اسے انگار نہیں تھا۔ گر پھر بھی وہ کینک سے باہر تک اپنے آپ سے کویالڑتے کیا تھا۔ دمہارے گھریں توجہ اور محبت دی کس خوش نصیب کو گئی ہے ڈاکٹر صاحب !!!" وہ اپنی مرسڈیز غیر متعلقہ رائے برڈالتے ہوئے خود تری سے سوچے کیا۔

و معنت اور توجہ کی خواہش ہوتی کے نہیں ہے۔۔؟ ال باپ کو اولاد سے۔ اور اولاد کو مال باپ سے۔۔ اگر میرے باپ کی بے توجی میری مال کو ان حالات تک لانے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو انہیں کب اور کیے معلوم ہوکہ مال باپ کی لا تعلق نے بے توجی بھی اولاد کے لیے ناسور جیسی ٹابت ہو سکتی ہے۔۔ اس کا بجین تباہ و بریاد کر سکتی ہے۔ اس کے مستقبل کے آگے سوالیہ نشان نگاد بتی ہے۔۔ اس کی پوری شخصیت میں خلا پیدا کرد بتی ہے۔۔ جیسے کی بھی مجت ایک خلا ہے۔۔ کیا بھی میرے مال باپ بھی اپنے کے کو غلطی تنایم کریں گے۔ یا میں سدا ہی اس خلا میں معلق رہوں گا؟"

بمقصد سركول بر كاثرى ووا تاوه ياسيت ك صد تك بهنجا موافقا-

فائزہ اے لیونگ روم میں ہی مل گئی تھیں۔ گویا وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ ایسا اکثر ہو تا تھا۔۔۔وہ مجھی لیٹ تائیٹ گھر آیا۔فائزہ کسی بھی بہانے ہے جاگ ضرور رہی ہو تیں۔

"اوربياتويس في مجمي سوچاي تنيس بيد كيول بيشي موتى بين ... كيابيد ميرسا انظاريس موتى بين؟" ده ست ردى اسان كي طرف برده ريانها

وشاید الناسیدهاسی رہا ہوں میں۔۔ گزشتہ کئی دنوں ہے ایک ہی بات دماغ پر سوار کرنے کا میں اثر ہوسکتا ہے۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ جو اس کے آتے ہی ٹی وی بند کرچکی تھیں۔ اور اب بغور اسے دیکھ رہی تھیں۔ سنعان کو ان کی حالت قدرے بہتر گئی۔ وہ حواسوں میں نظر آرہی تھیں۔ کم از کم ان کی آتھوں میں پہچان کی دم تی موجود تھی۔

'''آپ نحیک ہیں؟'کیابی عجیب بات تھی۔ یوں بیٹھ کر حال احوال ہوچتے ہوئے وہ ججک میں جتلا ہورہا تھا۔ قابل رخم تھا۔ اس کے لیے۔ اور ممی کے لیے بھی فائزہ نے جواب دینے کے بجائے صرف اثبات میں سم بلادیا۔ ''میں ایک چوٹیلی۔'' وہ جیسے سوچ سوچ کر الفاظ ہو لئے لگا۔''ڈاکٹر شمسی کے پاس تھا ابھی' بچھے آپ کے لیے ان سے مشورہ جا ہے تھا۔ ان فیکٹ کسی قابل ڈاکٹر کے متعلق معلومات چاہیے تھیں بچھے۔ Hopefully جلدی ڈاکٹر نئور احمان سے لپائنٹھنٹ مل جائے گی۔ شاید ایک ڈرٹرھ مینے کے بعد تک'۔ جلدی ڈاکٹر نئور احمان سے لپائنٹھنٹ میں جوہ ایک تھی تھی مسکرا ہٹ کے ساتھ اچا تک بولیس تو وہ پھے الجھ سا

"و بی کی داکٹرکو نہیں دکھانا۔ یں بیار نہیں ہوں"۔ انہوں نے اٹل لیج میں کما تھا۔ سنعان کھددرے کے انہوں نے اٹل کیج میں کما تھا۔ سنعان کھددرے کے لیے جب ما کیا۔۔۔

دوس بمادری کے ساتھ آپ بمال اٹھ آئیں' نہ ہو جھنا' نہ بنانا کوئی فون کال نہیں ایک میں بھی نہیں ہوسکا۔ آپ سے اور آپ آئیں۔ " تحریم شروع ہو چکی تھی۔ اولیں کو بے چینی گھیرنے گئی۔ کم از کم آج کے دن وہ اپنے گئے ، شکووں کو نال لیتی توکیا ہوجا یا۔ آج وہ ان کو اپنے شمری و یکم کہنے آئے تھے۔ سوویکم ہی کہتے۔ مگروہ تحریم ہی کہتے۔

' نقیں تہیں مربرائز کرناچاہتی تھی گڑیا۔''امال کا چرہ آہستہ آہستہ ماریک پڑنے لگا تھا۔ ''آپ نے واقعی سربرائز کیا۔ آپ نے مجھے زندگی کے ہرموڑ پر سربرائز کیا۔'' وہ لفظ چبار ہی تھی۔اولیں نے محسوس کیاچائے کا کپ تھا ہے امال کے ہاتھ کیکیائے گئے تھے۔

واصل من معقیدت کامیرث بن گیا تھا۔ بہیں لاہور کے کسی کالج میں تو۔

" یہ بھی اپنے آپ میں ایک شاکنگ سربرائز ہے۔ جس نے تمام زندگی کسی اسکول کالج کامنہ نہیں ویکھا۔وہ سید ھی سید ھی میڈیکل کالنے جارہی ہے۔ ہاؤ جینٹ میں اینڈ کلی شی انسہ "اویس کاول کر دہا تھا یا تواس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے یا بھر یسال سے لے کرچلنا ہے۔ مگردونوں بی کام ناممکن تھے۔وہ یوں پچھی یونٹانو تحریم کاری ایکشن الگ سمت اختیار کرلیتنا اور چپ رہنے میں اسے خود کو تکلیف ہورہی تھی۔ جیب یہ بی کاعالم تھا۔

"ہام... ہم گھر چلیں؟" بہاں نوبا کی دکھیں کاسامان نہیں تھا۔ پہلے سے بور ہوتی ماں اور ناٹی کی گفتگوسے مزید اوب گئی۔اس نے اکتاب بحرے کہتے میں کمانوا ماں پریشان ہو گئیں۔

دوہ بھی سے کیوں بیٹا۔۔ ابھی ٹائم بی کتنا ہوا ہے۔۔ ابھی او آئے ہو۔۔ بیس کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گ۔۔ یہ کیابات ہوئی۔ "مگر تحریم کھڑی ہوگئی تھی۔

''یرسب بچھے بہت عزیزے اور ش اس سب کے ماتھ بہت خوش ہوں۔ امیدے آپ۔ " ''عقیدت۔ " تحریم آئے بھی نہ جانے کیا کہتی کہ اولیس کی آوا زنے اسے فورا ''جیسے خوشی ہوگی تہمارے کام ''گڑیا تہمیں کوئی پر اہلم ہو' کسی بھی تھم کی ہیلپ چاہیے تو بچھے ضرور بتانا۔ بچھے خوشی ہوگی تہمارے کام آگ۔ ''یہ ان کی آمد کے بعد سے پہلی بات تھی۔ جس نے عقیدت کو ہوئی تواماں کو توانا کردیا۔ عقیدت'اماں اور تحریم کی اول ہے ہے جان ہوئی بیٹی تھی کہ اولیس کے اس بمدرداور نرم لیجے نے بھی کوئی خاطر خواوا ٹرنہ کیا۔

" جلتے ہیں۔" تحریم نے کویا زہرا گلاتھا۔اولیں جان تھا۔اس کی آنکھیں شرار ہے چھوڑ رہی ہیں۔ سوینااس کی طرف دیکھیے اس کی آنکھیں شرار ہے چھوڑ رہی ہیں۔ سوینااس کی طرف دیکھیے امال اور عقیدت کو خدا حافظ کہتا یا ہر نکل گیا۔ جمیلہ کیٹ کھولنے کے لیے فوراسی چھے لیکی تھی۔ آج ان کی چندھیاتی گاڑی نے گھر کے گیراج کی شمان ہی اور کردی تھی۔

000

كسى بحى ذاكثرت الإنت من ليف عن قبل اس في اكثر مشى مدوره كرنا ضروري مجما تفا-

ماهنامه کون (40

" بیار نہیں۔ لیکن بیر روٹین کا چیک اپ ہو گا۔ جو بسرحال آپ کو کرانے کی ضرورت ہے"۔ اس نے بات الفید اور مقر مای چاہیں گا۔ " بچھے روٹین چیک اپ بھی نہیں کروانا ۔۔ جھے علاج نہیں کرانا ۔۔ بچھے ٹھیک نہیں ہونا ۔۔۔ " سنعان نے بے سندی میں چیک اپ بھی نہیں کروانا ۔۔ بھی علاج نہیں کرانا ۔۔ بھی تھی ہونا ۔۔۔ " معان کے ب اختيارايينالول من انظيل جلائس-فائزه كايدرد عمل خلاف أوقع تقا-W المرسى تمام خوابشين محتم بو كن بي-اب جي زندگي كون كزارية بين-جنس ايس كزارول يا ديس جي السال فرق نہیں پڑتا۔"وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔فائزہ بمیشہ جیساسوچ رہی تھیں اور جاہ رہی تھیں۔ W " آپ آج بھی صرف اپنے متعلق صرف اپنی مرضی کا سوچ رہی ہیں۔ جو آپ جاہتی ہیں صرف وہی کرنا چاہ ری ہیں۔ مام کیا ہم بھی زندگی کے کسی موڑی۔ ایک دوسرے کے لیے کچے کرنے کا سوچ عیس مے؟ ایک دو سرے کے لیے بستا ایک دو سرے کے لیے رونا ایک دو سرے کے لیے سما۔ کیاایا کرنا بہت مشکل ہے کیا ایساکرنا قربانی کملائے گا۔ کیا ہم ایک دو مرے کے لیے قربانی شیں دے سکتے۔"وہ نہ جانے زندگی کے کس دور میں کھویا یہ سب کھے منت بھرے اندازش کہ کیا تھا۔جو مراس کے مل کی کیفیت تھی۔نہ جاتے کھے ونوں سے وہ کیوں جاہ رہاتھا مما کے سامنے اپنا آپ کھول کرر کھے دے۔ انہیں دکھائے ان کی محبت کی کی ایسے کتانا کھل اور بكحرا مواانسان بنا چى ب-شايروى كيفيت جهائى تھى كدوه آزرده مواكتا چلاكيا-فائزه بلكيس جھيكے بغيراي يعنى رہیں۔جس کے نقوش ان کا پر تو تھے۔جس کا مثالی حسن اور مردانہ دجامت اسے دو مرول میں ممتاز کرتی تھی۔ كيكن وه بعربهى اسيناد هورا موفي كى كمانيان سارباتها-"تم كول جائج مواليا؟ حميس اب جاكر كيول احساس مواميري يارى كا... ميرا-"وه بست اداى سے شكوه كنال تخي مستعان كاول جابا زور زور س قبقے لكائے۔وہ جومال كے سامنے استے اوھورے بن كي تصوير وكهانة آيا تفاسد الناجم موكيا تفا-ممااين حالت كياس بهي اصرف اسي وتصوروار تحمراري تحس وه جوان کے شوہر کملاتے مصال کاکیانہ جانے کس کھاتے میں جا اتھا۔ " بجھے بھوک لگ رہی ہے ... میں نے دن میں کھانا نہیں کھایا ... تم جا ہو توجوائن کر سکتے ہو۔"وہ اے آج جران كرنے پر تلی تھيں۔اپ يجھياس كى آركا تظاركي بغيروا كنگ بال كى طرف جانے سے پہلے انہوں نے "تو ثابت ہوا .... ایک دو سرے کے لیے رو نہیں سکتے .... ایک دو سرے کے لیے بس نہیں سکتے .... لیکن ایک دوسرے کی غلطیوں کا بوجھ ایک دوسرے کے کنرصوں پر ڈال سکتے ہیں۔ کیا فراق ہے!" وہ جیے اپنا فراق اڑا یا ڈائنگ بال کی طرف قدم برسمانے لگا۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعیدوہ ماں بیٹا ایک ساتھ ڈیز کرنے والے تصاب فضول خيالات كى نذر نهيس موناجا بية تفا-اس في مرجعنك كردُالتنك بال من قدم ركع تص نينب اورعفيره تكسمك سے تيار جب نورين كوبلانے كے ليے ان كے يورش من آئيں وہ حبرك مرے سے بے مدمشتعل ی نکل رہی تھیں۔علیزہ آورشانزے کی آمدندینب لوگوں کے پیچے ہوئی دونوں کی تيارى ديكه كرنورين نے بساخت آه بر آيد كى-سارے جك كى اولادائينان باپ كى سنى تھى۔ آيك سوائنان كى يەشانزے \_ حب اس قدر جھوٹى مرال اس كوكيے تيار كروائے اسے ساتھ لے جارى تھي-اور عليده يجس كالول جلول حليه بميشه تقيد كانشانه بنما تفااورجو بهي بمي اي كوسدهارن ياسنوارن كي ليهان میں ہوتی تھی۔ آج وہ بھی تیار شیار ہو کر کسی اور جمال کی لگ رہی تھی اور ان کی بیٹیاں .... سوچ کرول پر آرے

ے چل تھے۔ کشف کھریہ نہیں تھی ملیکہ کووہ خود ساتھ نہیں لیے جاتا چاہتی تھیں اور حبہ نے انہیں تھا۔ یوں بھی بردگنانے جب سے امریکا کاڈا کٹر ہتھیایا حالت میں میں میں تھی میں تھی ملیکہ کووہ خود ساتھ نہیں لیے جاتا چاہتی تھیں اور حبہ نے انہیں تھا۔ یوں بھی بردگنانے جب سے امریکا کاڈا کٹر ہتھیایا جواب دے دیا تھا۔ نہیں تونہیں ۔ آگے ہے دہ بھی نہیں پائیں ۔ نہ اصرار اور نہ تکرار اور کا الزری بزی ڈیمانڈ ہو گئی ہے یہاں تھی اور کی نیئزیں اور کی میں دکھائی پتائیلی ہو ای کے میں تو بھی پوری کو سٹ کروں کی مسزانور متاثر نہیں ہور ہیں تو دائر مکٹ سٹے پر انہا کروں ۔۔ یج ابسب كي يميد كرخود الربي تعيل-تیں جانسز لگ رہے ہیں نا۔"شانزے کی گل افشانیوں پہ حبداور نورین دونوں کے چروں پہ مسکرا ہدا اجری ومواکیا \_ چھیتاتو چلے"زینےان کے خراب موڈی کھے دجہ جان تو گئ تھیں پر بھی پوچھا۔ "ميرى اولاد مجھ سے زياده سالى موكئى ہے۔اپے فيصلوں كى خودمالك ....مان بايب جائيں بھاڑيں" شايد حيك "Naughty" حبالے شرارت پیت رسیدی-انكار النيس كجه زياده ي كل رباتفايد مجى يول سب كما من غصر تكال بيني تفي ورندتوالنيس حبدوغيروجز "ميرى بيني لا كحول مين ايك ب-"زينب في مجمى بيني كى بلائس لين .... بيني كى آئلصين بيت كن تخصيل ال كى بھی پریشان کرتیں۔وہ الگ جگہ بیٹھ کران سے بازیرس ڈانٹ پھٹکار کرلیتیں۔ لیکن یوں سب کے سامنے آپ سے باہرنہ ہوتیں۔"ارے سزانورجب اس قدر کرینٹریارٹی کے تھوسب کو بیٹے سے متعارف کرانا جاہ رہی ہیں آئا ہے۔ اور پھر مي مجھے كہتى ہيں تم دس اؤكيوں ميں بھى نظر نميں آتى ہو-"عليزه نے شازه كے كان ش و كھڑا رويا-اس كاصاف مطلب بود بيني كولؤكيال وكھانا جاہ رہى ہيں۔ ليكن ميرى بينى كے مزاج كے خلاف بي يول جا: "فكر نسيس كموسيميري مي مجى كى زيان بوكتى بن سسب كے سامنے اداكارى كروبى بين-" "ب حلتے ہیں بھابھی .... کہیں کیٹ نہ ہوجا تھی۔" سزانور کابٹاا مریکہ ہے آیا تھا۔ آج کیارٹی اس کے اعزاز میں رکھی گئی تھی۔ بظاہر سزانور بیٹے کوسب متعارف کروانا جاہ رہی تھیں۔ لیکن سب سے علم میں تھا انہوں نے آج ہی کوئی اثری پند کرنی ہے۔ان سب جي بال كب كيد" سب آم يجهي ليونك روم ي با برنكل ديد في اين كاري بانا تفا-شازه اور تارى اس مقديے كت مى "بيرتوحيه تا مجي كرري بيسيدلازي تونيس سزانور ماري ي لؤكيول كويبند كرليس- ليكن جاني ميل كياح بليذه اس كے ساتھ تحيين دوگا ژبول كابير قافله سزانور كے كھر كي طُرف روانه ہوا تھا۔" ہے۔بیعلیزہ اور شانزے بھی توجار ہی ہیں۔ "جيال.... بم جي توجاره بي-"شازے في عليزه كود مكي كر آنكه ماري تقي-"باعے واوے ۔ آپ کیدر اور سمڑ آپ match نیس کرتیں۔"ونر کے لیے تیمل بدوہ ندا کی وجہ وكياچلاجائے گااگر ہم مسزانور كے آكے دوجار باركيث واك كرليس كے توسد ويے بھى فائده بوتا ہے انے آ بیٹی تھی لیکن کھانا جیے زہر ہو گیا تھا اور سے زوا کا تفتیش اندان السال اور عقیدت سے ال آنے کے نہیں"نورین نے ستائش تظرول سے شانزے کودیکھا تھا۔ بھلے chill کرنے ہی سہی جاتورہی تھی۔ مبيميلا مجوقها جونواكي زباني سنف كوملا تفا-أورجس س تحريم كو يحد سنفى بلكه صرف كعرى كحرى اى سنفى وميري تواكي بھي ميرے اتھ نسيس آئي .... "نورين كے ول من بھي دروشروع ہوكياس عم كمارے بيد تھي وانسين كيث بري ابار كرچانا بناتھا۔ كرحمية "اس في الك بعى لكائي تحى ليكن وه دهيان ديتا توس يا ما- تمام دن اس كاس بد تهذي كوسوج مليكه كوبيرسب فضول اورب عزتي مل مورباب-كشف كمريه فهين اور حبيب ودبيدالتي مدر فريسا...ا لوگوں کاوروہی بہت ... ان کا آخری جملہ منہ میں تھاجب حبہ ڈرکیں اپ ہوتی کمرے سے یا ہر آئی۔ "اليي بھي كيا جلدي كہ جواب وينا بھي كوار انہيں كيا۔"فصى شرت سے كمرے كواور ينج تك مكيث كرديا ''اب چلیں۔''اس نے اس کے چرے کے سامنے ہاتھ امرا کر طنزیہ کما تھا جواسے دیکھ کر کم سم ہو جیٹی تھیں۔ "ممارنی به جاری مو؟"ان کے لیج میں شکوک تھے۔ حقیقت توسارا دیریش امال اور عقیدت کی دجہ سے تھا .... ان کے حالات اور اپنے رویے کا نقابل کرتے "Obviously ما ....ورنه آب ني بحص بخشا شيس "وه نيج مولى تحى-متعالا خروه خود كويرى الذمه قرارد عيلى حى-"توتميارني جارى موسة چاليسوس بنيس اورندي مسزانور كوئي بيتل ف عسليبويث كردي بيركم تمبلال "ميس فيري كيا تعجي كيا مجيداييا كرت كايورا بوراحن تفا-" بنجاس منش كي نذركر ف كيعدوه شايد رچم اوڑھ چلیں ۔۔۔ "حبات جنیز کے اور سیزکر تا بین رکھا تھا بالوں کی دھیلی وہائی وہ آئی اکروائیں سائیڈز بھی قراموش کروہی۔ اگر زوبا بھوک بھوک کا شورنہ نجاتی۔ ال کی حالت کو کسی حد تک بھتے ہوئے اس نے ے آگے کرد کی تھی۔ بس بل بی آج تمیز کے بن گئے تصورنہ حلیہ معمول کا تھانورین کے نصفے تک پھول رہانا تھا محرار کیا تھا محراب بھوک برداشت سے باہر بور بی تھی۔ وہ نمایت بددلی کے ساتھ زوبا کا ساتھ دینے کے تصاب اول دیکھوکر۔ تصاب اول دیکھوکر۔ " فیوی په کام کرتی بوسه کمال کیا پیننا ہے اتن سجھ توہوگی تم میں سے میری تاک کٹاؤگ۔ "نورین کوبس غش " آپ کیاا پیے بیک گراؤنڈے تعلق رکھتی ہیں؟" در دیدہ نظروں سے زوہا کی طرف دیکھتے ہوئے تحریم کوخود پر نے باتی تھے۔ "می جاتا ہے تو بچھے ایسے ہیں۔ نہیں تومیرا موڈ hange جو ائے گا۔ مشکلوں سے میں نے خود کو "آپ تو بچھے اپنے متعلق اور ہی بچھتاتی ری ہیں۔ "اسے نگازو باز آن اڑا رہی ہے۔ " می جاتا ہے تو بچھے ایسے ہیں لے جائیں۔ نہیں تومیرا موڈ Day جو بائے گا۔ مشکلوں سے میں نے خود کو سے متعلق اور ہی بچھتاتی رہی ہیں۔ "اسے نگازو باز آن اڑا رہی ہے۔ ميں نے جھوٹ جس بولا۔ اس سے بيچند الفاظ بولنا بھی مشکل ہو گيا۔ بے تخاشارونا آنے لگا تھا۔ تارکیاہے...اور پھرجھڑ ہے گابھی مت-وروا حسان كردى ہے جھے ہے۔ "نورين بديدائي تھيں۔ حب كى دھمكى نے انسيں پرسكون ضرور كرديا تھا۔ تحريم "مجرية مب كيا ہے ....؟" ماں كى حالت ہے بنيازندما ہراس سوال كاجواب جاورى تھى جو تمام دان اس كے بمى اب اميد بكار مى حبه كاطيدنا قابل برداشت تقا-ماهنامه کرن 45 11 12 Septente

W

W

ے اے ویکھتی رہی ۔ اس کے انداز نے ہور ہے تھے۔ مختلف اور اجنبی تحریم کو بے چینی نے آلیا۔

"میں کہتے ہو جمہیں ان کا غم سمار افعا ۔ . تہمیں جھے نیادہ ان کی قرمور ہی تھی۔ وہ جن ہے تم پوری زندگی میں کہتے ہو جمہیں ان کا غم سمار افعا ۔ . تہمیں جھے نیادہ ان کی قرمور ہی تھی۔ وہ جن ہے تم پوری زندگی میں شاید تبیری یار ہی ال رہے ہو گے۔ وہ جن کی پوری سمڑی ۔ میں جمہیں AtoZ سب جھ بنا چیلی ۔ تم پھر بھی ان کا غم کھا رہے ہو ۔ تم ان کی وجہ سے جھے نظر انداز کر رہے ہو تم ۔ . "شاید غم ارابھی بھی باتی تھا۔ وانت بھی پس کر چھتی وہ آیک بار پھر روئے گئی تھی ۔ بے در افیت کے ساتھ مضطرب ہوئی۔ اولیں نے چند ثانیوں کی خاموثی کے بعد آئیت کے ساتھ مضطرب ہوئی۔ اولیں نے چند ثانیوں کی خاموثی کے بعد آئیت کے ساتھ مضطرب ہوئی۔ اولیں نے چند ثانیوں کی خاموثی کے بعد آئیت کے ساتھ مضطرب ہوئی۔ اولیں نے چند ثانیوں کی میں جھا کیا گیا جم وہ تا گیا گیا جو وہ افعا۔

"م مے الجھالیا لیا الود ہاو۔
"میں نے الجھالیا ۔۔ میں ان کے ساتھ ایسا ہی کھے کرسکتی تھی۔"وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ اولیں نے بے
ساختہ محمدی سائس کھینچی ۔۔۔ جیسے کہ فنکست تشکیم کرلی ہو۔
دوجھ دیں میں میں میں میں تھوتا تا اتر صرف میں کہ کا کانوں roopport کی ایس سے محر تمریخ الذا تی المال کا

"جھے چرت ہے ۔۔۔ میں سمجھتا تھاتم صرف میری می کوئی dis respect کرتی ہو۔۔۔ مرتم نے تواپی امال کا عزت مقام سب کھے ختم کردیا۔"

" من كيل انتا انزرف في رب مواس بيس ية تهمارا كيامطلب بال اور عقيدت ؟ وه ميرى المان من المين المين المين المين المين المين المين المين المين والمين المين من كيول جوك لے رب موج اس كے ليج من ايسا كي تفاكد اولي كو فوائخوا و نظرين چراني پر المين سوائقي وہ كيول ائٹرسٹ لے رہا تھا۔

و الوالودة سران براب براب المساد المود المالي المساد المود المالي المساد المود ا

### 000

"اوبو ..." چاہے کابوک تریم کے لیے تھا وہ و سے کا ویدا بحرار کھا تھا۔ تحریم نے اسے ہاتھ تک لگانا گوارا

نیس کیا تھا۔ جملہ جب ب کو سمور کرتے کرتے اس کے قریب آئی تھی اس نے نہایت نخوت کہا تھا۔

" رکھ وہ "جملہ نے اس کے سامنے نمبل پر کپ رکھ دیا تھا۔ جے اب یمال سے اٹھا تے ہوئے اس کی اس

میل بر فصر بقالب آنے لگا تھا ہو تحریم کے لفٹ نہ کرانے کی وجہ سے تب اب تک سوار تھی۔ ان اوگول کو گئے

ہوئے تو گائی وقت ہو چلا تھا ... شام وہلیز پر آگڑی ہوئی تھی ... اسے بی امال کے ساتھ لگے رہے کی وجہ سے دیر

ہوئی۔ تحریم کے جانے کے بور انہوں نے جانے کتنا ہی خود کو کیوں نہ سنجال رکھا ہو ... جملہ جانتی تھی ان کے

اندرورد کا سمندر موجزی تھا۔ وہ کر بے میں تھی تھی۔ جملہ نے برتن وغیرہ سمیٹے کے لیا وُن گارٹ کیا ہی

تھاجب ان کی پار بروو ڈنی ہوئی ان کے ہاں پنجی تھی۔

«جملہ سے جمیب می تھن ہو رہی ہے۔" وہ بیڈ پر بیٹھی سید مسل رہی تھی۔ جملہ کا ایک ہل کے لیے تو ول

وحک سے دہ کیا۔

"جملہ سے جمیب می تھن ہو رہی ہے۔" وہ بیڈ پر بیٹھی سید مسل رہی تھیں۔ جملہ کا ایک ہل کے لیے تو ول

واغین کابارتے رہے تھے۔
"زوبا کھانا کھاؤ ۔ "ہمت نے جواب وے دیا تھا۔وہ جی کے بولی تو زوبا نے زور سے تیجہ بلیث میں تی توا۔
"میں نے کھالیا ۔ "اس کالبحہ سرواور خنگی لیے ہوئے تھا۔
"اور آ مئے ہو ہم اس ٹا پک پریات نہیں کریں گے۔ "زوبا کی خنگی کو نظراندا ذکیے اس نے کویا پہلے سے طے شر مراکا کی اور شعوری طور پر زوبا کے اٹھ جانے کا انظار کرنے گئی۔ لیکن وہ سیاٹ نا ٹرات کے ساتھ ہنوز بیٹھی را بر بر کھائی اور شعوری طور پر زوبا کے اٹھ جانے کا انظار کرنے گئی۔ لیکن وہ سیاٹ نا ٹرات کے ساتھ ہنوز بیٹھی را بھی سی مراک کی اسٹرنے تھرو آؤٹ پر ائیویٹ ایجو کیشن کی ہے؟"اس نے بیٹھنے کی وجہ بھی اگل دی۔ اس تعدید کی وجہ بھی اگل دی۔ اس

ی برن اول کے اور دو بیمار رہتی تھی اکثر۔ "جلدی جلدی جملہ کھمل کرے تحریم نے کویا جان چھڑانی چاہی۔ "الی بیٹھ کر پڑھنے کے باوجو دمجھی میرٹ بنالیتا ۔۔۔۔ پھر تووا تعلی آپ کی مسٹر بہت شاکنگ ہیں۔" " نوبا۔۔۔ اس کانام عقیدت ہے۔"بار بار نوبا کے منہ ہے" آپ کی مسٹر"اسے ندج کر کیا۔وہ لفظ چہا کر ج

"آئی نو.... لیکن بهت بھاری نام ہے.... باربار کمنا مشکل۔ آئی تھنگ جھے ان کوخالہ یا آپاجیسا کھے با چاہیے۔"وہی ندہا کا تمسخوانہ انداز .... تحریم نے خون کے گھونٹ بھر کرچند ساعت اپنے آپ کو قابو کرنے ؛ نگائی۔

"تهارافون كيول آف تفا؟" وهاس كے پيچے پيچے اسٹٹرى پس آئی تھی۔
دا پر جنسی تھی۔" اولیں کوٹ آبار آکری پر گرساگیا۔ وہ تھکا تھکاسالگ رہاتھا۔ مگرنی الحال تحریم کے لیے!
ذات کے علاوہ سب ہے معنی تھا۔ اولیں تھکا ہوا كيول ہے؟ اسے بھوك كيول نہيں ہے؟ تھكاوٹ آبار نے۔
ليے وہ بير روم كے بجائے اسٹٹری میں كيول آبا ....؟ بير سب ہے معنی تھا۔ اسے اولیں سے اپنے ليےوضا حقی وركار تھیں اسے سروكار تھا اور بس۔

ورہ رہیں اسے سرت ہی ہے۔ اسکتے تھے۔ کال نہ سمی ایک Text ہی کردیتے۔۔ "بیشہ کی طرح وہ آتھوں میں آتھے۔ والے صرف قصور کن رہی تھی۔ اولیں کابید دعمل۔۔ تمام دن کیول دہا۔۔ وہ جانے کی خواہش ند نہیں تھی۔ والے صرف قصور کن رہی تھی۔ اولیں کابید دعمل ۔ تمام دن کیول دہا۔۔ وہ جانے دغیصے کی شعرید ترین امرے سراٹھایا۔ "بھول کیا چی والی زبان میں چیخ کر گویا کنفرم کرانا چاہا۔ "ہول کیا چی وہ دیر تک مجیب پر سوچ نظرہ کرانا چاہا۔۔ وہ دیر تک مجیب پر سوچ نظرہ اس ترجی بھول سکتا ہوں۔ "وہ دیر تک مجیب پر سوچ نظرہ اس ترجی بیسے وہ دیر تک مجیب پر سوچ نظرہ اس ترجی بھول سکتا ہوں۔ "وہ دیر تک مجیب پر سوچ نظرہ اسکتا ہوں۔ "وہ دیر تک مجیب پر سوچ نظرہ اس ترجی بھول سکتا ہوں۔ "وہ دیر تک مجیب پر سوچ نظرہ اس ترجی ہے۔

ماهنامه کون 47

"كول باجى شين دياني مول تا-ورنہیں جیلہ۔ بہت در ہوگئی۔ میں تھوڑی در سوجاتی ہوں۔ تم عقیدت کودیکھو۔اے رات کے کھانے مين دال جاول بنادو-ده كيم كي نهين- مراس كو بحوك لك ربى موى-سائه كوك بهي منكواليما-عقيدت شوق ع بی ہے۔ وہ تھیک ہے باجی۔ "وہ ان پر لحاف ڈالتی الائٹ بند کرتی جول ہی با ہر نکلی ان کی آنکھوں سے آنسووں کی دو وهارس کانوں تک بہتی چلی کئیں اور پھرجیے سیل رواں ہو گیا۔ان کے زخم نے مرے سے ورد کرنے لگے تھے اوراب، بامرلاد جيس جائے كي استے كي استے كي جيله ، تريم كوسوسے جارى تھي۔ "اجھاتوب محس باجی کی بری بیٹی۔ جن کی باتیں بتاتے ہوئے وہ محکتی تہیں تھیں اور وہ نہ جانے کیوں اتنی ناراض ہیں کہ برسول بعد ملنے پر بھی مال اور بمن کے لیے قرین رہیں۔"جیلہ کویاد نہیں تھا اس کے یمال کام كرتے كے بعد تحريم بھى ان كے كمر آئى مو-باب باجي ضروروو عين بار تحريم كے پاس لامور آچكى تھي اورب بت سلے کیات می-اب توعرصہ موایاجی بھی لاہور میں کئی تھیں۔حی کہ حافق کی پیدائش پر بھی نہ جاسلیں۔ "اوباجي آپ سيس جائيس کي- اتن مرادول بعد آپ کانواسا مواسي- "جيلد توجي بحركر جران موتي تھي-"بال وفيد اصل من تريم لوك يمان بن شين-"جيله مجي تفي حافق كيس اوربيدا مواموشايد مرآج اس كاروبيدو كيدكرات مويخ في شيد تهين جورباتفاكد تحريم في خوداى منع كرديا بوگا-یا چ بجنوالے تے جب جاول بھوتے ہوئے اسے عقیدت کا خیال آبا۔وہ بھا گتی ہوئی فیرس یہ گئ۔عقیدت كرى كے اوپر ٹائلس رکھے ان كے كروبا اوليدي اسى كھوئى ہوئى تھى كداسے كمان كرراسونى كئى ہے۔ والم يعي جل مغرب موت كوب وت يمين بسترنكانا ب كيا؟ وه و كيم بايا بي مجمع يوري أتكمين کولے کھور رہے ہیں۔"عقیدت نے سرافھاکراس کی تظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ باباجی واقعی دیکھ رہے تے۔ لیکن تشویش ہے۔ اس پر گھڑوں پائی پڑ گیا۔ ابھی کھے در پہلے وہ زمانہ بھلائے بڑی جا اندے ساتھ رور ہی مى- كوا نمانى مى ايك صرف وى عم زده مو-منے جلو۔ "ودبایاتی کے ویصنے یہ خانف فوراسمیر حیول کی طرف کی تھی۔ جیلہ بھی بھائتی ہوئی ہی آئی۔ "و کھو تو اپنا منے رو کر انتا سوج رہا ہے۔ شکرہے باجی سو کئیں۔ ورنہ کئی سوال کرتیں۔" وہیں کچن کے سكساس فردرو وارجماكار اوروي مبل بيده كا-"دال بن كى ب- جاول اجمى اجمى يك جاتے بي مم كھالوجلدى --" " بجھے بھوک تنیں لگ رہی۔"عقیدت کی آواز ابھی بھی بھاری بورہی تھی۔شاید تحریم کے جانے کے بعد سےرولی رہی تھی۔ تحبیب. "جیلہ نے ہاتھ میں بکڑا کفکیرلرا کر گویا و حمکایا۔" باجی نے کماہے زیرد سی کھلاؤی۔ کوئی بہانہ نہیں سنتابس-"چونکه باجی بینی امال کا نام آگیا تفار سوده حیب جاپ دال جاول کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ جمیلہ کواس پر ٹوٹ کربیار آیا۔ کیسے مان گئی تھی۔ نہ بحث نہ ضد 'نہ تخرار اور ابھی باجی کمہ رہی تھیں انہوں نے اس کی ٹھیک الو تحریم باجی بوران ک وجہ ہے و تھی ہے۔ "جیلہ کن الحیوں ہے اس کی طرف بھی متوجہ تھی۔ چاول دم پر لگاتے ہوئے مرسری سابوچھااور بچھتائی بھی۔عقیدت کی آنکھیں پھرے بھکنے لکی تھیں۔

دو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا۔۔ایے لگ رہاہے جسے بیٹ میں در دہویا سینے میں سانس تک کر رہی ہے۔"وہ سمجھی پیٹ بکڑلینیں مجھی سینہ مسلنے لگتیں۔جمیلہ کا رنگ فن ہونے لگا۔ پھھان ہوئی نہ ہوجائے اس کے ہاتھ ویر رہ دور کھ ا میں قریب کے بمساؤں سے کہتی ہوں جھے ڈاکٹر کا بتا بتاویں۔ دونوں اکٹھے جلتے ہیں۔ "نبيل مليل-"ان كے نورد بے كر كنے يرجيلد فے مشكلول سے قدم روك " مجھے لگتا ہے كيس واغ برچراه ربی ہے۔ ساراوقت مجیمی جی توربی تھی ایسا کرد بھے سنر جائے بنادو۔ "وه توهی بنادی مول باجی ... دارچینی اور سونف وال کے پر آپ واکٹر کود کھانے میں سستی نہ کرو۔"جیلہ کی بريشاني بجالهمي مليكن وودا كثر كياس نهيس جانا جاه ربي تحيس- خوا مخواه كا خرجه-وبعد مين وكحالول كى-تم بهلے سونف اور دار چيني والى سبز چائے بنالاؤ-" والجمي لائي-" چند منطول بعد اس نے سبز جائے اور وہ سفوف انہيں لا تعماما جو وہ الي حالت ہونے پر اکثر عائك لياكرتي تحين - وائع ين ك أرض من يعد تك الهين قدريا فاقد مواتها جيلدت تك ان كي يني والى رہی تھی۔ایک تھی ہوتی خاموشی ان کے گرد کھیراڈالے ہوئے تھی۔نہ کوئی حال احوال نہ جیلہ سے کوئی برانی یادگار سننے کی فرائش بیں خاموشی ہے کمردیوانی رہیں۔ان چند تھنٹوں میں ان کاچروا ترکررہ کمیانھا۔وہ رو مہیں رہی محیں۔ سین ان کی آ تھوں میں بلکورے لیتا پاتی ان کے ول کا حال بتا رہا تھا کہ وہ اندرے کتنی دکھی ہوئی جیٹی يلب عقيدت في مانا بهي شيس كهايا موكا- "كيدم جيمياد آن يرده ني بريشاني كاشكار موتيس-"آپ فکرند کریں باجی میں نے پوچھ لیا تھا اس سے۔ اس نے کما بھوک نہیں ہے۔ " بجيب مزاج كي الزكي ب الوكيول جيسيا بجه ب منسي اس بين سند كهانے پينے كي شوقين ... نه مينے او او صف كى دى كى كول كى توكھالے كى دى مى مىس كى كو مىس كھائے كى دويساؤل كى خاموشى سے بين لے كى دند کوئی ضد' نه فرمائش' نه کوئی اپنی مرض..." وہ جیسے اپنے آپ سے باتیں کررہی تھیں۔ جمیلہ کے چربے پر کسی ضد ' نه فرمائش' نہ کوئی اپنی مرضی..." وہ جیسے اپنے آپ سے باتیں کررہی تھیں۔ جمیلہ کے چربے پر "باجی جسے مرفی چونوں کوپروں میں دیائے رہتی ہے۔ایے آپ نے اس کی پرورش کی ہے۔"جیلہ کوبرا مان العين اب سوچى مول ميس في علط كياب الناكى أتحصول ميس طال اور بجيناوا مون لكا-الميرى حدورجه توجه فياس كمزوراور كم مستهناويا-اس كاعتاد چين ليا-وه اب بركام كي ليم ميرى طرف و بھتی ہے۔ جھے پر انحصار کرتی ہے۔ کاش میں اے زمانہ شناس بناتی۔اے دنیا ہے چھپا کرر کھنے کی بجائے دنیا کی

آ کھوں میں آکھیں ڈالنا سکھاتی۔وہ اپنا اچھا براخود سمجھ سکتی۔کاش وہ الیمی نہ ہوتی۔ "جبلہ نے محسوس کیاان کی آواز بحراكتي تص-" الماري بلي جيسي بھي ہے۔ اب المجھى ہے۔ آپ ديكھيں آپ كو بھي پيٹے نسيں كرتى۔ بيشہ آپ كاكماما نتي

"جبلد نے انجانے میں ان کے زخم ہرے کردیے۔ ایک بنی کما مانتی تھی۔ دوسری بس منواتی تھی ان کے حلق میں ملین یالی جمع ہونے لگا۔

"باقىرى ناندشاى كى كرتوده آيول آب كي جائى كالج جاكرالوكيال سب كيم جائى بي-" "جياربن كردو-" انهول تے جيلہ كواشاره كيا تفا-اس ك كند صحديات اور كورك كئے۔

ماهنامه کرن (49

الرجوياجي آجاتيس توبات سنبحالنا مشكل موجا آ

والمجابي بواب ندوف وفغ كر مير مند وكل كيا تفا- "اس في آنسوجيله كم الله بير يطا مح

و میرے مند میں خاک میں نے پوچھ لیا۔ "جمیلہ کو ملال نے آگھیرا عقیدت پھرسے اداس ہو جیٹھی تھی۔ "جازق کتنا بیا را تھانا۔" آنسووں بھری آتھےوں میں حاذق کا نام کیتے ہوئے جوچک ابھری دیکھ کرجمیلہ جیرت . 'بال دا قعی... خوب صورت اور بهت صحت مندماشاء الله-"وه بھی مسکرا دی۔عقیدت شاید تضویر کا اچھا **لیا** W ، المحريم باجى نے اپنى مرضى كى شادى كى تھى كيا؟" دال جاول بك گئے توجيلہ بھى اس كے قریب چيئر ہر آجيھی۔ "ہاں شاریب جھنے تھيك سے باد نہیں ہے میں بہت چھوٹی تھی تب "اب كے عقیدت كالبجہ نار مل تھا۔ "مان شاریب جھنے تھيك سے باد نہیں ہے میں بہت چھوٹی تھی تب "اب كے عقیدت كالبجہ نار مل تھا۔ W "باجی خود کئی تھیں کیا؟"جیلہ کے پوچھنے عقیدت نے ایکاریس مرملایا۔ "ميراخيال هي آني اوراولس بعائي في كورث ميرج كرلي تحي-۔ وقبلی بیس او کہتی ہوں۔ "اس کے پاس سے اٹھ کرجاولوں کا دم کھولتی وہ مزید بولی تھی۔ ووجھی کوئی اپنی مرضی کا دیکھ کرمیاہ کرلینا۔ میں اور باجی کماں تیرے لا کتی ڈھونڈتے پھریں گے۔ کالج میں بی کوئی۔ "عین اس کیمیے آواز "باجی..." جیلہ کی ٹی تم ہوگئے۔ گڑیواکر عقیدت کی طرف دیکھا۔ "کسیں باجی نے من تو نہیں لیا ۔ ہائے رہا کیا کمیں کی بیں تجھے کیسی پٹیاں پڑھارہی ہوں۔"مقیدت مفس می بیٹھی اسے دیکھتی رہی ۔وہ کیا کمہ رہی تھی۔ کیا نہیں۔اماں نے سٹایا نہیں اسے کوئی دلچھی نہیں تھی۔ "جان کی امان چاہتا ہے تو ابھی کے ابھی میرے گھر آجا۔ بیں شدید مشکل بیں ہوں۔" ہارون کا نیکسٹ تھا۔ ردھتے ہوئے مسکراہٹ اس کے لیوں پر ٹھری گئی۔ فورا "کال ملائی۔ ہارون جیسے اس انتظار میں تھا۔ چھوٹے ہی ومیں نے کال نہیں کی بہیں تم میٹنگ میں نہ ہو۔" دسیں میٹنگ میں تو نہیں ۔۔۔ مگر آفس میں ضرور ہوں۔ آنا تھوڑا مشکل ہے۔"اس نے مجبوری بیان کی تھی۔ دسیں میٹنگ میں تو نہیں ۔۔۔ مگر آفس میں ضرور ہوں۔ آنا تھوڑا مشکل ہے۔"اس نے مجبوری بیان کی تھی۔ "ارے توباب کا آف ہے۔ مرض سے آؤ مرض سے جاؤ۔" وہ ہارون بی کیا جو مسئلے کا حل نہ بتایا ہے۔ وبعائی به میرے والا باب ہے تیرے والا نہیں۔ یمال آیک سادے کاغذیر تھینجی لکیرکا بھی حساب دینا بڑے " بجھے کچھ نہیں سنتا ہیں تو آرہا ہے۔ورنہ بھول جانا کوئی ہارون نامی دوست بھی تھا تیری زندگی ہیں۔ "کال کٹ سمی تھی۔وہ ہونیٹ سکوڑے کچھ دریر سشش وینے میں رہا۔ پھرذا کرصاحب کوبلا کر ضروری فا مکڑ پکڑا تیں اور آفس سے اٹھ آیا۔ آدھے کھنے کافاصلہ میں منٹ میں طے کر کے بارون کے کھر تھا۔ انٹرنس پر ہی صوفیہ آنی فل کئیں۔ ایث ...نعان-"اے دیکھ کر حقیقاً "مکل اٹھیں-"کیے ہوبیٹا-" ماهنامه کون

"بيتار موئينا بهي جائية بهي كم نهيس لكي كا-" آني كي آنكهون اور ليجيس ستائش تقي-وسيس تو تحيك مول البته آب كے بينے كى خيريت معكوك لگ ربى ب، صوفيد آنى في اونچاسا قبقهدالكا ومورشيس توكيا واست دها آب كيس كالوسف الي-" ود مراجها بالسين أول-"منعان فيموقع عنبت جانا تقا-وتم آسكة بوناتوده بهي تعيك بوجائي كا-"دونول إيك بما تقد باردن كي بيرُردم كي طرف بريه-ودنسين بعائي ايك تيرے نہ آنے ہے فرق نسين بڑے گا۔ پانچ ميرے اپنے بعائي ووال ال ابا اتھوال تواور استعان آليا-" آئي في اندرواخل موتي بي كويا تعيومارا-وه ميكراتي موسة ان كي تقليد مين اندر آيا-نوان من خود زباده توسيس إن على على المستعلن اور صوفيه من بناندره سك ارون صاحب بھلے چیکے بیٹھے تھے۔ آس پاس بٹر پر تصویریں بھری پڑی تھیں۔ وانفي والعامين موسي المين منت المتاسات "تمهارى اطلاع كي كياع ض بي من برا موكميا مول "اس في اطلاع كم والى زياده دى-ومعی کیا کروں۔ جسمانو کے بیرنش خودا صرار کرے سب کھوالوں کو الرہے ہیں۔ اليس مجها تيري كمرطك الموت آيا كمراب "سنعان في معنوي حقى سے كھورا - تصويري ايك طرف "جمع تواوى من كوئى فالث لكتاب-" إرون في اس كى كان من منه تحميرًا تقال "كمروال زيروسى ديني مثالاه بھی بدر بین کی اتھا۔ ارون نے کمی جھوڑی ہوگی جانے ہو جھے وہ الیاکہ بدچند کھے اسے فرایش کرنے والے مصبارون اوراس کے کھروالوں کے جاس کاڈیریش بھاک جا آتھا۔ العِن ميركها ته يليكر في ابتدائي التيج ألئ ب-"بارون في العده شراية كي الكنتك ك شف اب "اس فران زبان - من امركا-المتعنیک گائے۔ تم فائزہ آئی کو نہیں لے جارہے۔ شہوانوصاحبہ کے پیرنٹس اتنا جوم دیکھ کرنکاح لیس رخصتی اللہ میں ایک کا اس ایک ایک ایک ایک میں اس کے جارہے۔ شہوانوصاحبہ کے پیرنٹس اتنا جوم دیکھ کرنکاح لیس رخصتی "بچوكر..."مفنوى كمركة موئ صوفيد فصورين سنعان كم الحصين دى تعين-ى بھى قرمائش كروالي كي ايسيان مران مورے إلى دهد "سنعان تم کیے برداشت کرتے ہواس کی بکواس؟"اب کے صوفیہ واقعی طیش میں آگئیں سنعان نے وديس ... "سنعان دبل بي توكيا - فوراستصورس بيزير ركدوس - كويا وتكسار راي مول -أعصول ي أعصول من إرون كوكنشول من ربخ كاكها-اس في منه برانظي ركهال-واوه و بھي مير بے ليے۔" ارون جعلايا۔ "تواني باري په احمق نظر آنا۔ ابھي ميراونت ہے۔" واكم مركام مون - يانس شهرانوكوكسي بند آئے گا-" "احصابوتاتم فائزه كو بھي ساتھ لے آتے ہم دونوں ال كريند كريس متم دونوں كے ليے۔" "بس-" بارون انظی بٹا کر تڑیا۔" بنا دیمھے مجھے پاس کردیا آپ کی شہریانو اور اس کے کھروالوں نے اور بات "دلیکن برتوایک بی الوکی کی تصویر ہے؟" سنعان کو جرت مولی۔ كردي بي شهر إنوصاحبه كے پند كرنے كى-اتنا توبند آيا مول كه فارميليٹين براے بغيروعوت پر آھے حالا تك "توجھانی میں فے ایک بی اڑی ہے شادی کرنی ہے۔"ہارون پر مزید جھنجلا ہث سوار ہوئی۔ میں اتن جلدی توکیا شادی کرنے کے حق میں ہی شیس تھا۔ پوچھ لیں سنعان سے۔ ہم دونوں نے عمد کیا تھاجب ''اوه.... بین اس کیے بولا که آنٹی که رہی تھیں مماکوسائھ لانے کا۔''سنعان جینپ ساگیا۔ آنٹی مسکرارہی تكسنعان شادى نهيں كرے كاميں نہيں كروں كا-" "معدر" سنعان لفظ كليس ميس ميار "دجم دونول في "اسياد نبيس آياكب مجتم براشوق مورباب سرالادنے كا\_اى بملے اس كى كرتے ہيں۔" بارون كوجان خلاصى كى بلكى سى اميد نظر "آپ کی وجہ سے مجھے عمد سے مجھروا بڑا۔"اس نے مال کو بول دیکھا جیسے وہ بہت بردے قصور کی مرتکب ہوئی آئی۔وہ آئی کے سربونےلگا۔ " مجصيم معاف كرو "سنعان في الله جمندي وكماني تووه كارس مندانكا كريش كيا-'' چھی بات ہے توعمد سے پھر کیا ورنہ کنوارائی رہتا۔ کیونکہ میں نے زندگی بھرشادی نہیں کرنی۔''سنعان مط "ہم لوگ اے دیکھنے جارہے ہیں۔"صوفیہ آئی برے بیارے تصویر دیکھنے ہوئے بتائے لگیں۔" تہمارے انگل کے بچپن کے دوست ہیں۔اے الیس فی ہیں۔ان کی بٹی ہے۔ چو تکہ تہمارے دوست کی بات چلے گی۔اس لہ تر بھی آنہ جا " نے اظمینان سے کما۔ ارون کے چرے پر مصنوی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ الد تميز"اب كي بارصوفيدن مخير مجى رسيد كرويا - عجيب السجوي آن والى بو تكيال مارد بالقا-مانی سمجھ میں رہیں۔ حمیس ساتھ لے جانا اپنے بیروں پر کلما ڈی ارنا ہوگا۔" ہارون نے بری تشویش سے کما تھا۔ صوفیہ نے توجہ ہی شدوی۔ والحيمانياؤس-كيالاؤس كافي يا-"كافی تحک رہے گی۔"اس نے کسی بھی تکلف میں پڑے بغیر کماتو آئی سملا کرجانے لگیں۔ پچھ سوچ کر پھر "صحيح كمدرباب-ميراوبالكياكام موكا؟"سنعان كو أكورونكاخودكاجانا-"توميراسماراب كايمارك" -Use ويساوتم في مانا بهي نهيس كهايا موكا من ملك كهانا لكواتي مول-" ودكيول توفي آج بي أج دولها بنام كيا؟"اس في بهي ميلجري جموري تقي -ود میں میں۔" سنعان نے فورا" منع کیا۔ وفاقی ی تھیک رہے گی۔ کھانا میں رات میں مما کے ساتھ کھاؤں "يا ربرى اولاد مونا بھى سرا سرنقصان يے قربانى كابرائى كوبنار باہے-"بارون نے ايك اور غم رويا-گا۔" آئی " تھیک ہے" کہتی یا ہم جلی گئیں توہارون بھویں اچکا ناشرارت سے اسے دیکھنے لگا۔ در آئی میراجاناایسا ضروری ہے کیا؟ویسے بھی اس نے بچھے بتایا ہی نہیں۔" دمیں بتاکر بلا آباور تواس حساب سے تیار ہوکر آبااور لڑکی میری موجودگی میں تجھے پسند کرڈالتی میراجانس وہیں والحجاب"اس نے اچھا کوخوب لیا کیا۔ "تبدیلیاں۔"اس کا اشارہ مما کے ساتھ کھانا کھانے والی بات کی طرف تعاسىنعان نے جان يوجه كرتوجه تهيں دى۔ بغور تصويريس ديجمارہا۔ فتم-"بارون نے آلکھیں نچاکر کما تھا۔ ماعنامه کرن ماهنامه كرن 2

بعرق كم مزيد واز كهو لنے تھے۔ سو سحر نے شانو كوچالكرديا۔ "روزايك ايك قدم آكے بيدها تا بول-اميد ب فاصلے جلد حتم بوج أمي ك-" پهروب محسوس كيا بارون وامی جلال مارے کمرکا برا مردارے حمیس کیامعلوم ؟" والله كي شان-" دريد كي اليات كو بعضم كرنا كروي كولى كا طرح الى تفا-ابھی بھی جواب کا منتظرے تو آہستگی ہے کہ کر پھرے تصویروں میں کم ہو کیا۔ ارون کے چرے پر نرم مسکرا ہے "ميرے سرفياس دن للكاركركما تھا۔ جس في جلال كے ساتھ براكيا اس في ميرے ساتھ براكيا اورائي ما تھ براکرنے والوں کومیں نے بھی نہیں بخشا۔" بتاتے ہوئے سحرنے وہی بے عزتی محسوس کی۔جواس دن عالم "احجاباً كيس--" كهرات ليك كربراني دون بس آيا-خود بهي أيك تضويرا فعالي تقي-" بجھے لکتا ہے وانت آئے کو نظے ہوئے ہیں۔"اس کی مشکل دیکھ کرسنعان نے پھرے تصویر کاجائز سادب کی دانف سننے کی وجہ سے محسوس ہور بی تھی۔ "درسی جل تی پریل میس کئے۔" زریند مند ہی مند میں برا سی مروبال اليي كوني بات ميس ص-وسانولى بھى بهت ہے۔ ج يوچھوتو جھے باتونى بھى لگ ربى ہے۔" سنعان كو بنسي أكئ ۔ ومم في طلال الماسيات كرني كل-"ارےدہ خود آبیٹے جھے یوچھ کھ کرنے"زرید کی انگی پھرے تاک پرجا تھی۔ ایعن جو تعویزمولوی "لکتا ہے سارا دن تصویریں ہی دیکھتے رہے ہو۔"اس نے ازراہ شرارت کما ہارون بغلیں جھا تکنے لگا۔وا تع ى يوى نويد تصوه بار تكل طلال بحى يوى كو آئلس دكها ما تقا-آج مي كام كيا تفا-اورخاصاول لكاكركيا تفا-معولوی کی بیوی تو کمدری تھی آزموں تعویزیں۔ نورا" اثر کرتے ہیں۔ شوہر بکری بن جا تا ہے پورا .... عظم کا "مبياراليك باربال مولين د عديد آك كودانت سانولي اورباتي سبيتاول كابعابهي كود" "مجامجی" ہارون کو بڑا ہی بھلا لگا سننے پر۔" بچو۔ تیرا بھی ٹائم آئے گا۔"اس نے سینے پر ہاتھ کچیر کریا قاہ مير ما ته شادى كى كيرى نيس "سنعان برسكون ربا-وم مرامیری معی میں ہے۔ تم اس کی طرف ہے بے فکر رہو۔اصل مردردیہ جلال ہے۔میری توہمیاں مس تی بین اس کی کرتے کرتے۔ کی اس کو چھے ہونا بھی نہیں ہے۔ اس دان میں نے میے شام تک باندھے "اجهادراد کما-"بارون نے کماسنعان نے اتھ آگے کروا۔ رکھا۔ مغرب ٹائم باپ نے کھلوایا۔ آئن سردی تھی۔ پھر بھی اس کو چھینگ تک نمیں آتی مردود مستدا۔ انتا "اب تین نین ہیں۔"اس نے طلق پھاڑا تھا۔سنعان نے تکیے تھینے ارے۔ جوان ۔ بھی کمال مجھی کمال بڑا بھتا ہے۔ ویکھ کرشرم آئی ہے۔ قسم سے اس منحوس کی وجہ سے ڈانٹ ''تو بھلے نہ مان۔ سیکن اللہ نے تیرے جوڑی تیرے ہی جیسی کہیں ضرور بنائی ہوگ۔ بہت حسین 'اور بہ خاص-"سنعان في كندها يكائف پیکار می کل کومار بھی مل سکتی ہے۔ تم مولوی کی بیوی سے کھے۔ابیا تعویدلا دے جواسے پلاؤں اوربیہ منتول من ديشيث موجائد "زرينه حقيقتاً "ومشت زده موسي - سحر محمد زياده ي محرى بيني سي ونیں توجران ہوں توگوں کے کمراہے بچے پیدا ہوتے ہی مرجاتے ہیں اور بیا اتابل کیا۔ کیابدُھا ہو کر مرے سى مى دوجاريائيول مى سے ايك ير بيٹى سحرف الكيس افكار كى تھيں۔اس كياول يانى سے بعرے شبيس في اورسيكيس كام كرف والى شانواس ك كور م يمرس كوصابن طف ك بعداب جمانوس مركز ف المحروف بھی حدی ارتی پینکارتی تو ہے اسے پر یوب بائد حتی نا۔ بائد حاجمی تفاتو سرکے آنے سے پہلے میں کلی تھی۔ سجاول قریب ہی خر کوشوں کے پیچھے بھا گنا بھید کتا خر کوش ہی نظر آرہا تھا۔ سحری ای زرینہ دو سری كلول ليتى -ايخ ساخة توفي فودك إب أتده ع لي مخاطره البيل توعالم دوافع كاها بنده -"زريد چاریانی پر سی صدے کی دوش آئی جیتی تھیں۔ تها پر عالم خان سے کھے زیادہ ہی خوف زوہ تھیں۔ سحری دل جوئی کرنے کے بعد اب افریس وہی مشورہ دینے لکیس تهارے مسرفے تمهارار تی برابر بھی کاظ شیں کیا؟" درینہ بے بھینی سے قدرے چلا کردولی تھیں۔ و کوئی میں۔" تین طرف وصیان وی سحرنے مسکین سے شکل بنالی- مال کے ساتھ مسرالیوں کے بنے الفصے کو پینا سکھی۔ تواس گھر کے اکلوتے وارث کی ماب ہے۔ گھر کی ماکن ہے۔ اپنے مقام سے کرنے والی اوجيرنے كے علاوه وہ سجاول كى طرف بھي و كھ ليتي وہاں سے تظريفا تى تو بھر پرول كا جائزه لينے لكتى۔ زسي نه كياكر... باقى رى جلال خان كى بات توده بھى سدا نسيس رہے والا .. تجھے خود كومعلوم ہے ایسے زیادہ عرصہ "تنو کروں کے سامنے کھر کی عزت دو کو ڈی کی کردی-"زرینہ کونہ جانے بھین کرنا کیوں محال ہورہا تھا۔ تاک زندہ میں رہے۔" محردانت بھیج ای کی سنتی رہی۔ تفتگو کے دور ان دواجا بک ہی گھالیتی تھیں۔ جیے کہ ا تکلی رکھے کنٹی دہر تک ساکت جیتھی رہی تھیں۔ " فرصے فے کیا پی رکھی تھی؟" پھر ہوش میں آئیں تو بنالجاظ کے بھڑک کربولیں۔ چیتی بٹی کو سرنے مختاج البي ميلي في مركواس كے مسركوكوما۔ آخر من اس كے ساتھ بنا كردھے کے مسورے في ال اس كارا سمي ديميتي مول تيري بما بحيال كيا زي بين - يكا بحي ربي بي خالي زيان جلار بي بين-"ود كفي بيري كي يكن كي مفلوج کی وجہ سے بے عزت کرڈالا تھا۔معمولی بات میں تھی۔ان کی بیٹی بھی جا کیرداروں کی بیٹی تھی ۔ کسی طرف ہولی تھیں۔جہاں سحری بھابھیاں اکلوتی نندیجے آنے پر بیشہ کی طرح کھن چکر بنے پر کھول دہی تھیں۔ کیا الحالي كيوكي شيس-انسيس حق پنچاتھاا بي بحراس تكالنے كا-ای محرف طلال کو مقی میں کرنے سے لیے این پر پیونکیں ماری موں گی۔جواس وقت دونوں بھا بھیال کی کی ووجي حيب " سحرنے شانو كى طرف اشاره كرتے ہوئے دبي زبان ميں كما انہوں نے بمشكل باقي الفاظ حلق مرك سے ارى بارى جما تكى اس برماررى تعين بال تو جلال تو كاورد كرتنى بيد شك روثيان شانويكا ياكرتى ض دیائے ی مین اف ایتمام ان دونوں کو خود کرنا پڑتا ۔ اوپر سے جاول کے لیے اس کی ان کا فرما کئی پرد کرام الگ۔ سو ورقم جاؤ۔"پاؤل وحل کرچاندی جیے ہو گئے تھے۔مساج سے سکون مل رہا تھا۔لیکن اہمی ای کے ساتھ اپنی

بعابهه والا كرائي الدشيطان كى آمد وجايا كرتى-

ان کا ڈیرہ کھیتوں کے بیچوں کے تھا۔ ایک زمانے میں یہاں کی رونق ہی اور ہوتی تھی۔ چو ہیں گھٹے آبادرہ وہست 'احباب 'خدمت کے لیے ہمہ وقت موجود مزارے کی کمین 'کی تسم کی محفلیں جیس۔ حولی سے ان کا نہی مسکن رہتا اور اب یہاں یہ شاذہ ی آ بیٹھتے۔۔ اکثر برکت چاچا یہاں بیٹھا نظر آ ما۔ کمروں اور احالیہ صفائی متعرائی 'احاطے میں اسے یودوں کی دکھیے بھال وہ اپنے بچوں کی طرح کر ما۔۔ گاؤں کے آوارہ منش نوجوان عیاش مرکز میوں کے لیے یہاں گارخ کرتے توان کو بھاتا بھی برکت چاچاہی کا کام ہو ما۔ حویلی کی بغلی بیٹھک ساتھ ساتھ اس ڈیرے پر زندگی بھی اس کے ہی دم سے تھی۔

عالم صاحب آن مرشام سے یمال تھے گیٹ کے آگے رکی دو جاپا ہول میں ہے ایک پر تکھے ہے اُلگے ہے۔ کسی مری موج میں غرق ۔ تظری کی بیرس ان کے باتھے پر صاف و بیجی جاستی تھیں۔ یمال ان موجود کی کی وجہ سے مزار ہے اور دیگر لوگ آ آکر ملتے رہے تھے۔ شام جلدی گزرگی تھی۔ رات کی بار کی بیٹ ماحول پر قابض ہوئی 'بیل چلی گئے۔ جزیئر خراب تھاور نہ اس سے کام چلالیا جا تا تھا۔ وہ بھی تبد جب عالم صاد خود یمال موجود ہوتے ورنہ برکت جاچا ہیں اتناوم خم نہیں تھا کہ جزیئر کی رہی تھی بیتا اور ڈریٹے روشنی کر اور می کی جوٹی ی چاری کا رک ہے جوٹی کی چاری کی بیتا اور ڈریٹے کر دوشنی کی ۔ چھوٹی کی چاری کا رہا ہے۔ کام چلالیا کر تا۔ جواب بھی دو سری چاریا تی پروھری تھی۔ جس کی دوشنی کھیں اللہ میں کسی ڈرائ کیا ہوگی تھی۔ ان کی اور تی کام اتھا۔ آئی تھی۔ ہوگی ہوئی جاری کی ماحول کی بات کی ہوئی ہوئی تھی۔ ان ہوئی چیتے آتی بازی کے شراروں کو اس خوریت سے تکنا کہ کیا ہی کسی ہوگا۔ کویا اس وقت کا کار ضروری ہی کی تھا۔ بس ۔

"خان جی..."تب می احاً کے گئے گئے۔ کھوں ۔۔۔ کھوں کر تابر کت چاچا بر آمر ہوا تھا۔ "یہاں بہت ٹھنڈ ہور ہی ہے۔ اندر کمروں میں چلتے ہیں۔"عالم صاحب برابر چنگاریوں کے جلنے بجھنے کا مکھتے رہے۔

و و كتناتائم موكيانشي- ١٠٠ن كانداز كهويا كهويا تحا-

برکت جا جا ہے۔ جیسی شول کر موبائل و هو تا تا چاہا۔ جیسی خالی تھیں۔ بھر تہبند کی اڑی ہوئی جگہ برباتھ ا موبائل فون وہیں اڑس رکھا تھا۔ نکال کرنزویک سے دیکھا نوئے رہے تھے اور گاؤں ۔۔ بیس ہو کا عالم طارز جیسے آدھی رات ہو چلی ہو۔

یے و مارت ہوں جان۔ "عالم خان کی آنکھیں ایک جگہ کئے رہنے کی وجہ سے پانی پانی ہونے گئیں۔ برکت چاچا آ شاید رورہ ہیں۔ وہ ٹھنڈ کو بھولتا فی الحال دو سری چارپائی پر بیٹھ گیا کہ خان حواسوں میں نہیں لگ رہے ہے۔
''میں ان اہ و سال کی بات کر رہا ہوں 'جو میں نے گزار دیے۔ "وہ" یا داختی عذاب ہے یا رب "والے نیز اسے سے چنگاریاں ایک دم آنکھوں میں چھنے لکیں آوانہوں نے کس کر پیچ لیں۔
''خان اندر چل کربات کرتے ہیں۔ "خان یا سیت کا شکار ہورہ ہے۔ برکت چاچا جانیا تھا یہ نشست ہی ۔
''خان اندر چل کربات کرتے ہیں۔ "خان یا سیت کا شکار ہورہ ہے۔ برکت چاچا جانیا تھا یہ نشست ہی ۔

ہے۔ اتن دریا ہر ٹھنڈ میں اس کی گمزور ہڑیوں نے س ہو جانا تھا۔ تب ہی گمزور ہی آواز میں کھا می سات کی ۔

رے تھے۔

ے ہے۔ وقوں لگتاہے جیسے آتھ جھپلی اور زندگی یمال تک آئی۔ لیکن اصل میں توجو گزارتے ہیں وہی جانے ہیں

زیمی بعض او قات و شنی پراتر آتی ہے۔ گزرنے پر نہیں آتی۔ "برکت جاچانے پہلے ہے بندھی مگڑی کو کھول کر زیمی بعض او قات و شنی پراتر آتی ہے۔ گزرنے پر نہیں آتی۔ "برکت جاچائے پہلے ہے بندھی مجڑی کو کھول کر بھر سے باندھا اور عالم صاحب کے بیروں کیاس جا کر بیٹے کیا۔ اس نے ان کے پاؤل داب کر سکون کی بلکی ڈوز دیل شخص جو بھی کام آجاتی بھی نہیں۔ منی جو بھی کام آجاتی بھی نہیں۔

W

ی ہو۔ ان اور ان کان کام بی گزرنا ہے 'جو کل تھا' وہ آج نہیں ۔۔جو آج ہوہ کل نہیں ہوگا۔ "بیات ہرایک پر وہ فان سے موایک پر ان میں ہوگا۔ "بیات ہرایک پر الرسی است خوف ذوہ کردہی تھی۔ اور سی بات خوف ذوہ کردہی تھی۔ اور سی بات خوف ذوہ کردہی تھی۔ اور سی بات خوف ذوہ کردہی تھی۔ وہ اے اندر رکھیا یہیں چھوڑد دے پوچھنے کے لیے جاجا ہے مخاطب وہ جاجا ہے مخاطب

ہوا ہا۔ وائدر لے جا۔ دروازے کورکیاں بند کرلیتا میں آکر کھول لول گا۔" دنو سرمالا آ انگیشی اندر لے جائے لگا۔ برکت جاجا پھرسے عالم خان کی طرف متوجہ ہوا۔

جود منتی اگر بھے کھے ہوجا کا ہے تو۔ تو جلال کا خیال رکھے گا۔وہ بے زبان بہت سوں کے سربر سوار ہے۔ اس کے دن جھے نیادہ ہیں تو تواس کی حفاظت کرے گا۔خودے بدھ کراس کی خبر کیری کرے گا۔ "۔ کے دن جھے نیادہ ہیں تو تواس کی حفاظت کرے گا۔خودے بدھ کراس کی خبر کیری کرے گا۔ "۔

عون بھے وہ اور اس کا خیال رکھوں گا۔ "مغتی کو وہ پہدایت نہ بھی دیے انگین آپ کا کما سرآ تھوں ہے۔ میں اپنی جان آپ سام سے جو ان ہے سر ہے مربر چھت بخریں کے انگین آپ کا کما سرآ تھوں ہے۔ اپنی جان سے بردھ کراس کا خیال رکھوں گا۔ "مغتی کو وہ پہدایت نہ بھی دیے تو بھی اس کا سب پچھ ان بر قربان تی ہوں۔ وہ ممک خواری کا حق اوا کرنے والوں میں سے تھا۔ عالم خان نے شاید ایک اس بات کے لیے باقی ساری باتوں کی تمہید باندھی تھی۔ کہ تھنے کے بعد انہوں نے اشخے میں دیر نہیں لگائی۔ جلال کے ہاس وہ خود سوتے تھے اور اب کائی تائم ہو رہا تھا۔ اس تے جا گئے سے پہلے انہوں نے حو بلی پنچنا تھا۔ وروا سے بیل فون کی لائٹ جلائے ان کے مراوہ ہوا۔ چارجگ لائٹ وہیں ڈیرے پر برکت چاچا کے کام آئی تھی۔ جو چندوندم آگے تک خان کو الوداع

جیلہ کے ساتھ مل کرانہوں نے عقیدت کے میچ کالج بہنے جانے والے کپڑے منتخب کیے۔ جب تک واستری
کرتی والی والی کے ساتھ ساتھ موجود رویں۔ عقیدت کے جوتے 'بیک شال سب ریڈی تھا۔وہ دو نول ایسے
پرجوش ہور ہی تھیں جیسے اس سے بچوں کو پہلے ون اسکول جینچ پر ہوتی ہیں۔
"باجی۔ عقیدت سے زیادہ تو آپ گھبرا رہی ہیں۔" جیلہ کا تجزیہ غلط نہیں تھا۔ ان پر واقعی گھبراہٹ سوار
تمی۔ کواکہ انہوں نے خود کالج پڑھنے جانا ہو۔
"منا ہر ہے۔ پہلی یار ہور ہا ہے۔ عقیدت میرے بغیر کوئی کام کرے گ۔ بیشہ اس کی انگی پڑے میں اس کے
"منا ہر ہے۔ پہلی یار ہور ہا ہے۔ عقیدت میرے بغیر کوئی کام کرے گ۔ بیشہ اس کی انگی پڑے میں اس کے

ما الله موجود رق ہوں۔ اب سے وقت بر لنے جارہا ہے۔ اس کے سیح معنول من برطا ہونے کا ٹائم آئیا ہے۔ پہلی باروہ آئی بھیڑکا مامناکر ہے گی۔ اس کی سیجے واری اور بماوری کا احتجان ہے۔ میڈیکل کا نہیں۔ "باجی بلی نے واخلہ تو لیا تھا نا الیف الیس میں۔ جاتی تو رہی ہے وہ کا نے۔ جریہ ہے اس کو مشکل نہیں ہوگ۔" مقیدت کا بیخ شہر کے ڈکری کا لیمیں وافلہ ہوا تھا۔ جمیلہ اس کا حوالہ و سے دری تھی۔ مقیدت یہ وہاں کا لیمیں والی کا بیمیں مسلمہ نہیں تھی۔ اس لیے عقیدت یہ کہ ماتی اور آکیڈی میں والی الیف۔ ایس کی مسب لڑکیاں ایسا کرتی تھیں۔ کا بیمیم والی ایف اور آکیڈی باقاعد کی سے واتی ہیں۔ کا بیمیم والی ایف ور آکیڈی بیمیم والی تھیں۔ کا بیمیم والی الیف۔ ایس کی مسب لڑکیاں ایسا کرتی تھیں۔ کا بیمیم والی ایف ور آکیڈی بیمیم والی تھیں۔ کا بیمیم والی الیف۔ ایس کی مسب لڑکیاں ایسا کرتی تھیں۔ کا بیمیم والی ایف ور آکیڈی

"على كل طرح "جيله في مسكراكر لقدويا تفا-

ماهنامه کرن 57

56 in Sultate

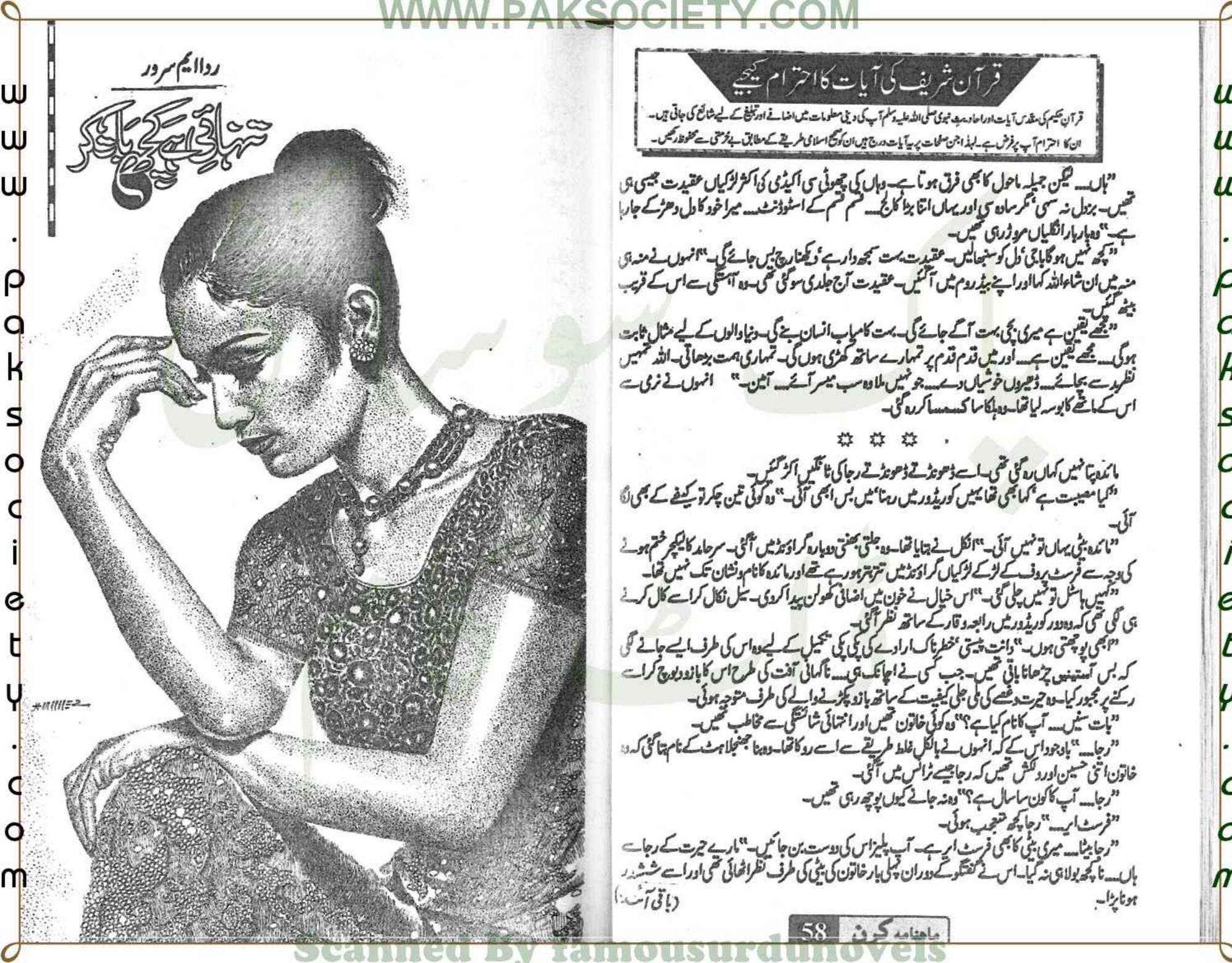

اورجس خاندان سےاس کا تعلق تھا۔وہ بھی جدی يتتى نواب عصر يهنغ او رصف لي كرر كار كار كا تك برجيزين أيك حس تفاله نزاكت تقى ونيا بحر کے نایاب و خوب صورت بودے کیے چو ڑے لان مي ايستاد خصة خوشما يحول جابجاد كمانى دينت خص اس کویں ول سے لے کرداغ تک ہرچیزیں ایک نوالى شان ممكنت اور غرور تقا-

المي غرور اجمل سعدى ك وجوديس سيح كما تقا-وه

وو بھائیوں نے وہیں اپنی دنیابسالی تھی۔ حرکاروبار یماں سے وہاں تک تھیلا ہوا تھا۔ ہرایک کی جرس ایک دوسرے کے ساتھ دلوں تک کمری تھیں۔ اجمل سعدی کے سواسب بہن ، بھائیوں کی شادیاں اعلا خاندانول مس مو چی تھیں۔سب این دنیا میں طن اور خوش يقدان سب كامعاشرے مين أيك مقام تھا

پیچان تو خیراجمل سعدی کی بھی تھی۔ وہ اینے دوستول مين مرول عزيز تفاحل نواز تفا محمول بحينك نه تھا اپن باو قار مخصیت میں ایک مثال تھا۔اس کے احباب میں ایک سے ایک دوست اس کی شرافت کو توڑنے کے دریے رہے۔ مردد اس معاملے میں بالکل بلصلنانه تفا- طامرب وه بحى حسن كاديوانه تفا- آساني

ے کسی شے یہ راضی نہ ہو تا۔اس کے خاندان اور خاندان ہے باہری کتنی ہی اؤکیاں اس کی طلب گار تحمیں۔ اشاروں کمنایوں میں اپنی پسندیدگی کا اظہار كريكي تحيل- كئي كمراف شادي كي ليه بيغام بيج م مع مده الجمي راضي نه تفا-اس كيوالدين في فيصله اس برجهو دوا تفاكه ده ان كالخت جكراور أخرى

اجمل سعدي كي بي جين فطرت يجيد تواس كوملكول مكول ليے پھرتی مجھودہ سيماني طبيعت كامالك بھي تھا۔ جانے لتی اور کیوں سے اس کی دوسی تھی۔انٹرنیٹ رچیشنگ کر کرکے اس کی طبیعت اوب س کئی ھی۔ اجانکاس کوایے آپ ے اول سے ارد کردیے وحشت ہونے لی۔ اس کو اپنی بی دنیا مصنوی لکنے کی۔ شایر آسائشات کی زیادتی نے لیے بھار کردیا تفاوده فرارجا بتاتفااور فرار بوبي كباليغيركسي كوبتائ

خوشى عدداسلام آبادے اجانك كراچى أكبار كراجي كے أيك ربائتي علاقے من إن كا ابنا أيك الارمن تعاجورتون عالى تفادشايد بهى كرائے والمياموليكن إب خالي تفااوراس خالي كمريس اس في

ایی دنیابیالی می-زندگی کی تمام سمولیات اس تصریب بھی میسر تھیں۔ پھریہ کہ یمال اے سکون تھاول کو چین اور قرار تھا۔ اس کے اپار شمنٹ کی کھڑی سے

وومرے الار منت كا منظر صاف و يكھا جاسكتا تھا۔ يمال مين أكيس فيمليز آباد تحيس-بالكونى عددور

تك برے بحرے مناظرے لطف اندوز ہو تا رہتا۔ ای علاقے کے ہر کھریس مملوں اور بودوں کی بہتات

معى-سب كاحسن ذوق اور سليقيه تظر آ ما تفا- بو كن

اس الار منف كى دنيا من رجع موسة اس أيك مينے سے زيان موكيا تھا۔ كرموان كابرانا ملازم تھا جو كراجي ميس رمتا تفاوه اكثروب راور رأت كا كهانا تيار كرويتا فقا-وه الواركي صحبى أكروويسراور رات كالحانا بناكرجاچكا تخا\_اس كاكمنا تفاكداس ضرورى كام

حيدر آبادجاناب وورات تك اوث آے گا۔ اجمل سعدي كو كونى اعتراض نه تفا وه اب اس زندگی کا عادی مو یا جاریا تھا۔ بورا دن اس نے سوکر اخبارى خبرس برده كر بالكونى من كفرے موكر كزارويا-آتھ بے کے بعد کرمو کا بنایا ہوا کھانا کرم کرکے کھایا اور پھر ملی ویژن کے مخلف چینلز کو دھیان و ب وهيانى كے ساتھ براتارہا-

طرف دهیان میا مراجی اس کی دایس می شایددم تقی۔ دروازہ کھلا تواجمل نے اپنے خیالات کی تفی کی سامنه واقعى كرمو كفراقفا-

"تم اتن جلدي ميراخيال تفاكه تنهيس آنے ميں تمهارا كام موكميا؟ وه اني دهن مين بولنا موالاؤنج كي

ودوصاحب جی ایکرمونے اے آوازدی۔ "بال بولو؟" وه ريموث لے كر پر چيس بد لئے بى

"يه جيد ميرے ساتھ سيلي لي جي جي اي - بدى

صاحب بمت اليح بن-

متوجد ہوگیا۔ جمال بلیو جینز کے ساتھ اجرک کے كرتي من جاب بين أيك الزكي كمزى تقي - جوكبيس ہے بھی کسی معیبت میں گھری تظریبیں آری تھی۔

جرداے ضرور تھا۔ وه سواليه انداز بيس اس لژكي كو ديكھنے لگا تو وہ اپنا

مجهى آب في المنايا مواجا ندو يكها ب

بيد سوال اس كے ذہن ميں كئى برسوں سے كلبلا رہا

مرگهنایا مواجاندانتاخود سراور ضدی نهیں مو تا۔

اجمل معدى في اين موالول كو تحيك كرسلانا جايا

دہ مجھی کھڑی میں کھڑا ہوجا آاور مجھی کتاب کے صفح

میں کم ہوجا آ۔ اور پھراس عام سی شنرادی کو نیچا و کھانے کے منصوبے بنانے لگنا۔ مگر پچھ سمجھ میں نہ

امحبت انتقام بھی ہے۔ شزادی منہیں زیر کرکے

رمول گا اور تمارے نے زیان جدیوں کو زیان دول

اس نيصله كيااورا عمد كرراندنت تيبل يراكيا-

کوئی بھی دل رہائی کب بھلااس کے برابرہ

مى اكسات مى اس مى كديس برشام

ای دران کیفے کے اس خاموش کو شے میں

ے رقم کرکے شزادی عامرے ہفس کے تے بر

پوسٹ كردى سى سيد تھماس كى مخصيت كى كتنى سي

عظیمی کرری تھی۔ یوں لگا جیسے اس کواسیے سوال کا

جواب ل كيابو مسلكت ال كوقرار الميابو-احساسات كو

زبان ال كئ موروه كرشته جارسال اساس بحس

محبت سب برتب

ميى اكسات مي اسمي

اى كالمتقرية

وورندعام ي لزكي

نداس کی آنکھ میں جادو

نداس کی ناک میں میرا

نداس کے کان میں مولی

نداس كالبين تيري

نداس كي چارے يس جيك

ازی کی محبت می*س کر ف*نار تھا۔

نداس كى زلف ميس خوشبو

طروه بحرموم ي ندبو ما تعا-اسے یعنی الجمل سعدی کو مجھی مجھی خودید بہت حرت ہوتی۔وہ بچین سے بی حسن پرست رہاتھا۔وہ ہر چزر خوب صورتی کو تربیح ریتا۔ اس کے بچین کے کھلونوں میں باہر کی نایاب چیزیں ہو تیں۔جن میں نمایاں خوب صورت کھڑ محسین ترین کڑیا' خوب صورت موی ملے اور فطرت کے بے شار ایسے حسین ترين مناظر جن كود كله كرآ تكصيل خيره موجائي-

نرمل احد سعدي كى انجوس اولاد تفاكيعني تين بينول اور ایک بھائی کے بعد اس کی آمدونیا میں ہوئی تھی۔ سب بس معانی شکل وصورت میں ایک سے براء کر ایک خصے علم وہنریس مکتا تصداعلا تعلیم کے حصول ك ليم الك سيام ك تف

كتني ي در كزر كئي نه جانے ده رات كاكون ساپسر تفا۔ وہ غنودگی کی کیفیت میں تفاکہ لپار ممنث کے وروازے کی محصوص تل دور نے اے فیزے جو تکا دیا وہ جران تفاکہ اس وقت کون ہوسکتاہے کرموکی

مزيد و محفظ اور لليس كم خير سفر كيما كزرا اور كميا

والافقاكه كرمودوياره بول يزا-

افنادير من محمى جي-براي رولاير أتفا اليمين عي منيس آيا بير اپنا شريد اين اوك بن عربير لي لي جي بدي مصیبت میں تھی اقرا تفری کی تھی۔ میں ان کو لے آیا جی! آئیں ٹی ٹی جی اے آجائیں۔ امارے

كرموكي الحجي خاصى واستان من كروه مرا اورسام م از کم اس کم عمری کی زندگی میں کسی کوپر کھنے کا اتا

تعارف كروات بوع بولى

میرانام شنرادی عامرے۔ پس میڈیا و ژن ہے
وابستہ ہوں۔ ہماری ہیم کافشن کے علاقے بیس حیواللہ
شاہ غازی کے مزار کے احاطے بیس ''ملنگ نماخوا بین ''
روُاکومنزی بناری تھی 'وویں اس سے المحقہ مزک پر
ایک ناخوشکوار اور اذبت ناک حادثہ پیش آگیا 'اس لیے
پوری ہیم بھر گئے۔ ہمارا کیموجن زخمی ہوگیا۔ بس کچھ
میں نہیں آیا 'اس افرا تفری میں آپ کے کرمویایا
رحمت کا فرشتہ بن کر آئے توجھے ان کے ساتھ آناپوالہ
انٹی رات کو تکلیف کی معذرت جائی ہوں۔ ''اس
نے مختمرا ''ہنایا۔

اطلاع كرستى بين- آپ يمال سے اپنے كھر اطلاع كرستى بين- آپ كے كھروالے آپ كو يمال سے لے جائيں ہے۔ كرمو بابا "آپ ان كے ليے كھانے كا بندوبست كريں۔ تب تك آپ فرايش موجائيے۔ "يہ كمه كروه جانے لگا۔

"د مگرایک بات کی وضاحت کروں گ۔"اس نے راسکما۔

" بی کہے۔" وہ اس کی طرف متوجہ ہوگیا۔

"میرے کروالے اس شریس نہیں رہے میرا

اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ وہیں میرا آفس ہے میرا

وہاں ہے یہاں آناہوا ہے۔ اس لیے اس اجبی شریس

اسلام ہوئے ہیں۔ اچانک بینافوشکوار حادثہ چش

اسکیا اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آیا سب بھر گئے۔

اسکیا اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آیا سب بھر گئے۔

اسکیا اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آیا سب بھر گئے۔

اس اندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کچھ یا نہیں چلا۔ اس لیے میں

ادراندھرے میں کی کا کھی یا نہیں جس کے آخری گفتگورک

اجمل کویہ س کرانجانی خوشی ہوئی کہ وہ اسلام آباد میں رہتی ہے ہمی کے شہر میں۔ "چر بھی کوئی بات نہیں۔ آپ گھبرائیے نہیں'

" بچر بھی کوئی بات نہیں۔ آپ تھبرائیے نہیں، آپ کے جو ساتھی جس ہو تل میں تھبرے ہوئے ہیں، وہ یقنینا " کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچیں کے وہاں کا تیلی

فون نمبر بچھے دیجیے میں رابطہ کرتا ہوں۔" اس نے اے اظمینان ولاتے ہوئے کہا۔

اتنا کمہ کروہ لاؤرنج میں رکھے ٹیلی فون سیٹ کی طرف بردھ کمیاروہ اپنے بیک سے کارڈ ٹکال کراس کے قریب آئی تواس نے کارڈ تھام لیا۔

فائیو اسٹار ہوئل کا نمبر ڈائل کیا تو تھوڑی ہی جدوجہد کے بعد مطلوبہ نمبر ل کیا۔ آپریٹرلائن پر تھا۔
اس نے میڈیا و ژن سے آئی ہوئی فیم کے بارے میں دریافت کیا تو آپریٹر نے کہا کہ وہ فیم کسی کور تج کے ملکہ وہ فیم کسی کور تج کے ملکہ وہ فیم کسی کور تج کے ملکہ کراس نے فون رکھ دیا وہ اس کی بات کی منتظر میں ہیا۔

ود آپ کی قیم کا کوئی فردا بھی تک ہو ٹل نہیں پہنچا ہے۔ میراخیال ہے "آدھے گھنٹے بعد فون کرتے ہیں۔ جب تک آپ فرایش ہوجائیں۔" اس نے نمایت شانسکی ہے کمااور کرموبلیا کواشارہ کیا کہ وہ بی ہی کواندر کرمانم

وہ دھیمے قدموں سے کرموبایا کے ساتھ اندر کے حصے میں چلی گئی۔

اوروہ اس لڑکی پر پڑنے والی افداد مرخور کرنے دگا سونا تو اب بے کار تھا۔ یوں ہی سمائیڈ ٹیمبل پر رکھے میکڑیں اٹھاکران کی ورق کر دانی کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دریش وہ اجنبی لڑکی اس کے قریب آگئی۔

" پلیزد دوبارہ فون کرلیں۔"اس کے چرے پر فکرمندی و پریشانی کے کمرے آثار تنصہ "اس نے میکزین ٹیمل مرکھا۔اس کو

وجور کے۔ "اس نے میکن سیل پر رکھا۔ اس کو میکن سیل پر رکھا۔ اس کو میلی فون تمبر ڈا تل کرنے لگا۔
مسلسل بیل بوری تھی شایر آپریٹر سوگیا تھا " بیسری دفعہ ڈا تل کرنے کے بعد دوسری طرف سے فون افغالیا کیا اور آپریٹر نے جو بات بتائی "اسے من کردہ بجیب سا ہو کیا اور ول ایک دم کٹ کردہ کیا ہوں بھی بوسکتا ہے۔ ساری معلومات حاصل کرکے اس نے بوسکتا ہے۔ ساری معلومات حاصل کرکے اس نے بھرکن فون رکھ دیا۔

س من را ماری اس کی منظر متی اس کے چرے پر

ریثانی بویدائتی۔ دو آپ کوابھی میرے ساتھ اسپتال چلنا ہوگا۔ آپ ک دوساتھی وہاں زخمی حالت میں ایڈ مث ہیں۔" دوجی۔" اس نے دھڑکتے ول کو تھام کر اپنے دواس کو بحال کرتے ہوئے کھا۔

ور الماروكي المنظم ا المنظم المنظم

شنراوی کی دہنی حالت مخدوش سی تھی۔جب تک وہ گاڑی کی جالی نے کرنہ آگیا۔وہ یوں بی بت کی طرح ساکت کھڑی رہی۔

اس کی آواز پروہ چو تک کے خالی الذیمن سی یو بھل قد موں کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑی۔ کراچی کے فلف راستوں سے گزرتی ہوئی اجمل کی گاڑی آسپتال کے مما ہے جاکرری۔

ایمرجنسی وارڈی طرف تیزی سے قدم بردھاتے ہوئے اس کا دل دھک دھک کررہا تھا۔ جیسے ہی لائی میں پہنچے پورا کروپ تونہیں محردو تنین کے علاوہ سب بے جینی سے کھڑے تھے۔

شنراوی جیزی سے ان کی طرف بردھی تو یکا یک اس کے ساتھیوں میں ہے کسی نے کہا۔

و مشکر ہے۔ شنرادی کماں تھیں تم میکنا ڈھونڈا نہیں؟"

> الوحدايا! "پاگل بوسيخ بم تو-" "الله تيراشكر ب

اس کے ساتھیوں کی مختلف آوازیں اور گفتگواس
کے کانول میں بروری تھی اور ان کی بریشانیوں کا اندازہ
ہودیاتھا۔ تب ہی وہ بھی آ کے بردھا اپناتھارف کروایا۔
ان سب نے اس کاشکریہ اواکیا۔ اس نے ان سب
کے لیے اپنی فعدات حاضر کیس تو وہ ہو لے۔
"خوارا۔ جمیں پولیس اور اخبارات کے چکروں
میں پولیس اور اخبارات کے چکروں
سے پچالیں۔ جم ویسے ہی بریشان ہیں۔ ہماری دو کولیکن

ومح حالت من اندرب موش بي اورب لوك بمي

گھیرے ہوئے ہیں۔" "اور کے ۔۔ آپ اطمینان رکھیے میں ان لوگوں سے نبتنا ہوں۔"

وہ این تعلقات استعال کرکے پولیس اور صحافیوں کو وہاں سے فی الوقت ہٹانے میں کامیاب ہوئی گیا۔ گوکہ پولیس بعند تھی کہ وہ الزکیاں ہوش میں آجا تیں تو ان کا بیان ریکارڈ کرلے۔ تمر موقع کی نزاکت کا احساس دلا کران کوراضی کری لیا گیا۔

W

اس طرف سے مطمئن ہوکروہ اس طرف جمال اربیہ کے ساتھی کھڑے تھے۔خود بھی ان ہی کھڑے تھے کھڑا ہوگیا ان کھرگئے تھے یہ لوگ۔ بول میں اپنی سوچوں میں غلطان تھا کہ ایمرجنسی وارڈ کی طرف سے ڈاکٹرز آتے دکھائی دیے اس کی طرف بردھے تو ڈاکٹرز نے

"ایک اوی اہمی ہے ہوش ہے۔ اس کے سرش شدید گری چوٹ ہے۔ خون اس قدر تیزی سے بہدرہا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ' بسرحال الله مالک مر "

جبکہ دو سری ازی کوشد پرچوئیں آئی تھیں اور پہلی کہڑی بھی متاثر تھی۔اس کی بینڈ نے دغیرہ کردی تی۔ ان شاءاللہ اے دو 'نین گھٹے میں ہوش آجائے گا۔ آپ لوگ دعا بیجیے۔ ڈاکٹرزیہ کمہ کر آگے بردھ کیکے

" در مل کے سر میں چوٹ ہے یا اللہ اسے بچالے اور ان طالم لوگوں کو تو شرچھو ژنا۔ " شنزادی کی دوست چکیوں سے روتے ہوئے ہوئی۔ " محکیوں ہے روٹے ہوئی میں سیں ہے۔"

و مصباح بھی ہوش میں ہمیں ہے۔" "جم ان لوگوں کو بغیر سزاکے نہیں چھوڑیں گے۔" وہ سب ایس میں روتے اسسکتے ہوئے بات کررہے عند

وہ کون لوگ تھے 'کیسے لوگ تھے جنہیں اپنی بہنوں' بیٹیوں کی عزت کلپاس نہیں ہے۔ کیاوہ انسان نہیں تھے؟

ماهنامه کرئ 62

63 V Solinta

خاموش ہوگئی تھی۔ اجمل تقریبا" روز ہی ان م سے ملنے ہوئل آجا یا اور ایک طویل وقت ان ساتھ گزار تا۔

یوں ہی بست سے اواس ونوں کی آیک شام شنز نے ہتایا۔

"وہ لوگ والیں اسلام آباد جارہے ہیں۔ ا مصباح تھوڑی بہترہے آپ کا بہت شکریہ کہ آ نے ہمارا برط ساتھ دیا۔"اس نے رسمی سے انداز بر

و شکریے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ میرے اُ کی ہیں۔ آپ سب کے دکھ میرے دکھ ہیں۔ اُ فارش اندازی ضرورت نہیں۔"

دونہیں پھربھی ۔ آگراس رات آپ کے گھر پند ملتی تو۔ بیبیات تویا در کھنے کی ہے۔ "

و فغیر اور کھناا چھی بات ہے بھراسے اس ط لیجے کہ اللہ کو آپ کو بچاتا مقصود تفا۔ اس لیے اس۔ آپ کومیرے گھر جھیج دیا۔"

ان شرنے ہے اہان کروا ۔ ہمیں۔ہم اپنے ہی شہر کے اپنے لوگوں میں لٹ کے جانے یہ حادثہ ہمارے ن نوں سے کب نظے گا۔ آپ مہیں بتا ہمیرے وجود میں کیسی نفرت ہمرگئی ہے۔ میرے لیے دعا بیجے گا۔"

رفت رخصت وہ بہت سے لفظ لفظ جو ڑجو اے اس کی بھری شخصیت کو سکون رہا چاہتا تھا۔ مجھی پچھ بھی نہیں کیا جا تا۔ وہ یوں ہی ہے رہا ہا تھا۔ کرکے اپنے اس محصوص حلیمے میں اپنے گردب ساتھ آگے بردھ گئی۔

ساتھ آگے برور گئی۔ اس المناک حادثہ کے بعد اجمل سعدی آل کراچی ش نہ روسکا۔واپس اسلام آباد آگیا۔

اکثر رات کے کمی پسر بلیو جینز اور اجرک<sup>ے</sup> کریتے میں ملبوس وہ لڑکی اس کے سامنے آگٹانا موتی۔ پریشان اور انجھی انجھی می ٹیے تصویر اس کے

و داغ میں بس کئی تھی اور یوں ہی اسے سوچے اور کاروبار زندگی میں مصوف ہوتے ہوئے کھٹی ہی گھڑیاں بیت کئیں۔ کاروبار زندگی میں مصوف ہوتے ہوئے کھٹی ہی گھڑیاں بیت کئیں۔

وہ عام ونوں میں ہے ایک عام سابی دن تھا۔
اخبارات کی ورق کردانی اس کا سب سے پہندیدہ
مشغلہ تھا۔ اخبار کی سرخیوں پر نظردو ڈاتے ہوئے
درسراصفی پلٹاتو حقوق نسوال کے نمایاں بج پراس کی
نظر تھری گئے۔

ود حقوق نسوال" اس عنوان کے تحت و منواتین کے حقوق کی پالی" پر سیمینار پیس مختلف این جی اوز کے عمدے داران کے ساتھ نملیاں تضویر تھی۔ اس کی تصویر دیکھ کرول کو ایک انجانی می خوشی ہوئی

اوراس سے ملنے کودل چاہنے گا۔
اور پر ایک دن وہ میڈیا و ژن کے دفتر پہنچ کیا۔
الا مرے فلور پر اس کا کمرہ تھا۔ اس سے ملنے سے پہلے
اس کے کولیکر اسے پہان گئے اور خاصی گرم جوشی کا
مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ شنرادی آج کل بیومن
مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ شنرادی آج کل بیومن
مائٹ کے ساتھ خواتین کے ساتھ ظلم و تشدد پر کام
مائٹ لاتی ہے۔ ثبوت کے لیے اسے دور دراز کے
مائٹ لاتی ہے۔ ثبوت کے لیے اسے دور دراز کے
مائٹ لاتی ہے۔ ثبوت کے لیے اسے دور دراز کے
گؤں وکیلوں کی گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ جس کے
گؤں وکیلوں کی گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ جس کے
از کم دو گھٹے ہیں۔ وہ اس کا انتظار کرلیتا مگردہ تھی ہوئی
از کم دو گھٹے ہیں۔ وہ اس کا انتظار کرلیتا مگردہ تھی ہوئی
از کم دو گھٹے ہیں۔ وہ اس کا انتظار کرلیتا مگردہ تھی ہوئی

وہ بہت خطر تاک موضوع پر کام کررہی تھی۔اسے قطری ہونے گئی وہ اس کی دستاویزی قلمیں بردے غور سے پر معتابھی تھا۔ بچ کہنا کتنا آسان ہونا ہے کہنا کتنا آسان ہونا ہے مشکل۔وہ اس ہونا ہے مشکل۔وہ اس سے بل کریہ مب کہنا جا بتا تھا۔

ایک روز آفس سے واپسی پر اس کی گاڑی"میڈیا و ژان "کی طرف مزائق۔

وم ما مورو "امير كى كرن كے ساتھ وہ اس كے دوم كى طرف أكيا۔ وہ اپنى كرى پر براجمان تھى۔اس

کی سائیڈ ٹیبل پر کمپیوٹر تھا اُوہ کسی کور اسٹوری پر کام کردہ ہی تھی۔ اس کی آرپروہ چو کلی اور ایک شناسا مسکراہٹ اس کے چرمے پر آگئی۔ دوجھے معلوم تھا آپ آئیں گے۔"وہ اسے بیٹھنے کا

اشاره کرتے ہوئے ایل کے "وواسے بیے ہ اشاره کرتے ہوئے بول۔ "کیے؟"وہ جران ہوا۔ دور لک میں مجے مان سے جو

واس ليے كہ جب آپ جھ سے طنے آئے تھے ا اس وقت آپ كى اور ميرى الما قات نہيں ہوكى تھى۔" داور!"اس كى جرانى دور ہوكى۔

انٹرکام پراس نے چائے کے ساتھ بسک و فیروکے
لیے کمااور اس کی طرف متوجہ ہوگئی۔ وہ پہلے دن والی
پریشان اٹری کئنی بدلی ہوئی ہی لگ رہی تھی۔ وہی ڈھیلا
وُنھالا ساکر ہا جیئز اور کلے میں اسکارف پنے 'سانہ ی
اٹری اپنے انداز میں بیکا تھی۔ نہ فیر معمولی حسن 'نہ
فقش و نگار 'بس عام می اٹری جواپنے کروار اور گفتار میں
فاص تھی۔ کیا بات تھی اس میں؟ کیا ہے پناہ کشش
خمی؟ اس کا چرو کتنا معصوم اور پر کشش ہے۔ اس کے
مرابے میں ساوی ہے 'وہ نہ جائے کیا بجھ سوے گیا۔
مرابے میں ساوی ہے 'وہ نہ جائے کیا بجھ سوے گیا۔
مرابے میں ساوی ہے 'وہ نہ جائے کیا بجھ سوے گیا۔
مرابے میں ساوی ہے 'وہ نہ جائے کیا بجھ سوے گیا۔
مرابے میں ساوی ہے 'وہ نہ جائے کیا بجھ سوے گیا۔
مرابے میں ساوی ہے 'وہ نہ جائے کیا بجھ سوے گیا۔
مراب میں ساوی ہے 'وہ نہ جائے کیا بجھ سوے گیا۔
مراب میں ساوی ہے 'وہ نہ جائے کیا بجھ سوے گیا۔

" کھے بھی نہیں۔ بینائی آپ کیسی ہیں؟" "میں بالکل ٹھیک ہوں مری طرح مصوف رہتی موں۔ شاید کی زندگی ہے۔"

"زندگی تو بہت خوب صورت ہے شنزادی بی بی آ آپ تواپی دنیا میں گم رہتی ہیں۔ بھی اس سے باہرنگل کر دیکھیے ' مجر آپ کو اندازہ ہوگا۔" اس نے جیسے اے احساس دلایا۔

"جھے الچھی ظرح اندازہ ہے اور بہت احساس ہے کہ زندگی کتنی خوب صورت ہے۔"وہ تلخی اور گھرے کہ سے دیا ۔۔

و کھے ہولی۔ "لیکن اس خوب صورت زندگی کو برصورت بنانے والے بے حس لوگوں کے بارے میں آپ کاکیا خالہ سری" کیا انہوں نے انسانی معاشرے میں آنکھ نہیں الی۔ کیے بدرد منے مردور عورت کومسل ڈالا۔ تف ہے ایسے مردوں پر۔جس نے عورت کے

تف ہے ایسے مردول پر۔ جس نے عورت کے
بطن سے جنم لیا اس کے احترام اور عزت کویا ال کیا۔
اللہ۔ کیسی اند چیر تکری ہے۔ یا اللہ ان کے ذہنوں
کو اجال دے۔ ان کامیلا بن دور کردے۔ ان سب کے
دلول سے زخمی آبس نکل رہی تھیں۔
دلول سے زخمی آبس نکل رہی تھیں۔

اجمل ان کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ و کھھ رہا تھا۔ محسوس کر دہاتھا گراس کا دیاغ بھی کام نہیں کر دہاتھا۔ وہ پوری دات یوں ہی تمام ہو گئی تھی۔ شنزادی اپنی ووست کے کندھے سے لیٹی ہوئی جیپ جیٹھی ہوئی محس۔ آنکھیں پھرکی طرح ساکت تھیں۔

"یا الله ان الرکیوں کو ہوش آجائے۔ورنہ " ایک خدشہ دل میں ابھراتواس نے فورا "اسپے خیالات کی نفی کی۔

انسان بھی کتا مجبورہ اپنی سوچوں کے بیجرے

ہورش ارہ بین آسکا۔ جو فدشے اس کے دل میں

ہورش ارہ بیوں۔ قدرت اسے بچ کردی ہے۔

وہ معصوم الرکی نرق جو میڈیا ویدمینس سے وابسۃ

ہوکر زیرگ کے تقائق کو دستاویزی شکل میں سامنے

لاتی تھی۔ سرکی گری چوٹ کو اندر بی اندر پرداشت

کرکے زیرگ سے نا باتو ڈ بیٹی اور بے چاری مصباح کو

ان ظالموں نے اس قدر چوٹیں بیٹیائی تھیں کہ کوئی

میں جانباتھا کہ وہ کہا کی بڑی جڑنے کے بعد بھی کتنے

طن زیرگی کی ریمینوں سے دور رہے گی اور پھر قیامت

فوٹ بڑی تھی۔ اخبارات نے اس بولناک حادثے کی

ور اسٹوری شائع کی تھی۔ بولیس نے اس کیس کی

ور اسٹوری شائع کی تھی۔ بولیس نے اس کیس کی

ور اسٹوری شائع کی تھی۔ بولیس نے اس کیس کی

ور اسٹوری شائع کی تھی۔ بولیس نے اس کیس کی

ور اسٹوری شائع کی تھی۔ بولیس نے اس کیس کی

ور اسٹوری شائع کی تھی۔ بولیس نے اس کیس کی

ور اسٹوری شائع کی تھی۔ بولیس نے اس کیس کی

ور اسٹوری شائع کی تھی۔ بولیس نے اس کیس کی

نہیں ہوتے۔ اجنبی شہر کے اجنبی راستوں میں بہت فیمتی لوگ کھو گئے تنصے شنزادی عامراس حادثے کوسبہ کر بہت

جوبونا تما ووتوبوچكا تما ايے نقصان بھى بورے

ماعنامه کرن 65

ماهنامه کی ن 64

عورت برڈاکومنزی کے لیے تی تھی۔جس کی جوان بٹی رافعال کے خیالات کی پختلی زندگی کاحقیقی انداز ( Scorpio )لوك اليحاى موتي ساول غ وفوه شراوي! آب ابھي تك اي مصارض بي-كواس كے بھائيوں نے شك كى بنياد بريا لڑے سے كو محسوس كرنا مردانه وار حالات كامقالمسديد زمرموما ہے اور زیروست کاٹ ہوتی ہے۔ بس بحولنے کی کوشش مجیجے مدارا اے جو ہونا تھا وہ ساتھ و کھے لیے جانے ہر کلماڑی سے بے دردی سے ترجه كوتى غير معمولي الركى ى كرسكتى --اوگ اے ساتھ لے کر چلتے ہیں ارسک لیمان کی ا قل كرديا تفا-اى يربس نبين بكداري كى ال يرجى اس غير معمولي الركي كامعمولي حسن اب ديواندينا "صحیح کما آپ نے جو ہونا تفاموچکا-"وہ طنزیہ ہسی باورسب بينه كرهمهم مزاج بوتي بن اور تشدوكيا تفاكداس فيبي كواتن آزادي كيول وي-اس كيا تفاود مفتح من كئ كي وفعداس كے آفس كے چكر «بس بس برسه» جمل نے بشتے ہوئے کیا۔ سازى دور مى جبكه انسان تسخير قركاد عوے دار ہے۔ لكالكاس كالك يهلك كي برلحد ب قرار رمتا-المرائير عماقة ميرے كوليكر كے ماتھ جو كھ "جھے آپ کی خوبوں سے انکار میں ایسے افران كائنات كے بہت سے رازوں كومنكشف كررہا ہے۔ وكليابو كاميرا-"وه بياس بوكرسوچا-لبرای گرفت می لے سے بی ۔ آپ کوپاہ ال يش آيا كيام اس بحول على مول بمي ميس اس دور مس اليي باش اليدواقعات بهت عجيب لكت "يكالول إركيامون ين-" تجھی معاف نہیں کر عتی ان سفاک لوگوں کوجن کے اسكار پوك دوى بهت كامياب رائى ب "وہ تو بالکل پھرے و سروں کے جذبات سے "آب نے کاما۔"وہ ایک وم یول۔ ائدر انسانیت بام کی کوئی چیز خمیں۔"وہ بہت سرد کہج ایک کمزوری عورت کے ساتھ کتنا کچھ موجا آ عارى اسطلى الني كمال آتى يرو و محرکبرا تھوڑے ہے بروااور فلرث ہوتے ہیں۔ ب- حرشزادى عامرايك اليي شعله صفت مجابره تقى شزادی عامراوراس کے درمیان اچھی خاصی اندر واب كياكرين-ان كي يرسنالني بي اليي بوتي-اس ایک سے س اجمل سفدی نے محسوس کیاکہ جوتن تنمااس محاذر وفي تحى-اس في شايديه في كركيا النيزيك موچى محى-وه جرموضوع براس سے بهت اس کو معجمانا اس وقت مناسب مبیں۔اس کے لیے لڑکیاں تو دیوائی ہوئی ہیں۔"وہ بہت شوخی سے اترا تفاكه وه مردوي ك اس منفى اور كھناؤ نے كردار كوعيال اجمع اندازيس وسكس كرتى-اس مذب كوايك "آپکیارعی بی ایسے لوگون کے لیے۔"اس والتازعم فعيك شيس موتا- لركيال تومعصوم اور خوب صورت نام دے سکتے ہیں۔ جے عرف عام میں انسانی خفوق کمیش کے ساتھ مل کروہ آھے سے نادان مولى بين مرداوالسيس اين طرف الييخ بين-وی کھے ہیں۔ اور کی کے دائرے سے باہر نکل کراہے آ کے جارہی محی- رات کئے گھرلوٹنا میں ہوتے ہی وميس كيا كرسكى مول ميس ملكه جو يحم كرداى فورا سولي-اميے مقصد کے ليے تكل جاتا۔ اس كى زندكى يمي محي-الياماته في كرجانا جابتا تفا-جبكه وه أكيلي افي اى "وه بستد خير-" وه نجائے كيا بولنا جاه رہا تحاك ہوں ای س بست کھے ہے۔ ال سے ضرور ہے کہ اس اده بات سنو-۱۱ یک روزوه اس سے فون پر بہت مجھ راه میں بھر بہت ہیں اور کمری کھائیاں بھی ہیں۔ خیر وهن من من من من ال كينے كے مود ميں تھا۔ بہت سارے شكون اس كے اجل اس کی می سے ملا تھا۔وہ بہت تغیس خاتون والمباس بحث كورب وين ورندبات بهت آك اب تومي عادي مو کئي مول-" ول شريح بو محري فق ميس- أيك مونشيسوري اسكول جلاري محيس-ای مفتلو کے دوران میں جائے آئی محی-جاتے "كرچائےكي "م م م محدوقت اپنیارول کونمیں دے سکتیں-" كاكرمسيب لےكراس فياس كى يمت ى تي ايس شنرادی سے بری نرما کی شادی ہو چکی تھی۔ اب "اوے!"اس کے چرے پر محرابث بھوگئی۔ شزادى بى ان كاسب يحيد محمى والددوسال يهلي كار بول عى بهت سارى باتول من وفت كزر كيا أوربا "دىكيون اللي كيابات موگئى-" دە شايد سوكراتھى الكسيلنث من وفات يا يحك يقد وه اس ك فرض ای میں چلا کہ ان کے درمیان خاصے تکلف کے البس میں اتنا جاہتا ہوں کہ سے میری آپ سے مقى المجدور تك سوكرا مصنى فيغلى كمار باقفا-ے بھی سکدوش ہویا جاہتی تھیں۔ مرشزادی شاید بدے حتم ہو سے ہیں۔ اقلی دفعہ طنے کا کمہ کر آخری ملاقات نه ہو' اس کیے تھوڑی ی خوشکوار " مجھے تو خیر جھوڑو اپنی می کو دیکھا ہے۔ ان کی باش كرلين من كياحرج ب اس کے لیے تیارنہ می وہ اپی جاب کے سلسلے میں رخصت بوكميا- لسي شاعرف كما تفا-ہے انتاممون رہتی۔ کتنے ہی برپونل محرا چی صحت کی پرواہے مہیں؟" "اوميد سوري!"اس كى بات سمجھ كراس اندازه مجت اک سر کا سلہ ہے وميون مي نے کھ كماہ تم سے "وہ يكدم تيزى می شرادی کی می اجمل کی آنگھوں میں پسندیدگی کا چھڑ کر کون کس کو سوچا ہے مواكه واقعي اس كى بالون ميس كنتى كرواجث ب اوروه ایک دم مسکرا دی تواس کے چرے پر تھنچا تناؤیل بھر مراجمل سعدي كي جب مجمى ملاقات شنزادي عامر عصروطيه چى محيس اوروه بھي چاہتی تھيں كه شنزادي وريليكس وه جعلاكياكميس ك-كياان كي خاموشي اجمل كاباته تقام لے مروب وہ ان تمام باتوں = ے ہوتی وہ اکلی ملاقات کے لیے پھر ہے ہے جات مجهد شيس بتاتي تهمارا آنا تهمارا جانا اوروه ساراون "ايك بات ٢ "آپ مسكراتے بوئے اچھى لكتى بيناز موسمول كى رواكي بغيرات بروجيك ركام موجا تا۔ وہ عام او كيوں سے كتنى مختلف محى-اس ك - Word ما يكراردي بي-ہیں۔ اپنی عمرے بڑی مت بنیں۔ کھ آنے والی عمر سوج اس کی هخصیت اجمل سعدی کے حلقہ احراب

ماهنامه کون 67

اس روز بھی مبحے اسان کالے باولوں سے ڈھکا

ال تيزيرى بارش من ده اندرون شرايك اليي

شنرادى وقت أور حالات أيك جيس تهيس ريح متم

روز بروزائي كام مين اتني منهك موتي جاري موك

خود تمہارے ارد کرد بتمہارے لوگ کیے ہیں محمہیں

W

W

W

O

ماهنامه کرن 66

ہے بالکل میل جمیں کھاتی تھی۔

الكسي الك خوب صورت نازوادا كالركيال اس

کی دوست تھیں۔ حمران میں شنرادی کا وجودسب

وفت در كارب

برداشت كيش اور يولا

مِس عائب مو کمیا۔

کے لیے بھی چھوڑویں۔ورند فرانث مشہور موجائیں

وكليا كرول ... مجبور مول- مم عقرلي

واكيك بات كول؟ "اسك فريش مود كودكي چل کران د کھی عورتوں کو و مصبے جودرودور کے گاؤل احماس تك تهين-" "جليد وه ون كب آية كا؟" اجمل في بهت بس ميسى بس ماعده زندكي كزار ري بير-باره سالد لزكي واآپ کا مطلب ہے۔ میں بے حس ہوگئ حرت ہے کمالوس منے لگے۔ یوں ایک فوش گوار ی شادی بچاس سالیہ آدی سے کرنا کمال کی وائش "بال كىيى -"وەتھوۋاجران بوكى-موں۔"ووورمیان سےاس کی بات کا شتے ہوئے بول-ماحول ميس كهانا كهايا كميا-وتم بهت آچي لگ ربي جو عام دنول -مندى مي يدكنابوا ظلم بكريد كريد كريدي "بيرس نے شيس كما-"وه نرى سے بولا-كهات كے بعد وہ دونوں جائے لے كريا ہرلان ميں وا-اس کے خواب جلا سید-جائیداد کے حکرس وربين جو محسوس كياوه كمدويا-" البيض فهندى فهندى واكع جموع بهت سكون "اجهاشكريد!"ورب بساخت مسكراوي-وحميس توموسمول كے حسن كى بھي يوانيس-قران سے شادی کاروکاری سے سب کیا ہے؟ اندھا وحمے نے اپنی زندگی کے بارے میں کیاسوجا۔ قانون اور ان سب کے بیکھے مردول کی خود غرضی۔ ECIL حهيس والنابعي خيال نهيس كمر تظرين افحاكرابي أس " مجھے بقین نہیں آماکہ تم جیسی ضدی لڑی موم اب بيدمت كمناكه كيامطلب؟"اس في شنرادي اونسے موے شاوی کرے جھتی ہیں عور عی ياس تحطے خوب صورت محصول د مجھ لو- مہيں توميراول ى كرياى طرح مير عمائد بينى ب-" دواس كى ياه من آكتي - آكروى مروطلاق دے دے تو كمال جواب دينے ملے ي وضاحت كردى-كميا ميراوجود بقى نظرتنيس ألكسنه جائ كيول يدمحبت طرف ويمصة موية بولا-جومواس الرت اسي بالول ہاں کے لیے پناہ الی کنٹی بی عور تول کی آ تھوں واكر آب اس دندگى كى بات كرد بي جس ى آل ميرے مل من جل اسى ہے۔" وہ چپ معی شادی موتے میں تواب اس پر مات کرنا ب كوسميثري سي-ين ميں نے وكھ ويكھا ہے جن كے شوہرول نے واكرميري محنت ميرے كام كو آپ ضد مجھتے إلى دوسری شادیاں کرے پہلی بیوی کو بغیرنان نفقے کے ے۔ وہ اس کیے کہ پہلے تو میری دندی ہر کاظ و المياموا ميلو - "اس كى طرف سے خاموشى باكروه توسی سی-"وه رسان سے بولی-ناریل می مراب ناریل نمیں ہے۔" امن کا مرجم کمیں قبیں لگ بي امراكويا بي واجمل صاحب اليي الى المعقل وحمهس با ب شنرادی میری ای محص سخت خفا آل ال ... بحد بھی شیں۔ چلو تھیک ہے ، پھر اورتوں کے لیے کھ کرناچائی ہوں۔" یں صرف اس کیے کہ وہ کتنی بی اؤکیاں شادی کے "تنا به جاوی-"وه صرف انتابی بول سکا اس کی سو دکانیں بزار عصلے ہیں بات بوكى مم مصوف بو-"وه يولا-ليه دكم الجل إلى مرى بنديوجد بكل إلى البير ودكيول عارف كيول ميس بين اس في ترريج وابيس-انہیں کیسے جاؤں کہ جو میری پندے وہ سی طور پر انظار كول كي كانانم ساخه كمائيس كي-" وميس تھا جيس مول ميرے ساتھ بست لوگ وكيونك جب عده حادثه واس اورميري كولبا وكيا "اس ايك لمع من وه محد حران ، كه الى-"وەبرى زىم سى بول-اس كى بات من كروه چو كى ممريولى چھ نهيں-کوجس بے دردی ہے ان شیطان صفت لوگول-پریشان موار کیااس نے اجھی جوہات کی ہے واقعی اس الريينا ... بيرتواس بحث من الجمي رب كى اور وسنوشزادي ميري طرف ويجمو-"وه جائے كاكب این موس کانشانیمنایا ہے میراول مردول کی طرف كالماجي فعنداكرديك-" عیل پر رکھتا ہوا بولا۔ تو شنزادی نے اس کی طرف بت خراب موكيا ہے۔ ايك نفرت ي موكي ي آئی نے مرافلت کی تو اندازہ ہواکہ وہ دونول وليا آپ كولفين سيس آراكديس آپ الى بس ميرا ول اور دماغ تهيس مانيا-" وه الجمي مولَي لل كونى بات كمد على مول- آب شام كو آرب إلى ىدىر المائية كرد الى وجهين يتاب مجهين احساس باكر جحيم وكمانا بستلذيد تفا-اس في تعريف ك-ے محبت ہو گئی ہے اور سے جذبہ مجھ جسے بندے کے الميرا مطلب يد تمهارے زخوں كونے سر-احميس بابيا- آج كاكهانا شزادى في تاركيا الله حافظ كه كروه فون كريثيل ير ركه چى تقى اور لے بہت معنی رکھتا ہے۔جو زندگی میں بہت حسن ہےجگانا شیس تھا۔ مرجن در عمول کی تم بات کردی اجمل سعدى كي خوشي كي انتهانه محى-يرست ربا مواور كى أيك جكه تناعت ندى مو- مرتم تومعاف مجيح كا-ان كاشار معاشرے كے افراد ا ام چھا۔۔ "اے واقعی بڑی جرانی ہوئی۔ "ان کے شام كوده خو فتكوار مودك ما ته اس كم كمرير موجود میں ایس کیابات ہے اکیا معصومیت ہے کہ تہمارے میں ہو ا۔ تم نے سب کوان کے ساتھ شال کراہا تفا۔ فیروزی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں وہ تھری پاس انتاوقت ہو ماہے۔ آ مے سب الوكياں بيج التي بيں۔ ميں يہ جاہتا مول كدم برانصاف نہیں۔ تہمارے والد بھی ایک مروض تہمارا بہنوئی جو تہمارے سامنے ہے وہ بھی آیک تعمري سي تقى اورعام دنول سے بهت مختلف لگ رئى الربينا\_اب يم كهانابناتى ب-ورنيه كمر میرے بارے میں ضرور سوچو اور سی قصلے پر چہیجو-ك كام كاج من اسے سب سے زیادہ شوق كوكنگ كا مين تهار عدواب كالمحظر رمول كا-" مردے اور جن ساتھیوں کے ساتھ تم کام کرتی ہوا و بالکل عام ی الزی محق الیمن اس سے چرے پر م-"أنى فيمت محبت كما-اس دوران میں اس نے بست ساری اعمی شنرادی مجى بيترموس-اين ول وداغ سے دراسود "چکن جل فریزی اور نر کسی کوفتے بہت اجھے ايك عجيب كشش محى اورخاص طور يرجب وه مقالل ہے کیں۔وہ ہوں ال کرتی رہی اور بہت سارے کے بت محل اور برداشت اے سمجمار اتھا۔ مع المحمل في المرادي الما-تے ساتھ مفتلو کرری ہوتی توسائے والااہے ہی دیکھے اعے مرک کے جانے کئی خواہش اور امیدیں لے ومراجل صاحب إس والقع كي بعد ش جاتااوراس وقت بھی وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی آور الب والتح لك اس ك لي شكريه اب وجم كروه اس كے كھرے رخصت ہوكىيا اور كنے بى دان زندگی کو سیح اندازے دیکھا ہے۔ آپ میرے ساتا بلاس كاوراس بهي اجهي وشرك والق ماهنامه کرن

W

W

بیوثی بکس کا تیار کردہ

# SOHNI HAIR OIL

会 روائع دوائع -チャピリルとの @ بالول كومضوط اور چكدار يناتا ب-さんしんけいしかかしのか 働 يكسال مفيد-سودي بسيرال @ برموم عن استعال كيا جاسكا ب-تيت=/100ردي

W

O

M

المَوْقِي المَيْسِ الله المركب المعالى المارك المار ا كراهل بهده مشكل بي البذائي تموزي مقداريس تيار موتا ب ميه بازاريس المى دوسر عشري دستياب يس مراجي عن دي فريدا جاسكا ب،ايك ا يول كى قيت مرف = 100 رو ي ب دومر عشروا لي آور ي مررجر وبارس معكواليس مرجشري معكوان والمعنى أوراس حباب ہے بھوائیں۔

3 يكوں كے كے \_\_\_\_\_ ع 350/= رو ك

فوعد: ال من واكثر خادر بكتك بإرجر خال ين-

منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

ا بیوٹی مکس، 53-اورنگزیب مارکیٹ، سیکٹڈ فلور،ایم اے جناح روؤ، کراچی ا دستی خریدنے والے حضرات سوپنی بیئر آٹل ان جگہوں سے حاصل کریں

ا بونی بس، 53-اورگزیب مارکید، سیندفاور،ایماے جناح دوؤ، کراچی مكتبه وعمران دُانجست. 37-اردوبازار، كراجي-ون فر: 32735021

تهارے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے یا نہیں؟ اس نے ایک سائس میں کی سوال کر ڈالے۔ شزادی نے بیدم اس کی طرف دیکھا وہ کچھ کمناہی

واس وقت کھے کہنے کی ضرورت نہیں "تہمارے ں وقت ہوگا تو جواب ویے دیا۔ میں مہیں کی أنت من والنانسين جابتا البين تمهارا سائه بسرحال وابتاءول-

يه كمه كروه چلاكيا-اس نے کوریر مروس کے ذریعے شنزادی کے لیے ئی روز اور گلاب کے بھولوں کا کے اور کاروز ججوایا تفا كتناول جاه رباتفاخود جاكردي كوعمر سرحال وهمرد

وہ چاہتا تھا کہ جب وہ اس کے روبرو ہو تو صرف وہ اس کے بارے س بائیں کرے مراس کے اس اوھر اوهركي مسائل كاوهر تفاراس كم جذبات كى قدر کماں مھی؟ رفتہ رفتہ اس نے محسوس کیا کہ شنرادی عامر کے پاس ول تو میں چرے عذبات نام کی کوئی چیز

میڈیا کورج کے لیے وہ دور درازے گاؤں کاسفر كرتى وشواريون كاسفرط كرتى مبوت أكش كرتي مظلوم عورتوں کو انصاف دلواتی ان کو روز گار دلواتی باعرت جكد كي كوسش كرفي-

ایک عجیب مشن پروه رواند موچکی تھی۔ اپنی زات فی تعی کرے اس نے شاید مل کاچین پالیا تھا۔ مرکسی محول كاجين لوث ليا تفا-

اس في اجمل معدى معد الفاظ مين كما تفا-العين شادي جيسے بندهن ميں بندهنا تهيں جاہتی-میں عام لؤکیوں کی طرح زندگی شیس گزار سمتی-میری

محااوربار ممیں انی تھی۔اس سے بہ ضرور کما۔

اس موضوع پر میں نے ڈاکومنزی تیار کی تھی۔ شب و روز کی کاوش سے اور اس کاوش کو مسٹری آز الچرنے اتوام متحدہ میں بھیجا تھا اور میری ڈاکومنزی نوبل برائز علے گا۔ اکتوبر میں اس کی آنکھوں سر جاہتی تھی کہ اجسل نے روک دیا۔ جگنوول ی روشی تھی۔

"زيردست سير تو داقعي بهت بري خوش خرز ب- این کو مای کی معافی جابتا موں ورید مجھے زیاد بمهاري خوشي اور كامياني كوسيليبريث كرفي والأكرأ ميس بيك وه اس كى آجھول مين ديكھتے ہوئے بولا۔ "أب كو مهين پتا ميرا كتنا برا خواب ب-"ووايُ

وقعورت کے وجود کومنوانا اس کی عزت اور احرا کے لیے مرب نے کتنے پارے اصول وضع کے ان تمام باوں کے ساتھ کیلے طبقے کی عورت کے دکھ ان کے مسائل کو سامنے لانا ان کے مسائل ا طل کرنا 'میرامقصد ہے دعا جیجے 'میں اپنے مقصد <sub>گل</sub> كامياب بوجاول-"

"بال... ايها بي موكا اور ايها بي مورما ہے۔" بمت ضبط کے مرحلے کردرہاتھا۔

ومس الرکی کی توراه ہی چھے اور ہے شاید میں ر اس کے رائے میں آلیا۔ میں اسے اینا بنا کے شاب نظی کردہا ہوں۔اس کے چھ خواب ہیں اور بدائ خوابول کی منزل باناجامتی ہے۔

منزادی کی آوازیروہ فورا"سوچ کی وادی سے باہر

السنس ... آپ میری کامیانی پر زمادہ خوش سیر موسر اتن خاص خوتی طی ہے اور آب ''میربات مهیں ہے شنزادی ہے تم دافعی خاص ہو۔ عام لوگوں سے بث كر مو ... تمهارى كاوش فے منہوں اس عظیم کامیالی سے ممکنار کیا ہے۔البتہ تمہاراہ غلطہ کہ بچھے خوشی مہیں ہوئی۔ میں تو صرف تھو اُن ورکے کیے اس کیے خاموش ہو کیا تھا اور بیہ بھی سوج رہا تھا کہ تم اور کتنا آئے جاؤگی اور تم نے اینے یارے میں کیا سوچا ہے؟ اور بیا کہ کیا کسی کی کھی گئی بات

اس کی اور شنزادی کی بات بند ہوئی۔ وه سوچنا شايدوه بهت کچه سوچ ربي بو مکسي فيصله م منتخفی کو فشش کرری مو "آنی بھی تو یمی چاہتی ہیں کہ شنزادی کی شادی میرے ساتھ ہوجائے۔خدا کرے<sup>،</sup> ى مثبت نصلے كى نويد مو-

مكروه لسي مثبت فيصله يريمنيناي تهيس جابتي محق-جب ى تودن يرلكا كرا در ي تص

اجمل سعدي نے زندگي ميں مجھي كسي الركى سے مات ميس كهائي تفي اوربياري وراخراس س بيا-"وه چرسو يخاك-

ودكس بات كاغرورب معمولي سے خدوخال كى

مدوغير معمول الركى رفتة رفتة اس كي لي چيني بني جارى سى-ايك روزند جائے ہوئے جى ده دل كے ہاتھوں مجبور ہو کراس کے کھر چیچ گیا۔

اجمل کو دیکھ کراس کے چرے پر ایک آسون

مسکراہٹ بھورنی۔ ''اچھاہوا' آپ آگئے میں آپ کوفون کرنے کاسوچ

اس كاطراف دوشى رقص كرن للى-اس ف وہی سناجواس نے کہا تھا۔

والي كيابات محى كم حميس الى مصوفيت من بعى مجھے فون کرنے کا خیال آگیا۔"اس کے لیجے میں طنز تفا-جے شزادی نے محسوس کیا مرمسکراتے ہوئے

نشايد آپ اخبار نهيں پڑھتے ورند آپ خود بھے فون کرتے۔ اس نے بہتمان سے کما۔ وم المول توكيا موا؟ تم سے دور تو میں۔" آخری جملہ اس \_ فررا

نے جی توراسجواب ریا۔

Quranic Concept of Womens In Islam

ماهنامه کرن

عام ی لڑی مھی۔ جس کا مل ہیشہ کھڑ درہ کے اول كوپيند نهيں كرتا۔ تم يب تك اكيلے 'تن تناايك غرور کے ساتھ چلوگ کتہیں میری ضرورت ہر طرح معصوم سے بچوں کی تمناکر ماہے۔ محسوس ہوگی۔" محر ہرعام لڑی یہ ضرور چاہتی ہے اس معاشر اس کی جادر کی حفاظت کی جائے اس کی عرت جائے کیونکہ وہ عام ی اڑی ماں کے درجہ پر بھی فائل بیر سب سے بڑی حقیقت ہے کہ عورت اس معاشرے میں لینی مردول کے معاشرے میں تنا زندگی نمیں گزار سکتی۔خواہ وہ کتنا ہی دعوا کیوں نہ وسنو... درد کے آخری قطرے کو اب رخصیت كردو-"وداس كمامن محى-وداس كى أكلمول كى اور آج چھ سال بعداجمل سعدی کی بہت ہی ہاتیں اداى كوليض كبحى محبت بس سميث كربولا می ثابت ہورہی تھیں۔ووسرول کے حقوق کے لیے جنگ اڑتے ہوئے شنزادی ۔کوایک دم اپنے حقوق کا "كسيس"وه أعمول سي كرت الثك كوابحى نش احماس ستانے لگا کہ خود اس نے اپنی ذات پر کتنے " م من جذب كرنى كداجمل في كما سے بی اور جواس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتا جامتا "اليے؟" وہ اس كے آنسووں كواسيے الحول كى تفا-اس کو بھی شنرادی نے اسپے راہتے سے مثاویا تھا۔ بوروں سے صاف کرچکا تھا۔ شزادی نے محبراکراس برعورت كاليناليك كعربوتاب كحرانه موتاب کے اتھوں کے اس یہ مرافعایا۔ ورييش مول ممارا شيراديد تم فين باس كان تھیک ہے مردول کے اس معاشرے میں بیشہ مردول كىبالادىتى قائم رہتى -ليا بهداوراب در"وه مسكراكرولا أيك مردوه مو ما بيء وعورت كويناه ديتا ب تتحفظ اقلیں چاہتا ہوں میری شہزادی ایب بھی اداس نہ دیتا ہے چہار داواری دیتا ہے ایک مرددہ بھی ہو تا ہے رب- يتحي مزكراداس رابول كوند ديجم فع جمل شنرادی میارا شنراده تنهاری روح کے جوعورت کے سرے جادر چھن لیتاہے کھرے نے محركرويتا ہے۔ عزت نفس كو مجروح كرياہے۔اس كى سارے زخوں یہ مرجم رکھنا چاہتا ہے۔"وہ ایک ایک وهجيال مربازأر بمعيريةاب لفظيه زورديتا مواكمه رباتحا شنزادی کے ول دواغ میں مرد کامیمی منفی ایرازیس أنيه جائد برا ضدى بم ميدم مدسوميرا كاندها ما سر میا تھا۔جس کے سبب اس نے اپنی زندگی کے کئی ہے۔ زندگی بحرے کیے وہ بوے اسٹائل ہے اس سال تمضنائيون مين بسر كيه جب بي تواجمل سعدي اور شزادی نے محبت کے ساتھ اس کی محبت ک كى محبت اس كى مل تكسنه چنج سكى-شدت کو محسوس کیااور سکون ہے اس کے ہاتھ کو تھا۔ اور مسکراتے ہوئے اس کے ہم قدم ہوگئی۔ دور کہیں صبح کے میلے میں زندگی جھوم رہی تھی۔ فكرشايدوفت بهت سارى تبديليان لا مأسيس بهت سارے نصلے محفوظ كرليما ب أور إس ونت وہ نصلے ماے آتے ہیں۔ جب ان کی واقعی ضرورت ہوتی ہے۔اس کے اندری عام ی الری جاگ کی تھی۔ بہت ی خواہشیں اس کے من میں بس تمی محص اجمل سعدی کی محبت ریک لے آئی تھی وہ خاص لڑی ایک

W

W

a

0

e



متحالاول

ووسرى اوراحزى قينظف

كالج كيث يررش ند ہونے كى وجہيے اس نے این گاڑی بہت آرام سے دہاں سے تکالی تھی۔ یہ سکینڈ ہندنسان اس نے جھلے سال ہی خریدی تھی اور اس كارى كى بدولت اس كى زئركى بيس موجود يريشانيول بيس سے چندایک تو ضرور کم ہوئی تھیں۔ گاڑی مین سرک يرلاكراس في ايك تشكر آميز سائس مواك سردكيا

زندکی کوایک مخصوص و کر برلانے کے لیے بہت صبراور مت کی ضرورت مھی اور آج سے چند سال ملے تک تواس کا تصور بھی محال تھا مگرید اس کی مال تھی جس کی وجہ ہے آج وہ اسپنے یاوس پر کھڑی ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کو کافی بسترحالت میں کزار نے کی يوزيش من آجي هي-

اس كالعلق لوركلاس سے تھا۔اس كاباب أيكود وهائى سوروزانه كمانےوالامزدور تفااوراس كى پيدائش سے تین ماہ پہلے ہی ایک زیر تعمیر عمارت کرتے سے اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ چکا تھا۔اس کی مال ایک سادہ مزاج اور صابر عورت تھی جو پہلے اس کے باپ کا باتھ مثانے کے لیے سلائی کڑھائی کے علاوہ لوگول کے محمول تک میں کام کرتی تھی۔ وہ رزق طال کے صول کے مصول کے لیے کسی جی قتم کا کام کرنے میں عار محسوس مہیں کرتی تھی اس کے باب کے جانے کے بعدوه می کام اور زیادہ محنت اور لکن سے اینا اور ای بنی كالبيديا لف كي ليكرف للي تحي-اس كيان يمشه

مانكنے كے كيے جاتے ہيں ال جائے تو تھيك ورند پھر وہ دیوار کے سمارے جیتی ہوئی تھی کمریں شدید اس کی دی تعمول کو بھلائے شکوے شکایتوں پر اتر تم کیے درد کی دجہ ہے دوہنا سمارے کے نہ تواٹھ بیٹھ آتے ہیں میں اس کی بنائی مخلوق میں ہے انتہائی سلق هی نه چل پھر سکتی تھی۔ڈاکٹرنے بھی ابھی اسے ناشكريء احسان فراموش اور نافرمان لوكول كي نیادہ سے نیادہ آرام کرے کامشورہ دیا تھا۔اس کا سر جھا ہوا تھا اور اس کی آ تھوں سے روانی سے کرتے كيشي كوى من أني مول اور آب التي بين وه بحصاتوبه کی مملت دینا جابتا ہے؟"اس نے طنزے سرجمنا أنسوول فياس كالريبان تركرويا تفا "اب کو بھے تہیں بچانا جانے تھا۔ آپ نے بھے

كيول بچايا؟"اس كے شكوے بحرے انداز مس كہنے بر

"دخميس كس في كماكه حميس بم في بيايا ب-"

وجهيس اس في بيايا ہے جے تمهاري مزيد زندكي

رشیدہ کے کہنے پر اس نے بھیلی ہوئی سوالیہ تظروں

مطلوب سی-ہمیں تواس نے بس وسیلسنایا ہے۔

اس نے رشیدہ کی آگلی بات پر تقی میں سربلایا تھا۔

وسلے بنا کر بھیج 'اس روئے نشن پر موجود اس کے

سب سے زیادہ کناہ گار ترین بندوں میں سے ایک میں

موں۔ میں اس کے نافرمان اور ان بندوں میں شامل

مول جواس كى بنائي سارى حديس تو ژوية بي وه يحص

ومبوسكما يه مهيس توبه كي مهلية وينا جابها مو

" مجمع الى اب تك كى زندگى ميس كوئي أيك بحى ايسا

عمل یاد حمیں جو میں نے خالصتا" اس سے کیے کیا ہو<sup>ا</sup>

مس فاین اب تک ی زندگی میں فقط گفتی کی چند

نمازیں پڑھی ہیں اور وہ چند ایک بھی صرف اے اپ کیمانگنے کے لیے۔ کیمانگنے کے لیے۔

مس نے اس کے سامنے تحدے میں سر بھی جھکایا تو

بس اسے فائدے کے لیے۔ میراشار اس کے ان

بندول میں ہو آہے جو بیشہ اس کے سامنے صرف

عشاءعذر احميد"فدي كاجانك كنيراس

كول بحاناها ب كاكس ليه بحاناها ب كا؟"

میں میں اس قابل میں ہول کہ وہ میرے کے

وه طاوت ہے محرانی تھیں۔

ساليس ويكحاففا

تحتك كراس ويكعاتحك

"بال میں نے کما ہے۔" رشیدہ نے اس کے لندهم يرتسلي بحرايا تقدر كمن مربلايا تخا-ودكيول كدانسان كوجب ايني علطي كااحساس موجاتا ہے تو اس کی عظمی مجر عظمی جمیں رہتی معافی اور معرفت کا کیسندر بعیان جایا کرتی ہے۔'

رشيده في اس سمارا دے كر بھايا تھا كھردودھ كا گلاس اور ٹیبلٹس اس کی طرف برھائیں۔اس نے بست خاموتی سے ان کے ہاتھ سے ٹیبلٹس لے کر منه من رهيس أور دوده كالكاس يكرا تحا- تيبلنس نكل كراس في دوده كاكلاس والس ان كى طرف برهايا

"بيه سارا ختم كروبينا-"رشيده في كلاس مي موجود ووده كي طرف اشاره كياتحا اسیس میراول شیس جاه رہا۔ "اس نے تقی میس سر

وبييشه ول كي نهيس النق-"رشيده كي بات براس في السيكوليا تقا

وتم ووده حم كو عن ذرا سالن ويكه كر آتى مول-"ان کے کہنے پر اس نے سرمالایا تھیا۔وہ دونوں ال بني برطرح الكاخيال ركه ربي تحسي بنا كج یوچھے بنا کریدے بنا سوال جواب کیے بھجش طاہر مے وہ ہرونت اسے تسلیاں اور ولاے وی رہی ميس-السان يدنول پر جرت موتى مى-كياده دافعي ای دنیای محلوق تھیں؟

كالج ب والبي ير فد يجرسيب سيك اس ك باس اس کی طبیعت ہو چھنے آئی تھی۔اس کی توجہ براس عي آنگھيں بحر آني تھيں۔ وسيساس قابل ميس مول بحصاتى توجدوي جائے

اورمرااتاخیال رکھاجائے"ایس نے شرمندگ كت مرجعكايا تفاس كي آوازنم تص-

اس كافيمله كرفي والع بم كون موت بين بيناكه كون كس قابل ہے اور كون ميس انسان كو جج كرتے كالا كينكويز كرف كالفتيار مار عياس ميس ياور مجرفرشنه تؤكوني بمي نهيس مو تاكهيس نه كهيس بمجي نه بهجي الم من مركوتي غلط مو تا ب غلطيان سب كرت مين بال الى غلطيول كااعتراف سب سيس كرت وه چدایک ہوتے ہیں جنس جب انی غلطیوں کا احساس موجائ تووه ان كاعتراف كريستي ان يرشرمنده موتے ہی اور انہیں سرھارنے کی کوسش کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے تہارا شار بھی ان چند ایک میں ہو تا

ہے۔"اس کے پاس بی جیمی رشیدہ نے کہتے ہوئے ابنالندي بالقداس كے مربرد كھاتھا۔اس نے ترب كر

ور آپ میں جانتیں میں کون ہوں اس کیے آپ ايا كمدرى بي- م عشاء عذير احد مول اس كى سب سے زیادہ گناہ گار ؛ تاشکری اور بے صبری بنرى مي ناس كينائ قانون تورد بي حدين محلا عي بيساس كي نافراني كي السيال باب كاول وكهايا بهدان كى عزت ان كم مان ان مے بھروے کو خاک میں ملایا ہے میری مای ساری وندل مجه يراينا بياراني محبت الني شفقت كناتي اوريس می ری اور آخر میں میں نے اس کی جان بھی لے ل اور آپ کہتی ہیں میں معانی کے قابل مول ... م معالى كے قابل كيے ہوسكتى مول؟"

اس فافی زندگی کاب کا ہرایک باب ان کے مامنے کھول دیا تھا۔ زندگی کے سارے صفے سارے معد و بہت سکون سے اسے سنتی رہی معیں۔ انمول نے ایک بار بھی اے ٹوکا نہیں تھا۔ روکانہیں

ماهنامد کون

تھا۔ یماں تک کہ اس کے پاس سارے الفاظ حتم

مچزیں انل سے طے ہوتی ہیں انہیں ہم تبدیل مهیں کر سکتے۔ "فصندی سیاہ رات میں یہ نتیوں چھو۔ سے صحن میں جارہائیاں والے بیٹھی تھیں اور رشیدہ كى برسكون أواز تصر تصر كركوري ربي محى- وه سر جھائے اپن انظی میں موجود اکلوتی اعو تھی کے ڈیزئن پر

واور پر ہم آدم میں سے ہیں۔ ہم فرشتے میں بین علطیان جاری مرشت کاحصد بین الیکن غلطیول يرجس طرح اكرناج الزنبيس باى طرح الني غلطيول كولے كر خدا تعالى كى رحمت سے مايوس ہوتا جي جائز مبیں ہے۔ علظی نہ کرنا بردی بات مہیں ہوئی۔ علقی كرك الب سديهارنابزى بات مونى ب-" آپ تھیک کہتی ہیں۔"اس نے اپنے جھے ہوئے

وجمناه وهل مجمى سكتے ہیں عشاء عمنیں توجہ کے آنسوول سے دھویا جاسکتاہے۔"خدیجہ کا انداز تسلی

وداں وعوا جاسکتاہے ضدیجہ مگربے خبری میں کیے محے کناہ آسانی سے معاف ہوجایا کرتے ہیں۔ جان بوجه كركي محيح كنابول كى معافى آسانى سے مليس طا

نماز برده كراس في وعاك ليه واقع كيميلاك تصاس فانى الب كي ليد مغفرت كى دعاكى ايس تے اپنے باپ کے لیے سکون صحت اور عافیت ما تکی می پرورے میں کر کراس نے اللہ سے اسے لیے معافی طلب کی تھی۔وہ روری تھی اورائے اللہ سے الين كي كم عافي الك راي تقى-ووعا بیشہ یقین محبر اور بحروے کے ساتھ واکٹنی

نگاه جمائے انیس سن رہی ھی۔ سركواوريج بمبتى دى كى-ومكرميرا كناه بهت براب المستاس كانداز مايوس كن

تحيي-وه بيشه اليحف كي وقع ركهنه والى عورتنس تحيس-عشاء کوده "چنے ہوئے لوگول" میں سے لکتی تھیں اور اسے ان بردشک آناتھا۔ زندى من جب مجر بھی نہیں بچتات بھی ایک چیز

بميشد بافي ره ج في إوروه ب "اميد" حد يجرف مرخ ند سے پاسٹک کے بب میں سرف کا جماک بناکر كيرك بهكوت موع كماتوده باسيت س مسكراتي

ود آزمانشول برمشکلول بر تھبرا کرامید نہیں چھوٹنی چاہیے۔" اس نے محکوتے ہوئے کیروں کو ہاتھوں ے رکڑتے این بات جاری رطی ہونی سی۔

ووكيول كيه آزمانش جاري الله سے محبت كو تاہے اسويكهاتفا

كرون اتبات ميں بلانی ص

"میرے استاد کہتے ہیں انسان کمیں پر بھی ہو کیسا مجي مو آنهايا ضرورجا يابي يرخودير آفوالي آزمائش كو مجھنے کی صلاحیت ہر کسی میں جمیں ہوتی۔ جھ میں جس نسيس محمى ميس اسے اپني محبت كى آزمائش مجمى تھى ده ميرا ايمان كي أنائش كلى من أنائش من كمري اس ارسی-"اس نے کہتے ہوئے کاسف اور بے بی ہے سرجھنگا۔

"اورجو آزمائش میں کھرے میں اترتے ان کے کے امید ختم ہوجایا کرتی ہے۔ میرے کیے بھی خو ہوچلی ہے۔میرے کیے زندگی سم ہوچلی ہے۔زندگی ميں باقی رہ جائے والی خواہشیں اور تمینا کس ختم ہو چکی ہیں۔ بچھے اپنا آپ اس جو اری جیسا لکتا ہے جو جوت مس ایناسب کھ ہارچکا ہوجس کے پاس مزید ہارنے کے لیے کچھ نہ بچاہواور سٹم توبیہ کہ اس کے اندر سے مزيديان كى خوابش بھى ختم بوچى بو-"

رشيده تخنت يرجيني سبزي بناري تحيس اوروه ان

کے اس بی موجود دھلے ہوئے کیڑے تا کرتی جاربی تھی۔ رشیدہ اس کے مل بہلانے کواد هراد هری چھولی چولی ایس بھی کرتی جارہی تھیں۔ فدیجہ کے جانے مے بعد کھریں وہ دونول ہی رہ جاتی تھیں۔ رشیدہ کھے عے چھوتے موتے کام نباتے اس سے چھولی چھولی باتنس مجى كرتى روى محيل ماكداس كادهيان شاربوه ان كى ياتيس سنى مول بال كرتى كامول يس ان كا باتھ بالے کی کوسٹش کرتی جورشیدہ اکثرناکام بنادی تھیں۔ ور مت مجھنا کہ مہمان سمجھ کر حمہیں کام سے منع كرتى موں تمهاري حالت كے بيش نظر بجھے اچھا نبيل لكنابيناك مي كوني بھي كام كرو-بال جب مرجبريت ہے فارغ ہوجاؤگی تب ہم کام بانٹ لیا کریں کے اور ويجمويس مجربت تموزاكام كياكرول ي-" أخري ان كالبحبه شرارتي موجاتا اورأس كى أتكهيس نم اوروه خاموتی ہے سرملائی جاتی۔

رشيده في اليخ أس يروس اور جان والول من اے ابنی بھائی کمہ کرمتعارف کردایا تھاجوانے شوہر ك اج الك كام كے سليلے ميں بيرون ملك رواعى كى وجه ےان کے گردیے آئی تھی کیوں کہ اس شریس ان مے علاوہ اس کادو سراکوئی جائے والا میں تھا۔ میلے اور مسرال کے نام پر کوئی تھا جس ۔ اس کیےوہ اے اپنے ماتھ لے کر آئی تھیں۔

اس دن ده دونول مال بيني بازار كني موني تحيس اوران وولول کی والیسی بهت خوش کوار مود کے ساتھ مونی في- وهيرون وهرشائيك بيتكو المائة وه كمرس واطل ہوئی تھیں۔انہوں نے آتے ہی اسے آوازیں وفی شروع کردی تھیں وہ سالن کے بینے آگ دھیمی الرك كلايس اور فرت سے پائى كى بوش تكال كر كمرے على لائي سى جمال وه وونول سارے بيكز اتحاف الوسي مس واس الك الك بيزبت شق دركما التی میں مشاء کے لیے کیڑے جوتے ضرورت کا

"اوریه ویکھو۔"اس نے مزید کھے چیزاس کے " بیہ آنے والے نتھے مہمان کے کیے کپڑے فيرسد أيك جهونا كمبل جهوناميا تكبيراور الابلابية "وه چیلتے چیرے کے ساتھ بتا رہی تھی۔ دکھا رہی تھی۔ رشیدہ مجمی مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ تھیں۔ عشاء کچھ کمہ کراس کا مل خراب مہیں کرنا جاہتی تھی۔ ہاں مرایخ آنسوچھیانے کے لیے اس في إنا سرجه كالياتفا-

وحمهي كيالكاب عشاء؟ "خديجه في سياه أسان سے نظرما اراس کی طرف و کھا تھا۔ "اس نے تہیں تلاش کیا ہوگا؟" وہ جو آ تکھیں بید کیے لیٹی ہوئی تھی اس کی آنکھیں ہٹ سے تھلی تعیں۔ کتنے دنوں بعد کسی نے اس کے سامنے اس

تجيي شيس سنناها ٻئي تھي۔ ودجھے ایک فیصد کے دسویں صے جتنی امید بھی

مخض کا تذکرہ کیا تھا جس کا ذکروہ اب بھی بھی کسی ہے

نہیں ہے کہ اس نے مجھے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی

و مراے مہیں ڈھونڈ تاجا ہے تھا۔"خدیجہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے زوردے کر کما تھا۔ "آخر کو تم اس کی بیوی ہو۔" خد کھے نے سے کتے

ہوئے تورے اس کاچروں کھا تھا۔ ووہ بچھے کیوں وصورات کا خدیجسہ" اس نے

تفطيح فيحط ليجيس كما فغا-"مجھے وہ چاہیے تھا اسے میں نہیں چاہیے تھی اسے میری محبت نہیں چاہیے تھی۔ وہ مجھے مانگنے میں آیا تھا میں اے ماتلے کی تھی' اپنا آپ بیش كرف عى محى- اس في توبس سودا في كيا تفا اور عجب كياتفاكه اس سود عيس قيت بهي ميس في حكائى ب مخداره مجمي ميس في الحاليا ب-"

ماهنامدكرن

معجھ میں میں آئی تھی۔اب آگئی۔۔ وعام نے تب بھی ایکی تھی پر بھروسہ سیس رکھ ياني سي-مبرسيس كياني سي تب مس بي مبري بن کی تھی میں نے ایک ہی چڑے چھے بھاکینا شروع كرديا تفا- يحصياني مرشے نظر آنابند مولى ص-يس في ايك بندے كاطلب من اسے ياتے كے ليے كيا كيانتيس كيا بجمح لكتا تفاأيك بيبنده بجمح مل جائة ساری خدائی جھے مل جائے ساری کا تنات میرے نام موجائے اورجب وہ بچھے مل کیاتو میں نے جانا کہ ایک اس بندے کویائے کے لیے میں نے کیا کیا میں گنوایا۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے یر چھ چیزوں کی قیمت انسان کی ساری زندگی کی کمانی سارے رہے سارے ناتے ہوتے ہیں۔"اس نے انگی کی پورے آگھ کا آنسو جھٹڪا تھا۔

جاہیے۔فدیجہ کے ہاتھ سے جائے کاکپ لیتے اس

''میہ بات مجھے میرے استاد نے کمی تھی تب مجھے

نے بہت آہستی سے کمنا شروع کیا تھا۔

وميس حمهيس بناؤل انسان بهت عجيب ہے جب كسى چيز كويانے ير آيا ہے توايدى چونى كازورلكا ماہے۔ کیا کیا کیا کو خشی حمیں کرنا خیلے وسلے ڈالٹا ہے دعا تنیں ما نکتا ہے۔ متیں مانتا ہے اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو چرکھڑا ہوجا آہے حماب کتاب کرنے اسے یائے۔ کیے وہ کنوایا ہے لٹایا زندگی کے ترازد میں خسارے اور فاكدے توكنے لكتاب حسالي كتابي بن جا يا ب-انسان ساري زندكي شكر كرناتهين سيجه يأتاعشااور نه بي جان یا باہے کہ وہ جو جاہتاہے وہ حمیں ملیاجوملتاہے اس کے

اسے خبر بجداوراس کیاں رشیدہ کے ساتھ ان کے اس چھوتے سے کھریس رہتے دوماہ ہو بھے تھے اور ان كزرك دوماه مس اس في إن سي بهت بجه سيكما تعاده وونول مال بيني جوبهت صابر تحقيل \_ بهت شاكر تحقيل اور جو ہر طرح کے حالات میں پرسکون اور پر امید رہتی

والإيمانه موتى باور مشكل مارى مت اور حوصلے كو جانجيني والا السه فدي في المنت موسة مرافعاكر

"تم میک کہتی ہو۔"اس نے آہستگی سے کہتے

WW.PAKSOCIETY.COM

وہ بہت مجیب ون مصے اداس شامیں طویل راتیں... اور وہ سرد اور طویل راتیں بیٹھے میتھے آنگھول میں کاف دی تھی۔ نیندے اس کی آنگھول كاربط تب سے توٹا تھاجب سے اس نے چھی بار داور ابراميم ناي مخص كور يكها تقالورات مارے رابط بس ای سے جوڑتے شروع کردیے تھے۔اس نے داور ایراہیم کو دیکھا اور اس کے بعد چراور چھے میں ويكهااور كجه حبين سوجاس كاساري دنياايك فخفس کے حرد محوضے کی تھی۔ایک محص اس کی ساری كائتات موكميا تفا محبت محبت محبت اس في ايك اس لفظ کی کردان شروع کردی تھی اوراسے باتی ہر لفظ بحول کیا تھا وہ داور ابراہیم سے محبت کرتی ہے بیہ اعتراف تهيس تفاحقيقت محتى اورسمي حقيقت بتاييجوه اس کے پاس کئی تھی اور وہ ہوچھتا ہے تھی محبت کرتی موجھے؟اے حاب جاسے تھالوربرتوں جاتی تصى كه اس دنيا ميس البحى كوني اليها بيانه حميس بنا تفاجس ہے دہ اپن محبت کا حماب کرکے بتاتی کہ اتن محبت كرتى مول من مم سيد اور داور ابراميم كو شوت عامي تفاروه ثبوت مانكف كعزا موكما تفا اوروه ثبوت ویے کھڑی ہوگئی میں۔وہ شوت کے طور براس کی جان مانکادہ کھڑے کھڑے دے دی محراے اس کی جان سیں چاہیے گی-وہ کھاور تھاجوات چاہیے تھا۔ اس كى الحج ساليه محبت كى سچائى كونائے كے ليے جانے کے لیے اے کھے اور چاہیے تھا۔ اس نے جوچاہیے تفاره مانك ليا تفااور أس في يين من نسين لكايا تفاليه جاني بغيركه جووه مأنك رماي ودوب كر تو وہ خالی ہاتھ رہ جائے گی اس کے پاس کھے بھی میں يچ گا-ده رسي دست موكرنداس دنياكي رب كي نداس

\* \* \*

وہ رات بہت طویل تھی۔ یوں لگتا تھا جیے بھی فتم نہ ہوگی اور اس سیاہ طویل رات میں دردے بے حال

ہوتے اس نے بمشکل رشیدہ کو پکارا تھا۔ اس رات درد

سے بے حال ہوتے اسے ال شدت سے یاد آیا تھا۔ درداس کی رکول کو
چیررہا تھا اور زندگی موت کی ہانہوں میں بلکورے لے
ربی تھی۔ وہ ساری رات اس نے خود کو کانٹول پے
گھٹے محسوس کیا تھا۔ کئی گھٹے جان لیوا درد کو جھیلتے ہے
صادق کو نیم بے ہوش ہوتی وہ ایک نئی زندگی کو جنم دے
چی تھی۔

نٹی دور مورت کی دکھی میں جساس نے عالم ا

زندگی اور موت کی جنگ میں جب اس نے نڈھال ہو کر آنگھیں موندی تھیں اسی وقت عمر ابراہیم نے اس کی گود میں آنگھیں کھولی تھیں۔

000

دهمال کتنا پاراہے ہیں۔ "فدی کی چکتی آواز پر
اس نے اپنی سوتی ہوئی آنکھوں کو بمشکل حرکت دی
محص فدیجہ ملکے آسانی رنگ کے کمبل میں شخص نے
سے وجود کو سنجالے بیٹی تھی۔ اس بیٹی رشیدہ اس
د کی کر مسکراری تھیں۔ اسے آنکھیں کھولاد کی کردہ
لیک کراس کے قریب آئی تھیں۔ اس کی لبالب بھری
آنکھوں سے آنسو قطار در قطار اس کی کنٹی پہ بہہ
رہے تھے۔ جنہیں دکھ کر رشیدہ کی اپنی آنکھیں بھی
محب بھرایوسہ اس کی پیشانی پردیا تھا۔
محب بھرایوسہ اس کی پیشانی پردیا تھا۔

000

"الهام اس کانام عمر کھیں سے عمرابراہیم"

د کیوں عشاء؟" خدیجہ نے مسکراتی نظریں بچ پ

سے بٹاکر اس پر ڈالی تھیں۔
"نیہ کناہ کی پیداوار ہے خدیجہ اس کانام اتن پاک

ستیوں کے نام پر کیسے رکھا جاسکتا ہے۔" اس نے

تھکی ہوئی آواز میں کما تھا۔ خدیجہ نے انتائی متاسف
نظروں سے اس و بکھا تھا۔
"نیہ تمہاری اولاد ہے عشاء"

"نیہ میرا کناہ بھی ہے خدیجہ۔" اس کی آواز

آنسووں کے بوجھے تم ہو کئی تھی۔رشیدہ نے آے

برد کراس کے سربہاتھ رکھاتھا۔

دبو کرر گیا ہے اس پر کب تک رویا جاسکتا ہے

پیے قلطیاں ہوجائیں تو ان پر شرمندہ بھی ہونا
چاہیے اور ان کی معالی بھی انتی چاہیے تکرانہیں بالے کر ساری زندگی آیک ہی جگہ پر تو گھڑا نہیں رہا جاسکتا۔ اے دیکھوجیے بھی سمی شریہ تہمارا بیٹا ہے تہماری اولا ہے اور شاید تہمارے جینے کی امید بھی ۔ سمارا اور آسرا تو اس اللہ ہی کا ہوتا ہے تکمر زندگی بوری کرنے کے لیے بھی انسان کو پھی نہ بھی سمارے بالے اور تہمارے بالی میں گراہمارے بالی ہوگا۔ عمرابراہیم کا سمارا اور تہمارے بیٹے کا سمارا اور تہماراے بالی کو گھڑے نہ بھی ہوگا۔ عمرابراہیم کا سمارا ہوگا۔ عمرابراہیم کا سمارا ہوگا۔ "

برتھ سرشقیت پریاپ کے نام والے خاتے میں موجود داور ابراہیم کے نام نے ایک بار پھراس کے سارے زخموں کو ادھر دوا تھا۔ ایک بار پھروہ انت کے سارے زخموں کو ادھر دوا تھا۔ ایک بار پھروہ انت کی حق صحوا میں آگھڑی ہوئی تھی اور وہ انت اس کی برواشت ہے ہا ہم تھیں نہیں معتب موجوں نہیں سے اللہ بنا کا ہے۔ انہیں ہم چھین نہیں سے کا سے۔ تبریل نہیں کر سکتے۔ داور ابراہیم اس سے کا باپ ہے اور اس حقیقت کو خود داور ابراہیم اس سے کا ساتھ ساتھ اس دنیا کا کوئی بھی قفص تبدیل نہیں کر سکتا۔ ساتھ اس دنیا کا کوئی بھی قفص تبدیل نہیں کر سکتا۔ ساتھ اس دنیا کا کوئی بھی قفص تبدیل نہیں کر سکتا۔ ساتھ اس دنیا کا کوئی بھی قفص تبدیل نہیں کر سکتا۔ "

000

ودروارے کمر نکائے بیٹی تھی اوراس کی نظریں گالی کمبل میں لینے بیچ برجی تھیں۔ وہ رورا تھا۔ اس کی سلے آہستہ آہستہ آب شدت سے رو رہا تھا۔ اس کی آکھیں میچی ہوئی تھیں دونوں ہاتھوں کی مضیاں بند کے وہ دونوں ٹاگلوں کو زور زور سے چلا رہا تھا۔ لحد بدلحہ اس کے رونے میں تیزی آئی جاری تھی۔ وہ بے حس اوراس کی اپنی آئی موں سے بھی بہت تیزی ہے آنسو اوراس کی اپنی آئی موں سے بھی بہت تیزی ہے آنسو اوراس کی اپنی آئی موں سے بھی بہت تیزی ہے آنسو میں مورک تھی۔ اس سے جھی بہت تیزی ہے آنسو میں مورک تھی۔ اس سے تھی کر خود ہی خاموش ہو گیا تھا۔ اس سے تھی کر خود ہی خاموش ہو گیا تھا۔ یا تھی دوئے تھی کر خود ہی خاموش ہو گیا تھا۔ یا تھی دوئے تھی کر خود ہی خاموش ہو گیا تھا۔ یا تھا۔ یا تھی دوئے تھی گیا تھا۔ یا تھی دوئے تھی گیا تھا۔ یا تھا۔ یا تھی دوئے تھی گیا تھا۔ یا

شاید بایوس ہوگیا تھا عمراب وہ ندھال ساچپ بڑا تھا اور اے نجانے کیا ہوا تھا اس نے دونوں ہاتھ برھا کر اے اٹھالیا تھا۔ دونوں ہاتھوں ش اٹھائے ہے کواس نے اٹھالیا تھا۔ دونوں ہاتھوں ش اٹھائے ہے کواس نے اٹھالیا تھا۔ دونوں ہاتھوں ش اٹھائے ہے دورے کو دیمی کی اپنے اس کے چرے کو دیمی کی رہی تھی پھراپے اب ہولے ہے اس کی پیشانی پر دھردیے تھے۔ گلائی کمبل ش الیے اس کی پیشانی پر دھردیے تھے۔ گلائی کمبل ش الیے اس دو ماہ تے ہے کو دہ آج پہلی باراپے سے الیے اس دو ماہ تے ہے کو دہ آج پہلی باراپے سے الیے اس کا عمرابراہیم تھا اور دہ اس کا عمرابراہیم تھا اور دہ اس کا عمرابراہیم تھا اور دہ اس سے نے لگائے ہوئے تھی۔

عمرچهاه کاموگیا تھاجب اس نے رشیدہ اور خدیجہ
سے اپنے کام کرنے کی بات کی تھی۔
میں اب اپنے لیے کوئی کام تلاش کرنا چاہتی
موں۔" سوئے ہوئے عمر کو احتیاط سے بستر پر رکھ کر
اس نے چادراوڑھائی تھی اور پھر خدیجہ کے سامنے بیٹھ
کر کما تھا۔ فاکل پر سے نظریٹا کراس نے جیرت سے
اسے ویکھاتھا۔

"کیوں۔"فائل بزر کرتے اس نے جرت بحرے کہج میں بوجھاتھا۔ مجمع میں اوجھاتھا۔

"اور کتناعرصہ بوجھ بنوں تم پر۔" پاس رکھے کپڑوں کویڈ کرتے اس نے کہاتھا۔

ودکوئی یوجھ ووجھ نہیں ہوتم اور پلیز آئندہ الی بات مت کرنا۔ " فدیجہ نے برا مانے کما تو وہ ادای سے مسکر ائل تھے ہے

"تممارے بہت احسان ہیں جھ پر جھے اور زیر

ہارمت کو۔"
وکوئی احمان نہیں کیا ہم نے تم پڑہم نے تواپ لیے آمانیاں بدا کرنے کی کوشش کی ہے۔" فدیجہ کے اتحد ہلا کر گئے پروہ کئی لیے اے دیکھے گئی تھی۔ وہ واقعی چنے ہوئے گوں اس کے اسے دیکھے گئی تھی۔ وہ واقعی چنے ہوئے گوں اس کی بات پر فدیجہ پھھ کھوں کے لیے چپ دہ کئی اس کی بات پر فدیجہ پھھ کھوں کے لیے چپ دہ کئی اس کی بات پر فدیجہ پھھ کھوں کے لیے چپ دہ کئی

ماهنامد کرن 81

بالكل برفسد كرم شال او شصف كما وجوداي مردى

وذمجه آج عمركوساته مسلالناجاب تفاسي تفاسيها

وبیثابچوں کو سردی کری جلدی لگ جایا کرتی ہے۔

بجے بہت تازک ہوتے ہیں اور ان پر موسم جلدی اثر

انداز ہوتے ہیں۔ اس کیے احتیاط سے کام لیما

جاہے۔" اس نے ابی علقی محسوس کی۔ آسے شرمندگی ہوئی مراسے خبر نہیں تھی اس کی علطی اس

وہ معندے کوریڈور میں اس سردی کے عالم میں

جى سليرز پنے اور بلكا سادویٹا اوڑھے جيتي تھی۔اس

كى أيلصين بهد بهد كراب خنك بوچى تحين اوراب

اندر آنے جانے والول کو امید بھری تظروں سے دیاہ

ربی می- کل رات سے وہ یمال جیمی تھی اور اس

عالم میں بیٹی می وہ کل سے کھر بھی کھائے یا

آنام محصلے يمال ميمي مى-اسے بھوك ميس لگ

ربی حی اسے باس سیں لک ربی صی-اسے مردی

محسوس مہیں ہورہی تھی۔اس کی بھوک پیاس ہر

احماس اندر I.C.U میں موجود اینے بیٹے سے

ایکباراس کی ال نے کما تھا عورت تب تک، ی

عورت رہتی ہے جب تک ال میں بتی جب ال بن

چانی ہے تو پھرائی زئدگی ختم کرے اولادی زئدگی جینے

اللق ہے۔ اولاد کی خوشی اولاد کاغم اس کی ساری زندگی امنی دوجیزوں کے کرد کھومنے لکتی ہے۔ عورت

تباسے برا عجیب لگا تھا۔ یہ کیابات ہوئی؟انبان

معانسان مبيس جي سكتا مال جي عني ہے اور بيات

ای زندگی جموڑ کے کسی اور کی زندگی کیے جی سکتا

المانتلاف مواتفااورال مسراتي مي-

عورت نسيس رجى ال بن جاتى ہے۔

بندها تخاوهال محى اورمال تواليي بى بوتى ب-

كے ليے ايك بچھتاوابن جائے گ-

بوائے کھرے سامنے کھڑے ہوتے اس نے خود کلای

كى محى بعديس بيبات انعام بواني بھى كى تقى-

ای دون سرائیت کرتی محسوس مورای می-

تفااور ميس ناب الله كے لكھے كوجانتا اور ماننا شروع

آئے ہیں۔ بس انسان کا لیفین مضبوط ہونا جا ہیے۔ انسان کوبیہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا جاہیے کہ آللہ ہاوراس کے ساتھ ہے مشکلیں وہی حل کرے گا۔ راست وہی بنائے گا۔۔وہاں جہاں انسان خودائے لیے کھے مہیں کرسکتا وہاں کوئی اور ہے جو اس کے لیے سب کھے کرسکتاہے اور وہ کوئی اور اللہ ہے وہ اللہ جو ہیشہ آپ کے ساتھ ہو یا ہے۔ وہ بھی آپ کو اکیلا نمیں چھوڑ آ۔ بھی آپ کو بھولتا سیں۔وہ آپ کے ماتھ رہتا ہے بیشہ آپ کاماتھ دیتا ہے۔ وہ دیتا ہے۔ وتا ہے ہے اگرے ہیں کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے وہ کنٹا نہیں۔احسان نہیں جنایا ہاں پر آزمایا ضرور ہے اور اس کی بھیجی ہوئی آنائشوں میں کھرا اترنا آساں مہیں ہوتا پر یقین مضبوط موتو...اتامشكل بهي ميس موتا-

اے انعام بوا کے ماتھ کینٹین سنجالتے ایک او موكيا تفاكم أجها خاصا تفا أوروه دونول سارا دن تصوف رہتی تھیں۔ وہ سے نوساڑھے نو ہے عمر کو ساتھ کے کھرے نکل آئی تھی اور ساڑھے تین جار بے واپسی ہوتی تھے۔ رشیدہ اے عمر کو کھریر ہی چھوڑنے کا کہتی تھیں مگروہ اب مزید ان پر بوجھ میں والناجابتي تمحى عراس كابيثا تعااس كى ذمه دارى تفا اوراین دمدداری اسے خود بی اٹھانا تھی۔

وه جنوری کا ایک انتمائی محملهٔ دن فخاسی بست كنده ع الكائ وومر بالتع من مخلف چيزول

" بجھے خوتی ہے بیٹا کہ تم نے اپنے ماضی ہے نکل

کر حال میں جینے اور مستقبل کو دیکھنے کی کو سش

شروع كردى ب-"رشيده في اس كے فيصلے پر خوشي كا

اظهار کیا تھا۔ اس نے تن وہی سے جاب کی تلاش

شروع كردى تفى اور دوماه كزرف كي بعد بهى ده اين

اس تلاش من كامياب سيس موياتي تهي مرروزوه هيج

ایک نے عزم کے ساتھ کھرے نظتی تھی اور مرروز

شام کو ٹوتے بھرے حوصلول اور مایوسیول سے

جکڑے قدموں کے ساتھ لوٹی تھی۔ رشیدہ ہرواراس

وناكاي كے خوف سے كوسش نہ كرنا بھى توناكاي كو

سليم كرلينے كے متراوف ہے۔" وہ نرم ليج ميں

تنیں وہ ان کی طرفیہ دیکھتی اور پھر بلکی سی مسکراہث

اوراے کام مل کمیا تھا۔ای تحلے جمال وہ رشیدہ اور

خد بحد کے ساتھ رہتی تھی میں رہائش پذیر انعام ہوا

نامى بيوه خاتون إس علاقي مي أيك المجي تشرت ركف

والاسكول ميس كنتين جلاتي تحيس اور إنهول فياس

اینے ساتھ کام کرنے کی وعوت دی تھی اور اس نے

خديجه فانتنائى صديه ساس ويكعا تفا-

انتهاني سكون بحرب لبح مس جواب ديا تعال

''تم یو نیوری کی ڈکری ہولڈر اور پیہ جاب کروگی؟''

''میرے پاس ایسے ڈکری یافتہ ہونے کا کوئی ثبوت

وو مرجر بھر بھی۔" فدیجہ نے متال ہوتے بات

"میں نے کتنی جگہ کوشش کی مرناکامی موتی

كيون؟ كيون كم الله في ميرارزق اس جكم ير لكهاموا

نهیں اور بنا ثبوت کے جھے کوئی جاب دینے کو تیار نہیں

"تيراراستدي لكتاب-"اس في عركوفيد كروات

ک نے سرے متبدعالی تھیں۔

کے ساتھ سربلادی گی۔

خوشی خوشی قبول کرلی تھی۔

ادھوری چھوڑی تھی۔

مشكلين حل موجايا كريتي بين- راست نكل بهي

موائيس اور دهند مردى كي شدت من اضافي كاياعث من ربی مھی۔ وہ کرم کیڑوں اور ممبل میں لیٹے عمر کو سے بھری نوکری اٹھائے تیز تیز چل رہی تھی۔ سردی کی شدت سے اس کی تاک سرخ ہور ہی تھی اور چرو

حميس تب سمجھ آئے گی جب تم خودال بنوگ-" مال نے تھیک کما تھا۔ ال بیشہ ٹھیک کمتی ہے بس اولاد کو مجھنے میں در لگتی ہے اسے بھی مجھنے میں در

مع كے چھ بجے تھے جب ڈاكٹر مبشر نے اے روم مس بلایا تھا۔ زس پیغام دے کرجا چکی تھی۔وہ بہت مت ے اس می اے جرمیں می ڈاکٹرمیش كياس ات بتانے كيا ہے كيا ہے ال مراس باتفا ڈاکٹر میشر کے منہ سے نگلنے والے الفاظ اس کی زندگی اور موت كافيصله كرفي والے مصدوه چلى تواس كے قد مول کی گفزش واسط ص-

فیاز اداکرے اتھی فدیجہ لیک کراس کے زویک آئی تھی اور اس نے اسے تھا اُتھا اور ڈاکٹر مبشر کے كمرے تك لائى تھى-دہ داكر مبشركے كمرے من ان کے سامنے جیتھی تھی۔اس کا چہوسفید لٹھیے کی مانند مورما تفا۔اس کے ہونٹ حق سے ایک دو سرے میں پوست محے اور اس کی نظریں ڈاکٹر مبشر کے چرے پر جى تھيں-بنايلك بھيلےوہ الهيں و مليدرہي تھی-

وه جائے تمازیر جیمی ہوئی تھی اس کا سرجھ کا ہوا تھا اور آسوقطار درقطاراس کے چرے کو بھکورے تھے۔ اس کے بیٹے کوڈیل نمونیا ہو کمیا تھاوہ ایڈر آبزرویش تھا اور ڈاکٹرمبشو کے مطابق اس کی زندگی کوشدید خطرہ

ایک اور آنائش ایک اورامتخان؟ عمرابراهیم اس کے پاس جینے کا واحد سمارا تھا۔اس کی آخری آس تھا اور آگر آخری آس بھی حتم ہو گئی تو؟ نہیں انہیں۔وہ ائی آخری آس سیس ٹوٹے دے گی۔ وہ اللہ سے عمر ابراجيم كي زير كى مانك لے كى دوعشاء عذرين كروعا نهیں مانے کے کی وہ ایک ماں بن کر دعا مانے کی ماں کی دعا کیسے روہوسکتی ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

اس کے تلے میں موجود سونے کی چین اس کے مان کی آخری نشانی تھی اور کانوں میں موجود ثابی اس کی مان کی آخری نشانی تھی اور کانوں میں موجود ثابی اس کے باب نے اے بوغور شی ہے یاس آوٹ ہونے والی میں موجودا تکو تھی۔ وہ داور ابراہیم اس کے لیے لایا تھا۔ اس نے اے دی نہیں تھی بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک رنگ خرید کر انیا ہے اور وہ ڈریٹ نمبیل پر رکھی ہے وہ دیکھ لے۔ ان نے یہ ان کے لیے ایک رنگ خرید کر ان انتخاب اور اگر دل چاہے تو پین بھی نے ۔ اس نے یہ انتخاب اور اگر دل چاہے تو پین بھی نے ۔ اس نے یہ تینوں کام کر لیے تھے آخر کووہ داور ابراہیم اس کے لیے تینوں کام کر لیے تھے آخر کووہ داور ابراہیم اس کے لیے تاہوں کام کر کے ساتھ کا ان کر رکھی تھی۔ ان کارکر رکھی تھی۔ ان کارکر رکھی تھی۔

دونمیں ابھی ان کی ضرورت نہیں۔" خدیجہ نے ہاتھ چھے کرناچاہاتھا۔ ماتھ چھے کرناچاہاتھا۔

ورموت کی مشرورت ہے میرابیٹا اندر زندگی اور موت کی مشکل میں جٹلاہ اور میں زبور سنجالتی اور موت کی مشکل میں جٹلاہ اور میں زبور سنجالتی کی موروں ۔ مدیجہ نے وہ چڑی باول باخواستہ لے لی مسل سے جبر نہیں تھی۔ خدیجہ نے انہیں کب کمال کیسے بچا تھا۔ ماری دو روحوب خدیجہ ہی کررہی میں۔ موجود رائی۔ وہ دونوں اس کے ماتھ اسپتال میں موجود رائی۔ وہ دونوں اس کے لیے سکے رشتوں ہے برایہ نہیں جا اس کے احسانوں کا برایہ نہیں چکا اسکی تھی۔ در اس کے احسانوں کا برایہ نہیں چکا اسکی تھی۔ در اس کے احسانوں کا برایہ نہیں چکا اسکی تھی۔

وہ ایک بار پھرڈاکٹر مبشر کے سامنے بیٹی تھی۔اس کے چرے پر پریشانی کھنڈی تھی اوراس کی اسمیس خود میں امید سموئے ڈاکٹر مبشر کے چرے پر جی ہوئی میں۔

"حوصلہ رکھے ہم اپنی بوری کوشش کررہے ہیں۔ ہم دوا کرتے ہیں آپ دعا جیجے۔" ڈاکٹر میشر کے پاس اس کے لیے وہی دو جملے تھے جو انہوں نے اوا کیے

سے بہت بریشانی میں اس نے بہت بریشانی میں گزاری تھیں اس کا دھیان اس کا خیال اس کی ہر ایک سوچ اپنے بیٹے پر آگر دک کئی تھی۔ ایک بار پہلے ایک سوچ اپنے بیٹے پر آگر دک گئی تھی۔ ایک بار پہلے بھی ایسانی ہوا تھا۔ تب اے ایک ال یادرہ گئی تھی باقی میں اس کے زبن سے نکل گئی تھی۔ اسے ایک اپنا بیٹا یا درہ گیا تھا۔ مال مرگئی اس نے برواشت کر اس سوچ کے آتے ہی اس کی آگھوں کے بات کی اس سوچ کے آتے ہی اس کی آگھوں کی آتے ہی گھوں کے آتے ہی اس کی آگھوں کے آتے ہی اس کی آگھوں کے آتے ہی کی کھوں کے آتے ہی کی کی کھوں کے آتے ہی کی کی کھوں کے آتے ہی کی کی کی کھوں کے آتے ہی کی کی کھوں کے آتے ہی کی کی کی کھوں کے آتے ہی کی کھوں کے کھوں کے کہ کی کھوں کے کہ کی کھوں کی کی کھوں کی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے

دمبارک ہو آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر سے۔ "واکٹر مبشرکے منہ سے بددس الفاظ نہیں نظے تضاس کے لیے زندگی کا مردہ جاری ہوا تھا۔ وہ تعنی ہی در ہے لیقین نظروں سے واکٹر مبشر کے چرے کودیکھتی رہی تھی۔ مجبورا" انہیں اپنے الفاظ دو ہرائے بڑے تضہ تصہ بے افتیار ہوتے وہ سجدے میں کرتی جگی گئی میں۔ مجبورا" افتیار ہوتے وہ سجدے میں کرتی جگی گئی میں۔ مسلم سے افتیار ہوتے وہ سجدے میں کرتی جگی گئی ۔

تواس کی دعارد نہیں ہوئی تھی اسے قبول کرلیا گیا تھا۔ اب کی بار اسے مایوس نہیں لوٹایا گیا تھا تو واقتی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ وہ سن بھی جاتی ہیں۔ کیا پا کہی اس کے گناہ بھی معاف ہوجائیں۔ پہلی بار اس کے دل میں امید بندھی تھی۔

کول میں امید برتر هی هی۔

یکھلے پانچ دن ہے وہ اپنے بیٹے کوشیشے کے اس پار

سے دیمی رہی تھی۔ پانچ دن بعد وہ اسے روبرو دیکھ

رہی تھی اور اسے اپنی آٹھوں کی خوش بختی پر بھین

نہیں آرہاتھا...وہ بار بار اپنی آٹھوں میں آیا تمکین بانی

پر چھتی اور بہت آہشگی ہے اس کے لب اپنے میں

پر چھتی اور بہت آہشگی ہے اس کے لب اپنے میں

بیشانی کوچھو آتے... رشیدہ اور خدیجہ بھی نم آٹھوں

اور مسکراتے لیوں کے ساتھ یہ منظرہ کھے رہی تھیں۔

اور مسکراتے لیوں کے ساتھ یہ منظرہ کھے رہی تھیں۔

اور مسکراتے لیوں کے ساتھ یہ منظرہ کھے رہی تھیں۔

اور ان چار دنوں میں کوئی آیک بھی لومہ ایسا نہیں تھا

اور اس نے اپنے بیٹے کوخود سے جدا کیا ہو۔ وہ سارا

دن اے گود میں لیے بیٹی رہتی اور ساری رات وہ اس
سے سہانے جاگتی اس پر نظریں جمائے بیٹی رہتی ۔ وہ
اس کا عمر ابر اہیم تھا اور اس کی عزیز ترین متل تھا۔ وہ
اے کھونے ہے ڈرتی تھی۔
اس نے عمر کو نہلا کر تو لیے ہے ختک کرے کپڑے
منا میں اس میں شور و کہا ہی تخت و بٹھاکر اس کے

اس خون الرائد الي المحت المركز الي المحت المركز ال

ومعشاء عمرا گلے ماہ پورے اڑھائی سال کا ہوجائے گانا؟"ان کے سوال براس نے اثبات میں سرمالایا تھا۔ "ماشاء اللہ کاللہ کی عمردے۔" رشیدہ کی بات پر اس نے بل ہی دل میں آمین کما تھا۔ اور کچن کی طرف چل دی تھی۔

"آج فردانہ خالہ آئی تھیں اینے بوتوں کے لیے نیوشن کی بات کرنے "خدیجہ نے کھانا کھاتے ہوئے بتایا تھا۔

"تو پھر؟" وہ اقد روک کراہے دیکھنے گئی تھی۔
"تو پھریہ کہ جس نے کہا ہم اللہ کھر آئے رن کو
کون انکار کر ہاہے۔"اس نے کھونٹ کھونٹ پانی ہے
آرام ہے کندھے اچکائے تھے۔

لیے اظمینان کا باعث تھی۔ انعام ہوا کے ساتھ اس نے تقریبا اسکی سال تک کام کیا تھا پھرانعام ہوا کراچی میں مقیم اپنی بڑی بٹی کے پاس جلی گئیں تواس کے لیے بھی کینٹین کا کام کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اور پچھ فدیجہ کا بھی اصرار تھا۔ سواس نے اس کے ساتھ مل کر ٹیوشن سینٹر کھول لیا تھا۔

W

کھانے کھاتے ہی رشدہ اٹھ کراپے کمرے میں چلی تھیں۔ بیچزان کے روز کے معمول ہے ہت کر تھی ایک تو خلاف معمول وہ آج میں خاصی خاموش تھیں اور ان کی اس خلاف معمول چپ کی وجہ وہ دونوں ہی جانتی تھیں اس لیے کرید ہے معنی میں جو وہ دونوں ہی جانتی تھیں اس لیے کرید ہے معنی میں خاموش بینی تھی۔ اس کی نظریں نظری دھن پر گڑی ہیں خاموش بینی تھی۔ اس کی نظریں نظری دھن پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ کمری سانس لیتی اس کی طرف بردھی ہوئی تھیں۔ وہ کمری سانس لیتی اس کی طرف بردھی

ولو چرتم نے کیا سوچا؟" اس کے سوال پر خدیجہ نے آنکھ اٹھاکراہے دیکھاتھا۔

"د تمهارے خیال میں مجھے کیا کرنا جا ہیے۔" وہ الثا اس سے پوچھ رہی تھی۔

"ظاہری بات ہے جہیں ہاں کردی جاہیے۔" "مرش نے نہ کردی ہے۔" خدیجہ نے ہے باز لہجیں جواب بیا تھا۔

"کردی ہے مرکبوں؟"اس نے اجیسے ہے اے دیکھا تھا۔

و کیونکہ میری زندگی میں کسی نے رشنے کی مخبائش نمیں ہے۔"

میں ہے۔ وو کونیائش نہیں ہے۔ اسے جرت ہوئی تھی۔ ور شنے گنجائش وکچھ کر نہیں بنائے جاتے فدیجہ۔ رشنے انسان کی طاقت ہوتے ہیں۔ انسان کی مضبوطی اور ضرورت ہوتے ہیں۔ رشنے ڈھال ہوتے ہیں الیم وھال جس کے آسرے انسان بڑے سے بڑے طوفان کامقابلہ کر سکتا ہے۔ اور نہ ہول تو انسان کی حیثیت

ماهنامد کرن 85

WWW.PAKSOCIETY.COM

تنظے جیسی ہوجایا کرتی ہے 'جھے دیکھو میرے پاس دشتے مجھے ان کی قدر نہیں تھی گریش تہیں ہاؤں انہیں کھو کریس نے صرف خسارہ کمایا ہے۔ وہ محبت نہیں ہوتی جس کے بغیر زندگی نہیں گرر سکتی وہ اپنے ہوتے ہیں اور اپنول سے جڑے مضبوط اور خالص رشتے ہوتے ہیں جن کے بغیر زندگی نہیں گرر سکتی۔ زندگی نہیں گرر سکتی۔ مضبوط اور خالص رشتہ ضرور ہوتا جا ہے جس کے مضبوط اور خالص رشتہ ضرور ہوتا جا ہے جس کے مسارے انسان کڑی دھوپ کا سفر آسانی سے طے مسارے انسان کڑی دھوپ کا سفر آسانی سے طے کرسکے اور جھے لگتا ہے محسن فاروق تمہمارے لیے ایسانی رشتہ ثابت ہوگا۔"

"میرادل ای کوچھوڑ کرجانے کو نہیں چاہتا" فدیجہ نے جب وہ منج ناشتا بنارہی تھی اس کے پاس ہٹھتے کما تھا پیڑا بناتے اس نے غورے اس کی شکل دیکھی تھی۔

"بے جو مال باب ہوتے ہیں ان کے بہت احسان ہوتے ہیں انہیں ذوش رکھنے کی ان کے حکم مانے کی 'بیہ ہمارا فرض ہو باہے جو جمیس نہا ہتا ہو تا ہے بیہ فرض میں نہیں نباہ سکی طرح مضرور نباہتا ہو تا ہے بیہ فرض میں نہیں نباہ سکی طرح مضرور نباہتا خد بجہ۔ "اس کی بات پر خد بجہ نے چونک کراہے دیکھا تھا۔

جس دن خدیجہ محسن فاروق کے ساتھ رخصت موئی تھی اس دن اس نے رشیدہ کے چرب پر ایک ایسا اطمینان دیکھا تھا جو آج سے پہلے اس نے بھی ان کے چرب پر نہیں دیکھا تھا۔

دربینیاں بہت بیاری ہوتی ہیں اور جبوہ ماں باپ کی عزت سنجالے عزت سے رخصت ہوتی ہیں تواور بھی بیاری گئتی ہیں۔مبارک ہورشیدہ آج تمہاری بینی عزت سے اپنے کھر کی ہوئی۔"

رشیدہ سے ان کی کسی رشتہ دار خاتون نے کما تھا۔ خدیجہ کی شادی بست سادگ سے کی گئی تھی۔

رشیدہ نے چندا کیک گئے چنے رشتے دار ہی یہ عوکیے تھے ان میں ہے بھی زیادہ تر دالیں چلے گئے تھے اب چندا کیک ہی رہ گئے تھے جو جانے کو پر تول رہے تھے۔

فدى رخصت ہوكر پہلے لاہور پجردہاں ہے جدد چلى گئى تھى اب دہاں ہى ہوتى تھى اپنے شوہراور لا بچوں كے ساتھ - دہ خوش تھى مطمئن تھى- رشيد اب كھريس ہى رہتى تھيں - دہ پہلے كے مقابلے ميں اب خاصى كمزور ہو چى تھيں - تيس آتى جاتى نہيں تھىں -

خوداس کی زندگی کا محور اب عمرابراہیم کی ذات بن چکی تھی۔ وہ جب تک گھر رہتا وہ اس کے لیے دعائیں منڈلاتی رہتی جب باہر جا آ او اس کے لیے دعائیں مانگنے وہ محوانظار رہتی۔ عمر عمر عمراس کے لیوں پر ہر وقت بیری تشہیح رہتی ہے۔ اس کی کا نتات داور ابرائیم سے شروع ہو کر اس پر ختم ہوجاتی تھی اب اس کی کا نتات عمر ابرائیم سے شروع ہو کر عمرابرائیم پر ختم ہونے کئی تھی۔

عرشروع سے ہی اس کے لیے ایک آمان قتم کا چر فاہت ہوا تھا۔ وہ بندرہ سال کا ہورہا تھا اور آج تک اسکول سے یاد نہیں تھا کہ جمی آس بڑوس کے اسکول سے وار قتم کا بچر تھا۔ صبح وہ اس کی پہلی آواز پر ہی اٹھ جا آ اور قتم کا بچر تھا۔ صبح وہ اس کی پہلی آواز بر ہی اٹھ جا آ قا۔ نماز بڑھنے کے بعد وہ اپنی ولکش آواز بیس سودہ الرحمٰن کی تلاوت کر آ وہ بہتی آ تھوں کے ساتھ سرچھائے سنی رہتی۔ بچروہ جست پر پر نموں کو باجرہ فالے جا آوہ ناشتا بنانے باور چی خانے بیس جبودہ اسکول کے لیے تیار ہو کر آ آ تب تک وہ رشیدہ کو ناشتا اسکول کے لیے تیار ہو کر آ آ تب تک وہ رشیدہ کو ناشتا وے کرفارغ ہو چی ہوتی۔ وونوں ناشتا ساتھ کرتے ہیں وہ کھر کے چھوٹے موٹے کام بھروہ اسکول چل جا اوہ گھری دیکھ کر حساب بھی لگا آ

ورس بج مرح آنے میں جار مھنے رہ سے تھے۔بارہ بیں بعنی عمر کے آنے میں ایک محنشہ جالیس معنف رہ گئے ہیں۔" معنف رہ گئے ہیں۔"

کھانا بنائے کے بعد رشیدہ کیاں آئیٹی تھی۔
ان سے فدیجہ کی اس کے بچوں کی آس پاس کی باتیں
کرتے بھی اس کی نظریں بار بار دروازے کی ست
اٹھتی رہتی تھیں۔ عمر کے آنے کے بعد وہ اکھنے کھانا
کھاتے ' نماز پڑھ کر بچھ دیر آرام کرتے۔ شام کو وہ
آنے والے بچوں کو ٹیوش دی تو عمرانیا بیک کھولے
وی آجا آ۔ بھروہ کھانا بنانے گئی اور وہ کرکٹ کھیلنے
موجہ کے کراؤنڈ میں چلا جا آ۔ رات کا کھانا کھا کر نماز
بڑھ کر رشیدہ جلدی سوجاتی تھیں۔ وہ دونوں اس بیٹا
باتی کرتے رہتے عمراہے پورے دن کی روادا سے
باتی کر ڈر آباد بھاجا آبا عمر کے فیورٹ کارٹون۔ اور
وی لگاکر ڈر آباد بھاجا آبا عمر کے فیورٹ کارٹون۔ اور
وی لگاکر ڈر آباد بھاجا آبا عمر کے فیورٹ کارٹون۔ اور
وی لگاکر ڈر آباد بھاجا آبا عمر کے فیورٹ کارٹون۔ اور

ر بہ مقی ان کی زندگی کی روٹین-جس سے دہ خوش تھر مطبئن تھے۔

بہت مسلے اس کا معمول تھا کہ وہ تہجد کے وقت
الھ جاتی تھی۔ تبجد کی نماز اوا کرکے وہ کئی کئی دیر
تک سرے میں سرکرائے رکھتی تھی۔ ندامت کے
اور قبہ کے آنسواس کی آنکھوں سے کرتے تھے اور وہ
آنے بھی اللہ سے اپنے گناہ کی معانی طلب کرتی تھی۔
وہ محسوس کردی تھی عمر پچھلے چنر دنوں سے بہت
خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اپنی ہرچھوٹی بیٹ کا خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ چیز تھی ہوائے گئے میں دی تھی ساسے
بات اے نہیں بتا باتھا بلکہ ہم سم کی کیفیت میں رہنے
بات اے نہیں بتا باتھا بلکہ ہم سم کی کیفیت میں رہنے
بات اے نہیں بتا باتھا بلکہ ہم سم کی کیفیت میں رہنے
بات اے نہیں بتا باتھا بلکہ ہم سم کی کیفیت میں اس سے
بات اے نہیں اس کے خواب اسے طبح تھے۔ وہ آن
آئیک وہار استفسار بھی کرچکی تھی۔ وہ کچھ نہیں ائی
ایک وہار استفسار بھی کرچکی تھی۔ وہ کچھ نہیں ائی
الکی وہار استفسار بھی کرچکی تھی۔ وہ کچھ نہیں ائی
الکی وہار استفسار بھی کرچکی تھی۔ وہ کچھ نہیں ان الی تھی۔ وہ کے الگے دو بنی ٹوٹے وہ آن

دوعمر عمر کیا ہوا بیٹا۔ "اس نے گھبرائی ہوئی آوازیس پوچھاتھا۔ پرچھ نہیں امی۔ "وہ جواب دے کربیگ میز پر رکھ رہاتھا۔ دوتو پھر تہمارا چرو کیوں مرخ ہورہا ہے اور میہ تہماری شرٹ کے بٹن کیسے ٹوٹے ؟" شرٹ کے بٹن کیسے ٹوٹے ؟"

شرف کے بین سے تو ہے؟ دمیری اڑائی ہوئی تھی کلاس فیلوز کے ساتھ۔" دنگر کیوں؟ وہ جانتی تھی وہ ایک صلح جو تشم کا بچہ تھا پھر یوں اچانک لڑائی کیسے ہوگئی تھی عمر نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ اسے اپناسوال وہ ہرانا پڑاتھا۔ دخاڑائی کیوں ہوئی عمر؟" وہ اس کے نزدیک چلی آئی

ودای میرے ابو کمال ہیں؟"عمرے اس کے سوال کے برلے سوال کیا تھا اور وہ کیا تھا جو اس کے پاؤل کے نیچے سے زمین تھینچنے کو کافی تھا۔وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے مکمہ ری تھے ۔

وہ انتہائی ہے بین نظروں سے عمر کود کی دری تھی۔
اسے اپن ساعتوں پر بقین نہیں آرہا تھا۔ مسکلہ بیر نہیں تھا کہ عمر نے اپنے باپ کے متعلق سوال پوچھا تھا۔ وہ یہ سوال بہلے بھی کئی بار پوچھ چکا تھا۔ ہرعید شب برات پر اسکول میں ہونے والے پیرش ڈے کے حوالے سے فنکشنی پر اور سالانہ رزلٹ پر جب اس کے قلاس فیلوز کے مال باپ اپنے حوالے ساتوں اس کے قلاس فیلوز کے مال باپ اپنے بھوں کا رزلٹ کارڈ لینے آتے تھے۔وہ گئی بار بیر سوال کیا تھا۔ مسکلہ اس کا سوال نہیں تھا۔ مسکلہ اس کا سوال نہیں تھا۔ مسکلہ اس کا لیجہ فیل ساتھا۔وہ اسجہ میں سوال کیا تھا۔وہ اسجہ اس کے میں سوال کیا تھا۔وہ اسجہ اس کے میں سوال کیا تھا۔وہ اسجہ اس کے میں سوال کیا تھا۔وہ اسجہ اس کا سوال کیا تھا۔وہ اسجہ اس کے میں سوال کیا تھا۔وہ اسجہ اسکا سے بالکل سے غیر متوقع تھا اور ایسا تھا کہ جس نے اسے بالکل

خاموش کردیا تھا۔ وہ کپ چپ کی کیفیت میں کھڑی عمر کی شکل دیکھ رہی تھی۔

وامی میرے ابو کمال ہیں؟"عمرے ابناسوال دہرایا مقالور سابقہ کہج میں دہرایا تھا۔

ودم بير سوال كيول يوچه ربي او عمر-"اس في

ماهنامه کون 87

86 R. Sulinta

AW.PAKSOCIETY.COM

لڑ کھڑاتی آواز میں پوچھاتھا تواس کا بیٹااب انتا برطا ہو گیا تھا کہ وہ اسے کشرے میں کھڑا کرتے سوال کرنے لگا تھا۔

"دیہ بات اہم میں ہے ای ۔ اہم بیہ کہ میرے ابو کمال ہیں اور جمال ہیں دیال کیول ہیں وہ یمال ابو کمال ہیں اور جمال ہیں دیال کیول ہیں کہ میرے ہمارے مراح کیول نہیں ہیں؟" وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا اور اپنی بات پر زور دے کر پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک دن اپنے باپ کے متعلق بوچھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کو ایک دن اپنے باپ کے متعلق ضرور پوچھے گا اور تب ایک دن اپنے باپ کے متعلق ضرور پوچھے گا اور تب اسے اس کے سوالوں کے جواب دینے پرس کے گر اور تب وہ ایک دن ائی جاری آجائے گا ہے اسے معلوم نہیں وہ ایک دن ائی جاری آجائے گا ہے اسے عمر کو دیکھا بجس کا چروا نہائی مرخ ہورہا تھا۔

"" اس پر بعد من بات كريس كے تم يسلے كھانا كھالونة"

الماركاء الماركاء الماركاء الماري الماري الماركاء المارك

"آپ کو معلوم ہے ہیں جب بھی اہر جا تا ہوں تو ہم
کوئی میرے معاضے ایک ہی سوال لیے کھڑا ہو تا ہے۔
میرے دوست ان کی اکمیں کیہ کھلے کے لوگ میرے
کلاس فیلونہ وہ سب جانتا چاہتے ہیں میرے ابو کمال
ہیں۔ وہ کمال ہوتے ہیں۔ وہ امارے ساتھ کیوں نہیں
رہتے۔ وہ ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے ؟ وہ جانتا چاہتے
ہیں کہ ہروار سالانہ رزلٹ پر سب کے ساتھ ای ابو
ہیں کہ ہروار سالانہ رزلٹ پر سب کے ساتھ ای ابو
آتے ہیں۔ میرے ساتھ صرف ای کیوں آتی ہیں؟
میرے کلاس فیلوز میرا فراق اڑاتے ہیں کیون آتی ہیں؟
میرے کلاس فیلوز میرا فراق اڑاتے ہیں کیونکہ انہیں
ان کے سوالوں کے جواب چاہیے ہوتے ہیں اور جب

میں وہ جواب نہیں دے پا آنو وہ کہتے ہیں وہ مجھے۔" وہ بولتے بولتے بیکدم سے خاموش ہوا تھا۔ ''کیا کہتے ہیں؟"اس نے سرسراتی آواز میں بوچھا تھا۔ اس کے بیٹے نے جواب دینے کے بجائے تھے سے سرجھٹکا تھا۔

ومبتاؤ عمروہ سب کیا کہتے ہیں؟"اس نے خالی خال آواز میں پوچھاتھا۔

"آپ جائی ہی میری آج اپنے کلاس فیلوزے
کیول اڑائی ہوئی کیونکہ وہ آپ کے متعلق فلا ہائیں
کردے جھے وہ آپ کے بارے میں برے الفاظ
استعال کردے جھے میں یہ سب برداشت نہیں
کرپایا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کرسکا۔ یہ میرے
ضبط سے برے کی چیز ہے۔ "وہ نم لیج میں کتابیٹے کیا
قالور اب ہے بی سے اپنے میرکو جگڑے میں کتابیٹے کیا
قالور اب ہے بی سے اپنے میرکو جگڑے میں کتابیٹے کیا
وہ ساکت کھڑی اسے دکھے دہی تھی۔

"به جارا ذاتی مسئلہ ہے اور بد کوئی الی بات نہیں ہے جس پر دہ لوگ تمہارا زاق اڑا تیں۔" بشکل اپی تمام ترجمت مجتمع کرتی دہ اس کے قریب آ بیٹھی تھی اور اسے دلاسادے رہی تھی۔

میں کل بی تمہارے اسکول آؤں گی اور پر کہل سے ان بد تمیز بچوں کی شکایت کروں گی۔ "وہ بہت زم لیج میں کمدر بی تھی۔

ور بالمرای آپ کس کی شکایت کریں گی اور کیا کہیں گی آپ پر کہا سے اس کس کس سے کریں گی اور کیا کہیں گی آپ پر کہا سامت جاکر کہ عمر کے کلاس فیلوڈ اس سے اس کے باب ان کے باب ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے آپ ان کے دوا لے سے کوئی موال نہ کریں۔ "وہ کہتے ہوئے کے دوا لے سے کوئی موال نہ کریں۔ "وہ کہتے ہوئے اس کے باب سے باری کا گوئی موال نہ کریں۔ "وہ کہتے ہوئے اس کے باب سے باری کی تھی۔ اس کے باب سے باری کی تھی۔ اس کے باب سے باری کی تھی۔ اس کے سامت عرصے بعد اس نے پرانے سے ذیک آلود اس نے پرانے سے ذیک آلود کی سے سے مادوق کو کھول کراس میں سے سیاہ رنگ کا لود

منڈ بیک اہر نکالاتھا۔ یہ وہ بنڈ بیک تھا جو وہ جب اپنے اپنے کو دیکھنے مہینال کئی تھی اس نے اٹھایا ہوا تھا اور جب وہ بے ہوتی ہو کے گری تھی 'تب ضریحہ اٹھا کر جب وہ بے ہوتی ہو کے گری تھی 'تب ضریحہ اٹھا کر یہ تھی۔ اس نے بیک کی زب کھولی اور اندر موجود چیزوں میں سے اپنی مطلوبہ چیز نکالی۔

پندرہ سال اور جھ ماہ بعد وہ اس چیز کوہاتھ لگا رہی میں۔ اس نے پاس کھڑے عمر کے چرے پر تھیلے اشتیاق کو دیمیا اور ہاتھ میں تھائی چیز بنااک نظر ڈالے عمر کو ضعادی تھی اور خود با ہر نکل کی۔ وہ چیز جواس نے عمر کو تھائی تھی اور جے وہ بہت اشتیاق ہے دکھ رہا تھا۔ وہ داور ابراہیم کی وہ تصویر تھی جو ہمدونت اس کے عمل موجود رہا کرتی تھی۔

آس نے آپ میٹے کوسائے بھاکر انتمائی مناسب
ترین لفظوں میں اس کے باپ کے متعلق جودہ بتا کئی
تھی بتا دیا تھا۔ اے لگا تھا اب اس کا بیٹا مطمئن ہو گیا
تھا اور اب مزیدوہ اس سے کوئی سوال نمیں کرے گا۔
اسے غلط لگیا تھا۔ کمانی سناتے ہوئے اس نے بہت
سارے قصول کو لوھورا چھوڑ دیا تھا اور عمر نے وہ سارے اوھوں کے لوھورا چھوڑ دیا تھا اور عمر نے وہ سارے اوھوں سے چھوڑ ہے تھے تو شولنے تھے۔
سارے اوھوں سے چھوڑ ہے تھے تو شولنے تھے۔
سارے اوھوں سے چھوڑ ہے تھے تو شولنے تھے۔

وہ دونوں کھانا سامنے رکھے جیٹے تھے۔ جب عمر نے موال کیا تھا۔ اس کا نوالہ لے کرمنہ کی طرف جا آبا تھ موال کیا تھا۔ اس کا نوالہ لے کرمنہ کی طرف جا آبا تھ ماکت ہوا تھا۔ ہر اس نے ہاتھ جس پڑا نوالہ واپس پلیٹ جس رکھا اور جھے ہوئے سرکونفی جس ہلایا تھا۔ مورد اس کی آواز مورد سے جھوڑا تھا۔ "اس کی آواز است جھی ۔

و کیا میں وہ وجہ جان سکتا ہوں بھی کی بتا پر آپ فی انہیں چھوڑا؟ اس کے سٹے نے دو سرا سوال نہیں کیا تھا۔ اس کے کئی زخموں کے ٹائے ادھیڑدیے شخصے

"تمهارے ابو مجھے وہ نہیں دے پائے تھے جو مجھے علمیے تھا۔"اس نے عمر کے چرے کودیکھتے جواب دیا تھا۔

"کیادہ بہت غریب تنے؟" عرفے بھی اس کے

چرے کو غورے دیکھتے سوال کیا تھا۔
"دولت ہر کسی کا درد سر نہیں ہوتی۔ زندگی ش اور
بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جولازی ہوتی ہیں۔"
اس نے تھی تھی توازش جواب دیا تھا۔
"داور جن کے بغیر زندگی نہیں گزری۔"
رات بستر رکینے عمر نے اس سے یہ بوچھا تھا کہ وہ
اپناں 'باب کے ہیں جانے کے بجائے یہاں دشیدہ
کے ہیں کیوں آگئی تھی۔ وہ کتن ہی دیر عمر کے چرے کو
وکھتی رہی تھی۔ وہ جتنا اسے مطمئن کرنے کی کوشش
کردی تھی۔ اسے ہی اس کے سوال بوجے جارہے
کردی تھی۔ اسے ہی اس کے سوال بوجے جارہے

و کیونکہ میں نے آیک بہت بڑی غلطی کردی تھی۔
میں نے ان کادل دکھایا تھا اور ان کا اعتباد تو اٹھا۔" وہ
سرجھکائے بول رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عمر
اس کے چرب پر پھیلی اذبت کود کھیے۔ عمر نے اس کے چرب پر پھیلی اذبت کود کھیے۔ عمر نے اس کے بھی ہوئے سرکود کھیے اے کہا تھا کہ اے اپنی اللہ بال باب ہوئی عمر۔"اس نے باب وہی عمر۔"اس نے دو پر ملطی قابل معانی نہیں ہوئی عمر۔"اس نے محصے تھے اسے میں موندلی تھیں۔
محصے تھے اسے میں کہتے آئی میں موندلی تھیں۔
محصے تھے اسکال نہیں گرا تھا۔ اس نے بھی اصرار

منع عمراسکول نهیں گیا تھا۔ اس نے بھی اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی' وہ ذہنی طور پر پچھ پرسکون ہوجائے۔ وہ ہاتھ منہ دھوکر آیا تو اس نے اس کے سامنے اس کا پہندیوہ شکروالا پراٹھار کھا تھا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔

"وہ اب مجھی اسلام آباد میں رہتے ہیں۔" سر جھکائے بنانام لیے عمرنے پوچھاتھا۔وہ جانتی تھی وہ کس کے متعلق پوچھ رہاتھا۔

ماهنامه کرن 89

ماهنابد كرن 88

WW.PAKSOCIETY.COM

میں مرد کے ایٹا تھا۔ اس نے ایک میروشیدہ کی وہ میں مرد کے ایٹا تھا۔ اس نے ایک اس میں اس کے ایک اس میں اس کے ایک تصویر تھام رکھی تھی۔ وہ ساتھ نوالی چاری کی تھی اور ایک آنکھیں موندر کھی تھی۔ اس کے دریوں امال میرے ابو کی شکل ہو ہو جھے کہ تا ہے وہ کی سے اس کے دریوں امال میں بردا ہو جاؤں گاتو بالکل اپنے ابو جیسا کی میں بردا ہو جاؤں گاتو بالکل اپنے ابو جیسا کی میں بردا ہو جاؤں گاتو بالکل اپنے ابو جیسا کی میں بردا ہو جاؤں گاتو بالکل اپنے ابو جیسا کی میں بردا ہو جاؤں گاتو بالکل اپنے ابو جیسا کی میں بردا ہو جاؤں گاتو بالکل اپنے ابو جیسا کی میں بردا ہو جاؤں گاتو بالکل اپنے ابو جیسا کی میں بردا ہو جاؤں گاتو بالکل اپنے ابو جیسا کی میں بردا ہو جاؤں گاتو بالکل اپنے ابو جیسا کی میں بردا ہو جاؤں گاتو بالکل اپنے ابو جیسا کی میں ہو گھا ہو گاتو ہو گاتو ہو گاتو ہو گھا ہو گاتو ہو گاتو ہو گاتو ہو گھا ہو گاتو ہو گھا ہو گاتو ہو گھا گھا ہو گھا

وہ خوتی اور تخرے ہولتے ان ہے بائد جاہ رہاتھا۔
اس نے اپنے بینے کے لیج میں موجود تخرکوجانچا۔
اس نے اپنے بینے کے لیج میں موجود تخرکوجانچا۔
وہ فخرکررہاتھا۔وہ اپنے باپ جیسا ہے اور اسے مجھ میں آئی۔ اسے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہورہ ی محمل میں آئی۔ اسے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہورہ ی محمل میں کے باربار میرے کے والے کر اور خوشی سے بالی کے باربار میرے ابو کہناتھا اسے لکیا تھا ابو کہناتھا اسے لکیا تھا ابو کہناتھا اسے لکیا تھا اور وہ اذبت کوئی دوروار محمیراس کے چرسے رہ آمار یا تھا اور وہ اذبت

ے من موجاتی سی-

عرا گلے دودن بھی اسکول شیس گیا تھا۔ وہ ظاموش رہی تھی مگر تیبرے دن وہ جب نہیں رہائی تھی۔ دوتم اسکول کیوں نہیں جارے عمر؟" اس نے انتہائی مخل سے پوچھا تھا۔ لیکن عمرے جواب پروہ اپنا انتہائی مخل سے پوچھا تھا۔ لیکن عمرے جواب پروہ اپنا الجہ پر قرار نہیں رکھائی تھی۔

ومیراط شیں جاہ رہا۔"اس نے بے نیازی سے جوار دیا تھا۔

زندگی کوئی آیک و تین کا کھیل مہیں ہوتی جے ہم اپی مرضی اور خواہشات کے مطابق کھیل سکیں۔ گر میں اسے کھیل ہی جمعتی رہی کھیلتی رہی اور غلطیاں کر کر کے ہارتی رہی۔ خلطیوں پر رویا جاسکتا ہے۔ پجیتایا جاسکتا ہے۔ معافی ہاتی جاسمتی ہے۔ بھی بھار مراوا بھی کیا جاسکتا ہے۔ گر غلطیوں کو واپس موڑا نہیں جاسکتا۔ اپنے بازو گھنٹوں کے گر دیاندھے اس نے جاسکتا۔ اپنے بازو گھنٹوں کے گر دیاندھے اس نے ایسے لیجے میں کما کہ رشیدہ کو بے طرح اس پر ترس

دسیں نے داور ابراہیم ہے محبت کی میہ غلط نمیں تھا۔ آنکھیں بند کرکے کی میہ غلط نھا انسانوں سے آنکھیں بند کرکے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اسے پانے پر آئی توسب کچھ لٹاکریایا۔اس کی محبت اس چیز ہے اوا کی جس کا کوئی مول نمیں تھا جو خود انمول تھی اور جسے بھی بھی سے کے برابر نمیں رکھا جا آ۔ کیونکہ اس دنیا کی کوئی چیز بھی وزن میں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔

میں وہ عورت ہول جس نے ایک مرد کی محبت میں ايي عزت إينامان عرور انا نسوانيت كاو قارسب داؤير لكليا اور بحربهمي خالي باته ربي يجصح خالي ايته بي رمناتها كيوتك من غلط محى- من كل بحى غلط محى- من آج بھی غلط ہوں تب ہی تو میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے میں نے اس کے پاپ کو چھوڑ کر غلط کیا۔ وہ سیجے کہتا ہے۔ كيونكه ميري علطي في است كميس كالهيس جهوراً-اس کے پاس مخر کرنے کو باپ کا حوالہ نہیں ہے اور اليي مال كا حواله مي الوك جس كے خاندان أكے بيحص اور كردار كي متعلق مفكوك بين اوربيه حوالهاس تے کے باعث افرنس اعث بدامت ہے۔اس ليے بى وہ كہتا ہے اس كى مال غلط تھى۔اس كى مال غلط ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ نامیں آخر کب تک غلطیاں كرتى رجول كى اور كب تك ان كى معافى ما تلتى رجول ک- ہرچزی ایک صد ہوتی ہے میری غلطیوں کی بھی مد مونی جاہیے۔"رشیدہ نے اس کے کندھے پر کسلی بحراباته ركها تحا-جواب خاموش موكر أنسوبهاري

" مجھے نہیں معلوم ... "اس نے نفی میں سرمالایا

دسیںنے بہت سال پہلے اسلام آباد چھوڑ دیا تھا اور مجھی پلیٹ کر شیں دیکھا۔" دوآپ کو شیں گلٹا ای کہ آپ کو دیکھنا جا ہے تھا۔

اپ لیے نہ سی میرے لیے بی سی-"عمری اگلی اپ لیے نہ سی میرے لیے بی سی-"عمری اگلی بات پراس کے مٹر چھیلتے ہاتھ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے تصدایت پندرہ سالہ بیٹے کے مشورے پروہ ککر ککر اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔

"جبت سارے کھرول میں میاں بیوی کے درمیان اڑائی جھڑے ہوجاتے ہیں۔ بہت سارے گھراہے ہیں جہاں ایک دو سرے سے اختلاف پایا جا تا ہے جمر اس کا مطلب یہ نہیں ہو تاکہ ہم گھرچھوڑ دیں یا پھر روبوش ہوجا میں۔ مسائل بھائے سے حل نہیں ہوتے ای دہ مزیر بردھ جاتے ہیں۔ "عمرانی بات مکمل کرکے اٹھ کیا تھا۔ وہ کم ہوتے حواس کے ساتھ بیضی روگئی تھی۔

وہ پوراون اس نے بہت خاموشی سے گزارا تھااور پوری رات جاگ کراور سوئے ہوئے عمر پر نگاہ جماکر گزاری تھی۔

رائی کو دیکھنا چاہے تھا ای اپنے لیے نہ سی
میرے لیے بی سی۔ "پوری رات یہ الفاظ اس کی
زبن کی دیواروں ہے گراتے اور اس کی آتھوں کے
سامنے ناچتے رہے تھے۔ اسے لگنا تھا اس کے لیے
ایک عمر کالی ہے۔ اسے صبح گلنا تھا۔ گرکیا عمر کے لیے
بھی آیک وہ کائی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس نے ساری
رات اس سونے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس کا بیٹا اس کے
باب کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ اسے فلط کہ رہا
قفا۔ اسے سارے لوگوں نے فلط کہا تھا اور آج ان
بہت ساروں بیں اس کا بیٹا بھی شامل ہوگیا تھا۔ اسے لگا
بہت ساروں بیں اس کا بیٹا بھی شامل ہوگیا تھا۔ اسے لگا
بہت ساروں بیں اس کا بیٹا بھی شامل ہوگیا تھا۔ اسے لگا

数 数 数

منی جب رشیدہ نے اتھ دیاکر منع کیاتھا۔

دوزنگی میں سب ایسے نہیں ہو ناعمر۔" رشیدہ نے

دری سے کہتے اسے اس جھالیا تھا۔

دری کی کمی کمرے میں بند ہوکر گزار نے والی چیز نہیں

ہے گزار ناچھوڑ دیں۔ زندگی میں بہت ساری مشکلول

کا لوگوں کا ان کے برے رویوں کا کہجوں کا باتوں کا

مامناکر نابر ناہے ہم لوگوں سے چھپ کریا الگ ہوکر

زندگی نہیں گزار کتے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے درمیان

ریکر نہیں گزار کتے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے درمیان

ریکر کوران کی بہت ساری ناپندیدہ باتوں کو برداشت

ریکر کرار ناہو تا ہے۔ ڈرجانے والے بہت بیجھے رہ جاؤ

W

W

M

عرفے اسکول جانا شروع کردیا۔ اس دن کے بعد اس نے پھراپنے باپ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے دوبارہ کوئی ذکر نہیں چھٹرا۔ وہ اسکول جانا۔ واپس آنا۔ کھانا کھانا۔ کمابیں لے کر بیٹھ جانا پچر باہر لکل جانا۔ واپس آنا کھانا کھانا اور سوجا نا۔ وہ ان دونوں سے اب کم بات کرنے لگا تھا۔ اس کا روبیہ دونوں سے اب کم بات کرنے لگا تھا۔ اس کا روبیہ کوشش کوشش کرتی۔ اس کے دل بملائے کا سامان ڈھوٹڈٹی اور عمر کی خاموش صورت دیکھ کراس کا دل کٹ کٹ جانا۔ اسے خاموش صورت دیکھ کراس کا دل کٹ کٹ جانا۔ اسے

اپنا آپ مرکا مجرم لکنے لگتا۔

فدیجہ پورے تمین سال اور چار ماہ بعد والیس آئی

منتی اور اس کے آنے ہے وہ جو ان کی زندگیوں میں
عجیب سابو جسل بن آگیاتھاوہ ختم ہو گیاتھا۔ رشیدہ اور
وہ تو فدیجہ کے آنے کی وجہ ہے خوش تھیں ہی محرمجی
فدیجہ کے بچوں کے ساتھ ساراون خوشی خوشی لگا رہتا
اور وہ اسے خوش و کھے در خوش ہوتی رہتی۔ رشیدہ
اور وہ اسے خوش و کھے کر مسکراتی رہتیں ان کی مسکراہٹ
ان سب کو دکھے کر مسکراتی رہتیں ان کی مسکراہٹ
میں اب آئی اطمینان چھلکا۔ فدیجہ کی آمدان سب
میں اب آئی اطمینان چھلکا۔ فدیجہ کی آمدان سب
میں اب آئی الیمی بہار تھی جس نے ان کی زندگی پر
چھائی خزاں کو کہیں دورا ڈادیا تھا۔
جھائی خزاں کو کہیں دورا ڈادیا تھا۔

ماهنامه کرن 91

مادنامه کرون (۱)

WWW.PAKSOCIETY.COM

ضريجه دُيرُه ماه ربى تقي اوربيه دُيرُه هاه انهوں نے ايک ساتھ بهت بنسی خوشی گزارا تھا۔ خدیجه کی واپسی نے جمال اسے اواس کيا تھا۔ وہيں ايک اظمينان بھی اس کے پاس تھا۔ وہ اظمينان عمر کے رویے میں ور آنے والی عجيب می خنکی اور بے گاتی کے خاتمے کا تھا۔

وہ اس ون اسکول سے لوٹاتو خاصا پر جوش تھا۔ اس
کے امتحانات ختم ہونے تھے اور اب کھیلوں کے
مقابلے ہورہ تھے۔ وہ اسلام آباد جارہا تھا۔ پندرہ
اسکولوں کے ورمیان ہونے والے کرکٹ کے مقابلے
میں عمر کے اسکول کی بھی فیم شامل تھی اور وہ اپنے
اسکول کی کرکٹ فیم کابہت اچھا باؤٹر ہی نہیں کیپٹن
اسکول کی کرکٹ فیم کابہت اچھا باؤٹر ہی نہیں کیپٹن
اسکول کی کرکٹ فیم کابہت اچھا باؤٹر ہی نہیں کیپٹن
اور جس دن ان کی فیم اپنا پہلا تھے کھیلئے جارہی تھی۔ عمر
نے اس کے پاس کھڑے ہو کر کما تھاکہ وہ ان کی فیم کے
اور جس دن اس کے پاس کھڑے کہ نہیں سکی۔ اب اس کی
ساری دعا کر سے۔ وہ اسے کہ نہیں سکی۔ اب اس کی
ساری دعا کی ایک اس کے گردہی گھو متی ہیں۔ اس
کے سرا تبات میں ایک اس کے گردہی گھو متی ہیں۔ اس
کے سرا تبات میں ایک اس کے گردہی گھو متی ہیں۔ اس
کے سرا تبات میں ایک اس کے گردہی گھو متی ہیں۔ اس
کے سرا تبات میں ایک اس کے گردہی گھو متی ہیں۔ اس
کے سرا تبات میں ایک اس کے پیرڈیر لیس کچھ پڑھ کراس پر
کے سرا تبات میں ایک اس کے پیرڈیر لیس کچھ پڑھ کراس پر
کے سرا تبات میں ایک ایس کے پیرڈیر لیس کچھ پڑھ کراس پر
کے سرا تبات میں ایک ایس کے پیرڈیر کی گھو متی ہیں۔ اس

عمرے اس سے کما تھا وہ اس کے لیے دعا کر ہے۔ وہ پورا دن اس نے دعا تم کرتے گزارا تھا۔ وہ جب شام کو لوٹا تو اس کا چرو خوشی سے تمتمارہا تھا اور اس کے جوش میں بہلے سے کئی گنااضافہ ہوجے کا تھا۔

عمری فیم تواتر ہے جیت رہی تھی اوروہ لوگ فائنل میں پہنچ گئے تھے جس دان عمری فیم فائنل کھیلنے گئی میں۔ بورا دان اس نے جائے نماز پر بیٹے کر دعائیں مانگنے گزاراتھا۔

ہے سرار العاد عرکی فیم فائنل جیت گئی تھی اور عمر کی جیت کی خوشی میں اس نے پورے محلے میں مضائی یائی تھی۔وہ تیوں اس دن ہے حد خوش خصے عمریار بار بنس رہا تھا اور اس کی ہنسی اس کی طمانیت میں اضافہ کردہی تھی۔ اس دن اس نے عمر کی پہند کا کھانا بنایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا تھا۔ عمراور رشیدہ مل کراسے چھیٹر رہے خصے وہ بظاہر خفکی سجائے اندر سے مسکرا

رہی ھی۔ عمری نئی کلامز شروع ہو چکی تھیں۔اور وہ بہت باقاعدگی سے اسکول جارہا تھا۔اس دن وہ اسکول سے لوٹا توانتا خوش تھاکہ وہ کئی لیجاس کے معصوم چرے پر پھیلی خوشی کو جیرت سے دیکھتی رہی تھی۔انتا خوش اس نے عمرکو آج ہے پہلے بھی نہیں دیکھاتھا۔بیالیی بے ساختہ خوشی تھی جو اس کے اندر سے اٹر رہی تھی اور

اس کے سارے دجود سے چھلک رہی تھی۔ اس نے عمرے اس کی بے تحاشا خوشی کی دجہ پوچھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ دہ اس تا تہ ہوئے شیسٹ کی دجہ سے خوش ہے۔ کیونکہ اس کا نیسٹ اس کی توقع سے بھی زیادہ امچھا ہوا ہے۔ وہ مطمئن ہوگئی

مازرده کے وہ کچن ہیں آئی تھی۔ عمر بھی اس کے میں ہی تھی۔ عمر بھی اس کے میں ہی تھی۔ عمر بھی اس کے میں ہی تھی۔ عمر بھی اس کے میں آیا تھا۔ اسے عمر کود میں کرچیرت ہوئی۔ عموالا و ماتھا اور خاصی در سے افتحا تھا۔ سے افتحا تھا۔

و کیابات ہے ہم آج جلدی اٹھ گئے۔ "چ لیے پر جائے کا پانی رکھتے اس نے پانی پینے عمر کو استفہار یہ تظروں سے دیکھا تھا۔

"جی دوستوں کے ساتھ جاتا ہے۔"عمر نے مرجھ کائے جواب دیا تھا۔ اس کی آواز خاصی مرھم منتقی۔

" "کمال؟" اس کے فرتے کھو لتے ہاتھ ایک لیے کو ریے ہتھے۔

ورست لی کورنے کا پردگرام ہے۔ سب دوست لی کرراول ڈیم جارہے ہیں۔ انجمرکے جواب پر دونوں وہ مطمئن ہوگئی تھی۔ طرافتے آنے والے چند دنوں میں اس کا سارا اطمینان بھاپ بن کراڈ گیا تھا۔ عمری رو بین جس اچانگ سے آنے والا بدلاؤاسے چوٹکا گیا تھا۔ وہ اسکول سے آتے ہی بہ عجلت منہ ہاتھ دھوآ کی بونیغارم تبدیل کرنا کھانا کھا یا اور باہر نکل جا یا۔ ابیا بونیغارم تبدیل کرنا کھانا کھا یا اور باہر نکل جا یا۔ ابیا بونیغارم تبدیل کرنا کھانا کھا یا اور باہر نکل جا یا۔ ابیا بونیغارم تبدیل کرنا کھانا کھا یا اور باہر نکل جا یا۔ ابیا بونیغاری ہے ہورہا تھا اور اس کے بوچھنے پر عمر بھی ایک ہوتا ہے۔ اس

نے ایک بار پھر بھین کرلیا تھا۔ گریہ عمر کا دوست جواد تھا۔جس نے اس کے بھین میں پہلی درا ژدالی تھی۔وہ عمرکاچا کرنے آیا تھا۔

وقوہ تمهارے ساتھ تمیں ہو آ؟ اسنے جرت بحرے اندازش جوادے ہوچھاتھا۔ ودنہیں انٹی وہ تو پچھلے ایک ہفتے ہے جھے نہیں ملا۔"

وستو پھروہ خیام کے ساتھ ہوگا۔"اس نے جواد کے ساتھ خود کو بھی تسلی دی تھی۔
ماتھ خود کو بھی تسلی دی تھی۔
ودنیس آئی میں خیام سے بتاکر کے آرہا ہوں۔وہ پھلے ہفتے ہے۔اسے بھی نہیں ملا۔"جواد کی اگلی بات

فاس كياوُل كريني سے زهن تحقيق لي تقل - عمر فاس سے جھوٹ بولا تھا۔

پررہ مالوں میں پہلی ارتفاجب عمرے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ اس دکھ نہ ہو تا خصہ نہ آباتو اور کیا ہوتا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی تھی اور عمر کا انتظار کردی تھی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا۔ اس کا اشتعال بھی برھتا جارہا تھا۔ مغرب کی اذا نیس ہور دی تھیں۔ جب عمر نے گھریس قدم رکھا تھا۔ وہ وروانہ کھولنے کی تواز پر مڑی تھی اور اندر داخل ہوتے عمر کے منہ پر تھینے کرو تھیٹردے ارے تھے۔ عمر کنگ کھڑا

قوم می بال سے جھوٹ بولتے اور اسے دھوگا دیے حمیس شرم نہیں آئی۔ یہ میں جائتی ہوں کیونکہ آگر آئی ہوتی و تم ایسا کرتے ہی کیوں۔ "اس کی بات پر عمر نے مرجم کالیا تھا۔

وسی تم سے بید نہیں ہوچھوں گی کہ تم نے بید جھوٹ کیوں بولائے کراتیا ضرور کھوں گی کہ آئندہ کمیں جھوٹ کیوں بولائے کراتیا ضرور کھوں گی کہ آئندہ کمیں بھی جہیں روکوں گی میں سندہی روک سکتی ہوں۔ ہاں گرجب کوئی تمہمارا میں جھیں اور دو سمری بات میں تعلق میں خاص کرنے کی زخمت میں خاص کرنے کی زخمت میں خاص کرنے کی زخمت میں خاص کرنے کی دخمت میں خاص کرنے کی دخمت میں خاص کرنے کی دخمت میں خاص کرنے دووائیں مڑی

وسیس ابو سے ملنے جاتا ہوں۔ "اس کے بردھتے قد موں کو پیھے سے آنے والی عمر کی آواز نے روکا تھا۔
وہ مڑی اور آتکھیں بھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔
دیم بات اسے اس دنیا کا کوئی بھی خفس آکے بتا آبا اسے بھین نہ آبا۔ بیابات اسے خود عمر نے بتائی تھی۔
اسے بھین نہ آبا۔ بیابات اسے خود عمر نے بتائی تھی۔
اسے بہی بھین نہیں آیا تھا۔ وہ بھی بھی آتکھوں میں جیرت سمو ہے اسے دیکھ رہی تھی۔
میں چرت سمو ہے اسے دیکھ رہی تھی۔
میں چرت سمو ہے اس کے لیوں نے بے آواز جبنش کی میں۔
میں۔ وہ دو قدم چل کراس کے قریب آئی تھی۔
میں۔ وہ دو قدم چل کراس کے قریب آئی تھی۔
میں۔ وہ دو کیا کیا عمر؟" وہ بنا پلک جھیکے سائس رو کے

عمرے پوچھ رہی ہی۔ دمیں پیچ کہ رہا ہوں ای میں واقعی ابوے لمنے جاتا ہوں۔"عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بھین ولایا تھا مگر اننی جلدی اے لیفن کیسے آسکتا تھا۔وہ کتنی ہی دیر عمر کی آنکھوں میں دیجھتی رہی تھی۔پھر تھک کراس نے مرحمکالیا تھا۔

وروہ اہمی تک خود کو یہ یقین دلائے میں آواز بھی تھی تھی تھی تھی اوروہ اہمی تک خود کو یہ یقین دلائے میں ناکام تھی کہ اس کا بیٹا اتنا ہوا ہو کیا تھا۔ وہ چھلے پندرہ سالوں سے آیک بار بھی نظرنہ آنے والے باب کو ڈھونڈ چکا تھا۔ عمر نے نقی میں سم لایا۔

دونهنیں ای میں نے آنہیں نہیں انہوں نے بچھے وعویڈ لیا۔ "عمر کی آگلی بات پر اسے آیک اور جھٹکا لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ تغی میں کردن تھمائی۔ اس بات پر تو وہ مرکز بھی یقین نہیں کرسکتی تھی۔ عمر نے آیک بار پھراسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ عمر نے آسے اسے دیکھتی رہی مجمرہنا مزید پچھے کے اندر کی جانب مدہ سی تھے۔

اگلا بوراون اس نے کمری چپ کے ساتھ گزاراتھا اور اس کی جپ عمر کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی منتھی۔ وہ مسلسل اس کے آئے چیچے بھردہاتھا۔ وہ اسے کچھ بتانے کی کوشش کردہا تھا اور اسے ناکای ہورہی

ماعنامه کرن 3(

ساهنامه کرن 20

دمیں بیا نہیں کرسکتا۔ای کم از کم میں بیا نہیں

كرسكنا ميس في بهت سالون بعد اليناب كويايا --

میں ایک بار پھرائیس میں کھوسکتا۔"اس کے سینے

نے روتے ہوئے کما تھا۔ اس نے کمری سائس بھری۔

د نو پر حمهس این مال کو چھوڑنا ہو گاعم<sub>وس</sub> کیونکہ

میں اپنی ماں اور باپر میں سے سی ایک کو چنا

ہے۔"اس کا انداز اتنا سکون بھرا تھا۔ عمراور رشیدہ

عرفے رو رو کراس سے التجاکی تھی دہ اس کے

ساتھ ایبانہ کرے مراس برعمری کوئی بھی التجا اثر نہیں

كريبي محى تب رشيده في استسمجان كي كوسش

أتكسي بحاثر الصومكية تقي

اور عبس بحرى راتيس- سرداور طويل راتيس...ي نے جاک کر آ تھوں میں کائی ہیں۔ سولہ سال سے میں معانی ایک رای ہوں۔ سولہ سال سے بچھے لگ رہا ہے ميرى غلطى قابل معانى شين بور آپ كهني بين مين ب بعول جاؤں ۔ آپ جا میں میں کیا کیا بعول جاوں۔ میں کیے بھول جاوں اور کیا بھولنا آسان ہو آ ے؟ میں یہ میں کر عتی یہ میرے بی کی بات میں ے۔" وہ رو روی میں۔ وہ بول روی می وہ روتے ہوئے بول رہی میں۔ وہ بولتے ہوئے رو رای تھی۔ يشيده اس سلى دين كي لي الفاظ وهوندن حلى

وو تمارابا اساب اس دوراب يرمت لاؤ-اس کے لیے چیزوں کو اتنا مشکل مت بناؤ زندگی میں سب وہ صبح سے عمر کود مکی رہی تھی اور مختلف کام کرتے ایے نہیں ہو ناعشاء۔ زندگی میں بہت ساری چیزوں کو وہ اس کی بے چینی محسوس کردہی محی-وہ اندر جا گا۔ چھوڑنا بھی پڑتا ہے انسانوں کوان کی غلطیوں کے لیے بإبراكا باضرورت جزس افيا ما مرركه ديتا-وهاس معاف بھی کرنارہ ماہے۔"رشیدہ کے وضیمی آوازش مجد كمنا جابيا ب- وه جانتي تي كياكمنا جابيا ب وه مجھانے بروہ اپنی جکہ سے اسمی تھی وہ رشیدہ کے نهيں جانتی تھی۔وہ خاموش تھی اور جاہتی تھی وہ خود قريب چلى أنى تھى۔ آر کے جودہ کمنا چاہتا ہے۔ سو کے ہوئے گیڑے مار

"جِهورُنا آسان مو آب-معاف كرما آسان مو ے بھولنا آسان مبس ہو ا۔ آپ جانی بی اس مخص في مرك ما تقد كياكيا تقاس في مراياته بكراي اندھے كنوس ميں وهكا وي ويا تھا۔ ميں نے اپني بال دندى اس اندھے كنوس من كزارى باوردندگى كى اندهے كنوس من كزارما آسان ميں ہو مالميں محب ي قيمت چکاتي راي وه سم چيزي قيمت وصول كرارا مجھے مہیں معلوم آپ میں جانتی اس نے میرے ساتھ کیا کیا گیا۔ میں جانتی ہوں اس نے میرے ساتھ كيانسي كيا-ميركياس دشة نسي رب مير پاس عرب میں رای میرے پاس کوئی خوشی کوئی خواب كونى اميد مس راى بلكه مير عياس توزيركى ال نہیں رہی۔وہ بہت سلے اس مخص نے چھین کی تھی۔ اس کے بعد میں جو بھی گزارتی رہی ہوں وہ کھے ہی موسلتا ہے۔ وہ زندگی جسیں تھی۔ آپ جسیں جائنیں

محى-اس سے اگلادان بھی ایسے بی گزراتھا-وہ رشیدہ اور عمر کی باتوں کے جواب فقط سرملا کریا ہوں ا كركے دے رہى تھى اوراس كايد روبيد عمركو بجيبى بے چینی میں مبتلا کررہا تھا اور وہ بے چینی اس کے بورے وجود ہے ظاہر مور بی تھی۔ وہ جان بوجھ کر لابروا نظر آربي سي-الى آپايك بارميري بات توسيس-"رات اس

ئے عمر کے سامنے کھانا رکھا تھا۔ جب عمرنے اس کا ہاتھ بار کرلجابت ہے کماتھا وہ بنا بچھ کے اے منتظر نگامول سےدیکھنے کی تھی۔ ودمیں آپ ہے اپی علطی کی معافی ما تکتا ہوں ای

میں نے بیات آپ سے چھپانی سیان ودعمر " بهت سكون بحرے ليج ميں اس نے الي بيني كابات كافي اس يكارا تقاد عمر سرافهاكر اے منتظر نگاموں سے دیکھنے لگا تھا۔

والرئم واقعی جانے ہو میں حمیس تمهارے جھوٹ کے لیے معاف کردوں تو۔ "اس نے عمریر نگاہ

تم آج کے بعد مجھی اپنے باپ سے نہیں ملوے۔ "اس نے بہت سکون سے عمرے سربروھاکہ

"آپالیا کیول کردی بین ای ج"عمرفے بہت بے بس موتے کما تھا۔ رشیدہ تڑپ سی گئی تجبل وہ بہت سائدازم بيني مي اس براي بيني كالتجاول كاكوئى اثر نهيس مورما تفا-اس پراين بينے كے آنسو مجى اثرانداز حميس بويار ٢ يقف

"باپ كاحواليه انسان كالخراور اس كى پهچان موتى ہے اور فوش سمتی سے تمہارے بیٹے کو بدیجیان ال الى ب تواسے چھينومت "رشيده نے عمر كاسراپ كنه ف س لكات اس سمجان كى كوسش كى

و کھے لوگوں کے نصیب میں بیہ حوالہ نہیں ہو یا عمر بھی سمجھ لے وہ ان ہی لوگوں میں سے ہے۔"اس نے سيات لبج مين كمتة عمر كود يمحا تفا-

مرے ساتھ کیا گزر تارہا۔ معندی میشی راتیں اگرم

ہے الرق اس نے عرکے چرے پر پھیلتی ہے چینی

وامي "وواس كے بيجيے بى آيا تقادو كرا مرك

معولوعم " ای ده میراانظار کردے ہول کے۔

واورتم نيس جاؤ ي سيان عاندازس

وميں جاؤں گاای ورندوہ کياسوچيں كے۔

مراينه كل ندرسول... اور آكر جاؤ محراة بعروايسي كا

معن كرمت جانا-" سابقد انداز من كمن وه عمرك

كرم كراس سواليد تظروب عدي في اللي اللي-

كود يكها تفااور كمركى طرف بردهى-

والكيال چكار القا-

بفحكة مويةاس في كما تفا-

ودر علے ہوئے کیڑے تہ کرتے کی سی-

موسس رخ موڑے کھڑی تھی۔

بہنوں کے لیے خوبصورت ناول كتابكانام 500/-آمندياش 750/-داحت جيل 600/-18/058 بحول عمليان تيري كليان ميلان د عد يك كال 250/-فانزوافكار 300/-181078 برگليال بيرچ يادے 200/-ين ے گورت آسيدزاتي 350/-ولأست وعوفالايا آسيدذاتى بمحرناجا تيمي خواب 200/-فوزيه إنمين وقم كوشد تحى سيمانى س 250/-200/-برئ المادسكاجاك 500/-افطال آفريدي ريك فوشبو موالإول 500/-درد کے فاصلے 200/-دضيدجيل آج محل برجا عرض دضيهميل 200/-وروى منول فيمحرقريثي 300/-يرعول يرعمافر ميونه خورشيدعلى 225/-تيري راه شي زل گئ ايم سلطاندفخر 400/-شامآرزو 23/20 م میں جاؤے عرتم اس سے ملنے نہیں جاؤے

و المحك بي اي- "اب اين يجهي عركي آواز

وكيا ... "ووسب جمل سنتے بى اس كے قدم زشن

ے اکورے لکے تھے۔اے لگ رہاتھا وہ مزیرایک

سيند بھي اپنے قدموں پر کھڙي شيس ره پائے گ-

كيونك اب كى بار عمرداور ابراجيم است جفور كرجارا

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے

W

سنائي دي-وه پچھ كهدر باتھا-

よい30/-をんだりしては出上しました منكوا في الما يعد كتيم ال والجلث -37 اددواداد كرايي-32216361:

ماهنامه کرن

سقيد تط كيث كاثرى اندرلاكراس فوال موجود گا زيول كي قطار كو ديكها تجركلائي موژ كروفت كا اندازه لگانا جابا- آئم بجني من چندمنس باقي تھے۔ يعنى وہ وقت مقرر پر دہاں موجود تھا۔جس کی اے خود بھی اميد ميس محى- بعارى بوت مراور يو جعل طبيعت کے ساتھ وہ وہاں موجود تھاتواس کی وجد ایک بھی۔ وه اسيخ ميزيانول كوا فكار مهيس كرسكتا تفاسوه الهيس ا فكار كرى نميس سكاتفا-يدوه لوك تضيمن كاس يرب

بدوه لوك تقي جن كى ده دل سے عزت كر يا تھا بيدوه اوك من جن كى وجديد وه آج اس مقام ير تفاجهال التنفيخ كاس في خورجهي بهي تصور حميس كيا تقابيه وولوك تنے جن کی وجہ سے وہ آج اسے قدموں پر کھڑا تھا۔وہ ان لوگوں كا احسان منداور شكر كزار نه مو ماتوكميا مو ما۔ المح ش چنديكس بكر عده اندروافل بواقعاجال اس کے میزبانوں کے چروں پراسے دیکھتے ہی پر ظوص ى خىرمقدى مسكراب أنى تقى-

مزال حسین اس کے آفس میں ایک اہم بوسٹ بر خدمات مرانجام ديتا تفا-ان كورميان ويى تعلق تفا جوایک الک اور ملازم کے درمیان مواکر ماہے۔ مر اياالك مل يمل تك تعد أيد مال يملي جب دات كودت كرى طرف محوسفروه اي تيزر فارى- دائى الجونوب اور پریشانیوں کے باغث اپنی گاڑی الجسيد مد كروا بيفا تقل تب وبالي س كردية مزمل حسین نے اس کی گاڑی پھیان کی تھی اور پھیان کر نه صرف فورا "وه این گاوی روک کراس کی طرف بھاگا تھا۔ بلکہ اس کے تیم کے بوش وجود کو گاڑی میں ڈال کر اليخ كمرك آيا تفا-

اس كوالدصاحب واكثر تصاور كمرك ماتدى ان کاایناکلینک تھا۔ ڈاکٹرصاحب نے اس کی مرجم کی ك اصرار م كمانا كلايا-دوابلاني وه كمرجانا جابتا تفامر مزال حسين اوراس كوالدصاحب فاس زيردى

اوراصرارك ماته رات اسي كمري ركما تفا-ا مجبورا" ان کی بات مانی پڑی تھی۔ منبع ڈاکٹر صاحب نے اس کے زخموں کی پھرسے مرجم کی کی تھی۔مرال کی ماں اس کے لیے ناشنا کے آئی تھیں۔اور اصرار ے کھلا رہی تھیں۔ وہ ان سب کے خلوص کے مامنے شرمندہ ہورہا تھا۔ ڈاکٹرصاحب نے ناشنے کے بعداے کھ بین ظرزوی تھیں۔ کھا احتیاطین بال نعیں اور مزل اس کمرچھوڑ کمیا تھا۔ میہ تھی وہ پہل ملاقات جواس کی مزمل حسین کے کھروالوں ہے ہولی

الطيدن وه مربي تفا-الجي است طخ يور في وشواري كاسامنا تفيا اور كردن سے ذرا ينج لكى چوث مجھی تکلیف دین تھی۔ وہ آن دی آن کیے بولی سے چینل سرچنگ میں مصوف تفاجب ملازم نے ڈاکٹر صاحب اور مزل حبین کے آنے کی اطلاع دی تھے۔ کے آنے پر جرت بھی ہونی شرمندی بھی۔

ومعماوت كرنالونيكى كاكام باور آپ كى وجدت،

ایک دن بعد وہ ایک بار پھراس کی عماوت کے کے أئے تھے وہ ابھی تک بستریر ہی تھالور چلنے پھرنے ے قاصر اب کی باراے ان کا آنا اچھالگا تھا۔ شاید المي بسرر ردے ردے وہ تک آچا تھا اس نے بت خوش مل ہے ان كا استقبال كيا تھا۔ آج وہ لوك أيب محنثه بيض تصاس الطيون واكثرصاحب فون پراس کی خربت دریافت کی تھی۔

وداس کی عیادت کو آئے تھے۔اس طمیح کی موادارال اس نے بوری دیمی میں میں بھائی محی اسے ان

والسياد كول في فوا مخواه زحمت كي ١١٠٠ في تفاذاكر صاحب مسكرات تص

لیک مارے نصیب میں آئی ہے۔" وہ مزید کھے میں المديايا تفا- وه لوك آدها كمنته بيشي في جرائد كفرے موتے تھے۔اس فان دونوں كاشكريداداكيا فیااور ملازم کوانسیں کیٹ تک چھوڑنے کی ہدایت ک

ودون بعدوه ایک بار پھراس کی عیادت کے ا

تعظم آج انبول في اس كاصرار رات كهاناس كم ساته كهايا تفا-ده ساته ساته أدهرادهم ی ایس مجی کررے تھے اور اسے ان کی گفتگوس کر اجمالك رباتحا-

يدره دن بعدوه أيك بار يحران كے سامنے بيشاموا تفاده ان كالشكريد اداكرف آيا تفال

ودا كالشكريداس صورت قائل قبول موكاجب آب دویانه آنے کا وعدہ کریں جے۔"واکٹرصاحب نے فلفته ارازس كما تفاوه بس برا تفااوراس ف

مرا حسين كے كمرواتے اسے جارماه ہو كئے تھے اوران جارماه میں وہ ڈاکٹر صاحب کے کافی قریب آگیا تفاد وہ جب مجی فارغ ہو یا تو ڈاکٹر صاحب سے ملنے آجایا تھا اے ان ہے مل کران کی تفتیوس کر بہت الچھالليا تھا۔اوران كزرے جارماه ميں بى اس في جانا تفاوه واكثر صاحب كياس آف والاأكيلا مخص ميس تفا-ان کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تت مقان كا حلقه احباب كافي وسيع تفااوراس مي مراور برطبق كالوكسائ جات تص

آج وہ آئی سے جلدی اٹھ آیا تھا۔ چھلے ڈیردھ ہنتے او داکٹر صاحب کی طرف سیس جالیا تھا آج اس کااران ان کی طرف جانے کا تھا گھر آگراس نے لاس وقيو تريل كيا جائے في اور واكثر صاحب كى

وواس وقت الكياض اورات وكيم كرانهول نے ا چی خاصی خوشی کا ظهار کیا تھا۔ انہوں نے اس سے بھلے ورد مفتے سے غیر حاضری کی وجہ او چی تھی جوابا" ووانسين ايي غيرهاضري كي وجه بتافي لكا تفا-وه اللات ري في جروه اد حراد حرى باش كرد ب في جباس في محمد جفي موتايي دبني الجمنول اور پیشانیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ أب فمازى بابندى كيا كيمية " كجهددير تك خاموشى

زندگی میں ترتیب سکون اور تھمراؤ لانے کا ذریعہ بھی "آپ کے کمہ رہے ہیں؟" اس نے بے بھینی م يوجها تفارات يقين شيس آيا تفاده ان لوگوں میں شامل تھا۔جن کی آ تھوں کے آ مے بیشہ وهندتى رمتى ي-بدوهندب خبرى كى نبيس غفلت اورلايروابي يهولى -

ے اے سننے کے بعد انہوں نے کما تھا۔ اس نے

جرت بحرى نكابول سے الليس ديكھا تھا۔ البول نے

" نماز صرف ایک فرض سیس ہے۔ نماز آپ کی

W

W

W

مراثبات مين بلايا-

ونعیں سے جمی بولوں گاتو آپ کو بقین شیں آئے گا بمتر مو كا آب چند روزى سى مرخود تجريد كركيس اور ایک بات اور بیر چند چری محیں جو میں لے منوائی ہیں۔ آپ سی اور سے ہو چیس کے توق آپ کوچند اور چزی بنائے گاہوای کی زندگی میں نماز پر صفے آگئ ال-"وه مزيد ولي منيس كمه بايا تقا- وه مزيد ولي اوجه تنيس بايا تفاوه خاموش سے وضو كرك ان كے ساتھ نمازروف كيرابوكما فعال نمازات بهت يجين مل بحى سكهاتي منى محى اوراب يه ذبن ير ندر دال كراورا فك انك كريده رما تفاسيه محل ويلى تمازجواس في اكثر صاحب کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو کرادای تھی۔

اے ڈاکٹرمادبے کے چھ ماہ ہو گئے تھے اور ان چهماه مي اس نے بهت ساري تبديليان اسے اندر آتی محسوس کی معیں۔ نماز اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کی حالی جا سینے سے لیے شروع کی مقی نماز اب اس کی زندگی اور رو بین کالازی جز تھیری محى- جس دبني خلفشار الجصن اور يريشاني من وه كهرا موا تھا۔ اس میں خاصی صد تک کی آئی تھی۔ دہ اب مجى بے فكر موكريا بحربورى راسي كى سكون بحرى نينداو نهيس سويا تفايال مرجوايك دو تصفح ده سويا تفااب

سلينڪ پلز بج بغيري نيند آجاتي تھي- پجھلے پانچ سال سے وہ کوشیسینی کی زندگی کزار رہا تھا۔اب اس نے باہر تکانا اور لوگوں سے ملنا شروع کردیا تھا۔اس کی ذات يرجهايا جمود آبسته آبسته توث رباتها-

آنے والے وقیت میں چند اور مثبت تبدیلیاں تھیں جو اس میں آئی تھیں۔ اس نے زہبی احکامات کی پابندی شروع کردی تھی۔ آیک محسوس کی جانے والی عاجزی اور انساری اور دھیماین ۔اس کے مزاج کا حصہ بے تھے۔ ایک سکون بحری کیفیت تھی جواس كے چرے اور وجودے جھلكنے لكى تھى۔اسے لكتا تھاوہ بدل رہاہاے لکتا تھاوہ بدل چکاہے۔

کاروباری مصوفیات کی بنا پروہ چھلے ایک ماہ سے كراجي من تعاروه كل شام عي كراجي سے والي آيا تھا اور آج شام معلن کے باوجودوہ ڈاکٹرصاحب سے ملنے چلا آیا تھا۔ان کے پاس اسلامک انٹر سیسٹل یونیورٹی كے چند طلباوطالبات آئے بیٹھے تھے۔وہ ملام كركے ایک طرف بینے حمیا تھا۔ وہ اسلام اور انسان کے موضوع پر مات کردے تھے وہاں موجود سب لوگ بحربور دلچنی ہے المیں من رہے تھے وہ بھی سر جهكائة أن كي ولكش محفظوس ربا تحا-وه بهت اليها بولتے تھے یہ اسے معلوم تھااتنا اچھابو لتے ہیں یہ معلوم

سب سے پہلے تواس بات کو سجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام صرف ناک اور پیشانی سے زشن جھونے كانام سيس بها اسلام صرف چند دي احكامات كى لقيل كا نام نهين ہے۔ أسلام كواب صرف خدا اور بندے کے درمیان تعلق تک محدود مت کریں۔ اسلام کو صرف گھرے معجد تک کی چیزمت بنائیں۔ اسلام صرف کھرے معجد تک کی چیز تسیں ہے۔ ہم نے اسلام کو کھرے محد تک محدود کردیا ہے۔ مراب میں ہے۔ اسلام میرے نزویک زندگی کے ہرایک

مے کوامانداری کے ساتھ گزارنے کانام ہے۔اسار برفرض بررشة اور برلعلق كوسياني كيساته نبائ كانام ب اور من حران مو ما مول جب وطعما مول كر ہم میں سے بہت سارے لوگ ساراون مخلوق خداکے ماتھ ہزارہاہے ایمانیاں کرے زیادتیاں کرے رات، ای خدا کے مصلے پر کھڑا ہونے کا الل خود کو کیے بھے لئتے ہیں۔ لیے ان کی مت بردتی ہے اس رب کے سامنے جانے کی جس کی مخلوق کو حقیر کیڑے مکوڑے مجھتے اور انہیں ہر طرح کی اذبیتی ار تكلفي دية بي-آب ساری رات مجدول میں کر کرمعافیال اتنے

ہیں اور صبح اٹھ کر لوگوں کو تکلیفیں دسینے میں ضرر پنجانے میں مصوف ہوجاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ اليے ميں آپ كى ده معافى قائل قبول موسلى ہے؟ايك تماز پڑھ لینے سے آپ مقی اور پر بیز گار میں بن جات اورندى پيشانى يرتحراب سجالين سے بيات ہو ماہے کہ اللہ کی نظر میں بہندیدہ ہو گئے ہیں۔ صرف سجدے کرنا کافی مہیں ہو آ۔ صرف سجدہ کرنے سے بات سیس بنی- ہمیں کیا لگتاہے اللہ صرف اداری تمازين دعيم كااور بمين بخش دے كاايمانسين بالد صرف آپ کی تمازیں آپ کے روزے اور سجدے اس وعلمے گا۔ وہاں آپ کے متعلق گوانی بھی ل جائے گان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ رہے یا جن كے حقوق آپ كے زمدلگائے محے تھااللہ آپ صرف اپنی نماز کے متعلق نہیں پو چھے گاوہ آب اسے بندوں سے کی جانے والی زیاد تیوں کا حساب بھی

ہم سمجھتے ہیں صرف تماز بردھ لینا کافی ہو باہے مر ميس آپ كويتاول صرف ممازيره ليتاكافي ميس موايد بول رہے تھے وہ اب بھی بول رہے تھے مراس کے کانوں میں سائی سائی ہونے گئی تھی۔اس<sup>ک</sup> پاس مزید سننے کا حوصلہ مہیں تھا۔وہ جھکے سے اٹھا تھا أوربا مركلتا جلاكمياتها-

وشام كا وقت تفاجب وه وبال سے فكلا تفااب توسی سے زائد رات کرر چی سی اے شر بحری موك ناتے-ايے ياوسيس تفاوہ كمال سے آيا تھا-اے خرمیں می اے اب کد حرجانا تھا۔ وہ بے مقعد مخلف مركول يركاثى دورار باتفاأيك جطكے اس كے مارے زخمول كے ٹائے كال يكے تھے۔اس كربورے وجود من طوفان كے بكولے الحصة تھے اور

اے لگتا تھادہ طوفان اس کی جستی کواڑا کرر کھ دے گا۔ باربار واكثر عبدالباسط ك كے الفاظ اس ك دين میں گو مجتے تھے اور اے انت کے گرے سمندر میں كراوية تصاب اس كى حقيقت يما چل مى تقي اوراس حقیقت نے اسے منہ کے بل کراویا تھا۔یا چ مال لکے تصاب سیدها کو ابونے میں یا چمال بعد والكسار عرمندك بل كرايرا تفا-

ایک بورا ہفتہ ہو گیا تھا اے اسے کمرے میں مقید ہوئے۔اے لکاوہ بھی خودے نگاہ سیں ملایاتے گاوہ لوكول كاسامناكي كريا جود كيا تفاات يناجل كيا تفا اس في كياكما تعااب بياجل كيا تعا-اس بور بيفة مساس کی تمازیر سے کی مت سیس ہوئی اس کی اللہ كمامن كور مونى محت سيس مولى وه غلط تفاوه جاما تقااتا غلط تقااس علم نبيس تفالوك كسي ال کے ساتھ کھلتے ہیں وہ کی کی بوری دعدی کے ماتھ کھیل حمیاتھا۔ ہاتھ پاڑ کر کسی کواندھے کوس میں مجینا تھا اس نے اس نے زیادتی سیس کی تھی۔ نطاوتي كي انتهاكي تقييده ايخ انتقام من اندها موكياتها مع خراميس محى ووكياكرية جاربا تفا-جب خروى أو برالادمت كى طرح اس كى القيل سے ليسل چى تھيں۔

و بھیلے وی دن سے ان کے پاس شیں کیا تھا اس والله مين كيا تفا بليداس في الله الله الله الله كالاست جائے والے سے بھى كوئى رابطہ حسين كيا

تھا۔ اس کاسل فون مجھلے دس انتھا۔ آفس ون کرے اس نے مرال سے کمدوا تھاکہ اس کی طبيعت تحيك مبين وهجب تك آفس نير آسفوه مرجيز كاوهيان رفي ومارى ونياس كث مياتفاده مارا ون ساری رات مره معنل کیے بیٹھار متا تھا۔اس میں اس اجاتک آنے والی تبدیلی سے اس کے ملازم مجی حران وريثان تق

W

واکثرصاحب فے وس داوں میں تین باراے کھر کے مبریر کال کی تھی۔دوبار فون کال اس کے ملازم نے اٹینڈ کی مھی اور بتایا تفاوہ کھریر مہیں ہے۔ اس نے اہے ملازم کو بیہ ہی بتانے کی برایت کردھی تھی۔ تيسرى باران كے مدورجہ اصرار ير طازم اسے بتائے ير مجبور بوكميا تفاوه ناجارا المدكركال النينة كرية آيا تفا-وومرى طرف واكثر صاحب الكاكوني خفلي وناراضي ظاہر کے اپنے تخصیوس شکفتہ انداز میں اس کی خیر خیریت دریافت کی تھی۔اور پھرکل شام آنے کو کما تھا وہ اے این کھ جانے والوں سے ملاتا چاہے تھے وہ الهيس انكار مهيس كرنا جابتا تفاله مرجس وبني كيفيت سے وہ گزر رہا تھاوہ کسی سے بھی ملنے ملاتے کی بوزیش مي نهيس تفاراس ية انهيس الى طبيعت كى ناسازى كا

بتا کرمعذرت کرلی تھی۔انہوں نے بھی دوبارہ اصرار

نہیں کیا تھا۔ وہ چند کھے مزید مخفتگو کرکے فون بند

وه اس وفت البخ درا ينك روم من داكر صاحب کے سامنے بیشا تھا۔ اور ممل غائب دافی کی کیفیت میں بیشا تھا۔ وہ ان کی ہاتیں سن رہا تھا سمجھ شیس رہا تھا۔ اس کی غائب واغی انہوں نے بھی محسوس کرلی

"كوئى يريشانى ب?"انبول في اين بات المحيس روك كريو خيما تفا-اس\_نے تفی میں سربالایا تھا-وكونى الجص بي تواس كاسراد هويدية في كوسش كريس-١١١مول في مشوره ديا تفاوه المستلى سي بسا-

ماهنامه کرن 98

اور تربيت وغيروكو خراج محسين يبش كرربا تفا اورار ك ما خلاف معمول خاموش محى- ويحفي أيك سا نے ایک نظر ضے سے بولتے باپ پر اور دوسن آنسوول بعرى أتحصول اور عملين جرو يصال بروالاله ناشتاادهوراجمورك الم كمزاموا تفا-اس كال اے روکنا چاہاتھا مراہے شوہری وجیے دواں يجهي سي جلياني محى وه سيس جابتي محى ابال شوہر کا عمال اس کے بیٹے پر نازل ہو۔وہ دل سوس میٹی روگئی تھی۔اس کاباپ ابھی بھی بول رہائفا۔

چیک ی پراطمینان کرتے زب بند کردی تھی۔جلدی کی جانے والی محبت تھی اور جس کا آوان اس نے ساری جلدي تيار موكروه تاشيخ ي ميزير بهنجا تفاتج الما عراد الماتفال كالكويابيال فزكس كأبهت ابهم نيسث تفااوروه كيث نهيس مونا عابا تفا۔ واستک میل راس کاباب ملے موجود تھا اور بندید کی کابنا پر ہوئی تھے۔ جس کی مخالفت دونوں کے اخباری سرخیوں پر تظردو ڈانے کے ساتھ ساتھ و گموالوں نے کی می اور انتائی شدید طریقے ہے کی تاہتے کی رے لے کر کئن ہے بر آمر ہوئی تھی اس ا والیا تھا آج سے دہ اس کے لیے مرکبے دہ ان کے لیے اطمیتان بحری سائس خارج کی-اس کی ال نے پالے مرفیات متم اس کے باپ کو اور پھراے ناشنا دیا تھا۔ "بیانا فرائی کیا ہے تم ہے؟" وہ سرجھکائے جلدی جلدی اسب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔اس کےوہ زیادہ دیر نوالے لیے رہاتھاجب اس نے اپنے باپ کی دھاڑنا اٹی باراضی برقرار نہیں رکھیا کے تصریبنے کی انگی گئی آوازسي تھي۔وه ب افتيار سرافعا کے اسے باب اسان پر ان كا ول سي كيا تھا۔ سينے كو كمررہے كى طرف ويمين لكا تقال اس كي ال في محل بحرى خاموري افتياري محى جس براس كماب كالماره مزيد إلى بواز بصطوعا مراس تعلى كيا كما براشت بهى كرايا كما مر اس في الدريع ال كي ال يراينا فصد اور صفي المنا تکانی شروع کردی تھی۔ وہ اس کے سلیقے سکھراب ے اس کی اس کے باپ کی تمام ترطعنہ الی ال عصے کے جواب میں یوسی خاموش موجایا کرتی سی ورندوه يملج ودبروجواب وي اورمقابله كرتي سي-ال الارك ي الاست ب تحاشا اور بلا ورايع الرية اور المجبت كوكوسة جس فيان كي أتكهول بري باعده الل محلود جمونا تعاتب ان كي الرائيول سے خوف زده إوجاما برا موا تو اوب نكاره كمرس بابر زياده وقت

وه داور ابراہم تھا۔ اپنے اپر کلاس سے تعلق ا والے امیر کبیر مغیور اور انتمائی محمندی نظری كانوں كے انتائى كي باب اور ال كاس فالموش اوراجبی تماشائی کا کردار ادا کر تا جے ان کے

مسى جھڑے سے كوئى تعلق نہيں تھا۔وہ اين دونوں كى لرائي كے دوران بالكل لا تعلق سار متا تفا مرايك بار ايسابهي موا تفاوه خود كولا تعلق نهيس ركھيايا تھا۔احمد اور حماد دونوں اس کے کلاس فیلوز اور بچین کے دوستوں میں سے تھے باوجود بہت اچھی دوئی کے ایس نے انہیں بھی اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ حمر اس مدزان دونوں کے اصرار یروہ النیس اینے ساتھ لے آیا تھا۔اس کی ماں اس کے دوستوں سے بہت التحص طریقے ہے ملی تھی۔اس کا موڈ گزشتہ ونوں کی نسبت خاصا خوشگوار تفا- وه ول عي ول شي شكر ادا كرنے لگا تھا۔

W

W

W

وہ اسے دوستوں کو اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس كى ال فى الديك المي كولدة ركب كيك عيس اور چھود سرى چين جيجى تھيں۔وہ لوگ بهت اجھے اور خوشکوار انداز کے ساتھ کب لگارہے تصور لوگ كماني يني يرس انوائ كري شحباس في الي باب كي وها وفي الوازسي المحل ولدور مك كا گلاس اس کے ہاتھ میں ارز کما تھا۔ وہ مل بی مل میں بلائل جانے کی دعا مانے لگا تھا وہ دعا کردیا تھا کہ اس کے باب كاغصد كى طرح تل جائے ياكم ازكم اس كى ال ای این سابقہ روش کے بجائے آج خاموش رہے۔ اس كى دونول دعائيس قبول نهيس جوكى تحيي-

اس کے باپ کی چنگھا ٹول کے جواب میں اس کی مال بھی بورے نورے جے ربی تھی شرمندگی اور ندامت سے اس کی بیشانی پر تہیدنہ پھوٹ نکلا تھا۔ اس نے اسیے دوستوں کی جانب دیکھا۔ان کے لبول پر سراہث می اور وہ آ جھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کردے تھے۔اس کی شرمندگی میں کئی محنا اضافه موا-اینا بحرم تعلنے جانے کے باعث وہ ان سے تظرنميس طايارما تفا- احراور حماد بجهدور بعد يطيا مح متصوه الهيس بورج تك جمور كروايس آيا تقا-اس کے ماں باپ اہمی تک الررے تصد ایک وومرير الزامات في وجعاد كردب فض

"بس كرديس آب دونول فداكي كي بس كرديس"

اس کے مال پلید کی شادی ان دونوں کی ذاتی بال كا طرف ايساميس تقااس كاباب اينوالدين اجازت ال مى اور بينے كے ساتھ اس كى بيوى كو بھى

کھڑی پر وفت مجی دیکھ رہا تھا۔ واعدا" اس کی ال تھی۔اس کی ال کے بھائیول نے اس سے اپنا ہر تعلق رفة رفة برواشت حتم بوني لكي اور بيني كي پند أتحول مين مطف كي جمين كلي برطرح كااعتراض بت اسانی کے ساتھ اس کی ذات میں جر ویا جا ا۔ ال كى ال تب تك مضبوط ربى جب تك شو برساته رماراجي وناس كياب فيوى كوچمور كركمر والول كاليعين كرما شروع كياأس دن عدوه الملي يدف مع الله وونول كوانا فيمله غلط لكنه لكا وونول ايك

ر کھے والی الی عورت جس کامقصداس کے باب

اسمارے مرے ہاتھ میں اس ڈاکٹر صاحب بی وفت الخريس ميس ربا-" "اگر آپ جھ پر اعتاد کریں توانی پریشانی جھ سے

ودجھے آپ ر بورا محروسے لین جھے یہ لقین بھی ہے کہ اگر میں نے اپنی بریشانی آپ سے شیئر کرلی تو آب ابھی کے ابھی پہال سے چلے جائیں کے اور دوارہ میری شکل تک و کھٹا گوارہ سیس کریں سے بلکہ ہوسکتا ہے آپ کو مجھ سے شدید سم کی نفرت

ار آب نے میرے متعلق بدائداندلگایا ہے تو مِن مزيد مجه ميس كون كالم بسرحال مِن أيك انسان بي مول- آپ اپی پریشانی کسی انسان سے شیئر نہیں كركتے تو اس كے سامنے لے جائيں جو آپ كو چھوڑے گا نہیں۔ وھٹکارے گا نہیں وہ آپ سے نفرت میں کرے گا وہ آپ کو ہوری توجہ سے سے گا۔"واکٹرصاحب نے نرم ترین کہے میں سلی دیے کی کوشش کی تھی۔اس کا سر تقی میں بلا۔

ور آپ نے بی تو کما ہے جو انسان رب کی محلوق کے ماتد نیادتال کرے دورب کے مصلے پر کھڑا ہوئے كالل نسيس مويد من بهي الل نسيس مول-ميس كس مند کے ساتھ اس کے سامنے جاؤں؟ آپ نے کما تھا فلطى موجائے تومعافى مأتك لينى جا بيے - ميس آپ كو جاؤں میں نے بت بار مائل ہے۔ ہر رات روتے موے میں اسے ای فلطیوں کی معافی انگاہوں ہر منج مجمع لکتاہے میری اعلی ہوئی معانی میرے منہ پرار دى كى ہے۔ ميں جانتا مول ايسا كيون ہے۔ فلطيول كى معافی فل جاتی ہے زیاد شوں کی معانی سیس ملتی-" "ايانسي بي-"واكرماحب في كمناجا إلقا اليابي علم ازكم ميرے معاطے من ايابى ہے۔ آپ سیں جانے میں کون ہوں۔ میں جانی ہول ميس كون مول-مي داورابراميم مول-"

اس نے بیک کی زپ کھول کر اندر موجود چیزیں

101 1 Sudiala

لمريس مروقت لرائي جفكرا عصداور نفرت نظر

البيك لكاووجب تكسام رمتاخوش رمتاجب كمر

نے لگات لگا اس کی گردان کیے گرد کوئی پہندا کسا

والمستعمل المسينال بالساس المستحرول كى

و على و ملى مى ان كريج مرافلت نبيس كي-ان

لالول کے آئیں کے جھاروں کے دوران وہ ایک

فالباعب الورجال جلسة معدد كمبراتا

باپ ک ال ان کے گھرد ہے کے لیے آئی تھی اس نے اس نے ایرر آکر کما تھا۔ وہ دونوں ہی آیک کمے کو آتے ۔ ہی ان کی زند کیوں میں موجود سکون کو W W خاموش مد كئے تھے۔ بھونچال میں تبدیل کرنا شروع کردیا تفا۔ اس کا باب وو آپ دونوں کو ایرازہ ہے کہ آپ دونوں کی ہر بهى رفية رفية الى مال كاساخه ديية لكا تفاسات W W ونت کی فی فی اس کم کوکیابیاویا ہے؟ میں دوسرول میں سینکٹوں کیڑے نظر آنے لکے تھے۔اس کیال ک كے كرجا كا بول مجھے ان كے كمر كلتے بن مجھے اپنا آئلس ایک بار پھرے نم رہے تھی تھیں۔ حراب U W كمركم نبيل "جنم" لكتاب- اورات جنم آب كى باردەروتى تودەس كى دھارس بىر ھانادە الى مال دونوں نے بنایا ہے۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے أنسوبو مجهنا اورحتى الامكال اس كى ول جوتى كرائي اتن می نفرت کرتے ہیں استے ہی ایک دوسرے کے كوحشش كرناقفايه ليے نا قائل برداشت إلى تو ايك دوسرے كوچھو ارس اس ہے ہم نتنوں کی زند گیوں میں اور پھے تو نہیں کم از كم سكون ضرور آجائے گا۔"اسے بندرہ سالہ سنے كے اس دن اس كالميسث خلاف توقع احجما بواتحاده بست a مشورے بروہ کر فکراس کی شکل دیکھتے رو گئے تھے خوش تفااور جلداز جلديه خوشخبري الني مال كوسناتا حابتا K تفاوده كمرآيا بيك ركه كريونيفارم تبريل كركاني ے مرے میں جانا جا بتا تھا جب اس کی ال خودی ال اکے چند دنوں میں اس نے اپنے ماں باپ کے 5 كے پاس جلى آئى تھى-اس نے اپنى مال كو ديكھااور معسد میں تبریلی محسوس کی تھی۔ وہ دونوں اب اس چونک کمیا تفااس کی ال کاچیواور آمکھیں انتائی سن ションととうしょくととからいし 0 ہوری تھیں۔شایروہ بھلے چھے منوں ہے رولی را اب اس كے سامنے ايك اچھے بال باب كا اور ايك تھی۔اس کی ان اس کے قریب بیٹھ می تھی۔اور کھ رفیکٹ کیل کارول کے کرنے لکے تھے۔ اس کی ال کنے کی می ۔ جے من کروہ جرت سے گا۔ دہ کیا اب مرونت رونے ول جلانے اور اس کے باب کوبرا میا۔اس کی ماں اس کے باپ کا کھر چھوڑ کرجاری معلا کنے کے بجائے اینا زمان وقت اس کے ساتھ كزارن كى مى ديندى بىل بالى بارده ايد بينے كے اس کی اں نے اس سے بوچھاتھا آیا دہ اس کے e قريب موتي تھي- زندگي ميں پہلي بار اس تے ول ميں ما تر جائے گایا وہ اپنیاب کے ماتھ رہے گا۔ ان متا جاگی تھی۔ ان ونوں ان کے تھر کا ماحول مجھی t نے اپنیاں کے ساتھ جانے کافیصلہ کرلیا تھا۔ اس ک خوطكوارر بخلكا تفاس كاباب بفتي من أيك أده بار مال اس كى انظى كار كرائي يمائى كے كمر آئى محى ال انسیں باہر کھانا کھلانے کے جاتا تھا۔ان کی پہندگی کے بھائی کو ہر گزاوقع نہیں تھی وہ بھی دوباردوبال آئے گاوہ چند کیے جیرت سے گنگ اے دیکھتے رہے نے بھر شائیک بھی کرواریا۔اس کے مال باپ اب ساتھ بیٹھ كر الرئة فين في وه بهت التفي مود من أيك دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ اپنی کالج لا نف کی اہے مشترکہ دوستوں کی اور اپنے بیٹے کے شاہرار ودنهیں بھائی جی۔ جھے سے بول مندمت موری شقبل ي ووان دونول كواكي سائقه خوش باش ديكها فدا کے لیے بحالی صاحب مجھے میری غلطیوں کے ا اوراس كاول اطمينان ، بعرجا تا-ابات اپناكم معاف کرویں۔"ا س کی ماں ترک کر آھے ہو می تھی وہ ان کے قدموں میں آبیجی تھی۔ وہ ان سے الت بحي كمر لكنے لگاتھا۔ کیکن یہ گھرایک بار بھرجنم تب بنا تفاجب اس کے

وندگی بحراس کی شکل نہ ویکھنا۔"اس کے اموں نے كما تفااور وبال ي على محد تضدوه ال بيارون

كررى محى- ودانى مال كود مجد رما تفاجس كے الته

بندهے ہوئے تھے جوروری می جوروتے ہوئے معالی

ماتك رى تھي وہ ائي ال كے بھائى كود مكير رہا تھاجن بر

كوتى أنسوكوتى التجافير شيس كريني محى-ده أس كى ال

کی طرف متوجه بی جمیس منصوره کودیس موجودا پنی دس

نے اپن اس علطی کی قیت چکائی ہے اور چکا ربی

موں۔ میں نے آپ سب کاول دکھایا تھا۔ اور لیفین

مانعے میں خود بھی ایک بل کے لیے سکون میں حمیس رہ

سكى مول-"اس كى النان كى لا تعلقى اور كهدورائداز

کے باوجود روتے ہوئے بول رہی می اس کے باتھ

البحى بھى بندھے ہوئے تھے۔اسے اپنى ال كي ہے بى

ير رونا آيا۔اے ائي مال كى لاجاري ير رونا آيا اے

Po بان سب باتوں كاكيافا كده؟" اس كے مامول

"تم في جو كرنا تفاكرليا- "الهول في مااس كي مال

"جهيس لكتاب تهماري فلطي قابل معافي تقي-"

انهول نے طوریہ انداز میں بوجھا تھا اس کی مال کا جھا ہوا

سر مزید جھکا بی ال کے جھے ہوئے سر کو دیکھتے اسے

اندرے تکلیف ہوئی۔ اندر کے تکلیف ہوئی تھی۔ ہم سے بوچھو اندر میں ہو تم سے غلطی ہوگئی تھی۔ ہم سے بوچھو

تہماری اس فلطی نے جمیں کسی کا نہیں چھوڑا تہماری اس فلطی کی وجہ سے جمیں کیا کیا جھکتنا پڑا۔ تہماری اس فلطی نے جمیں عرش کی بلندیوں سے

زمن کی پہتیوں میں کراویا۔ تہماری اس علمی نے

اماری عرت سے المحی کردنوں کو شرمندگی کے طوق

ہے ہمشہ کے لیے جما را۔ اور تم استی ہو مہیں

معاف كرديا جائ برعلطي قابل معافى مبين موتى

ہے۔ تم بن ہو تمهاری جگہ یہ علطی آگر میری بنی بھی

كرتى م اسے زمن من كا دويتا اور آكر ايسانه كرسكتاتو

ورجيم معاف كرويجيم بعالى صاحب"

أيضامول كالانتفاقي يرمونا آيا-

ني التعلقي كالجولاا بار يجينا تفا-

وديس علط محى مرس

ساله بني كي طرف متوجه يتص

اس کی ان ایک بار پھراس کے باپ کے کھر آئی تھی اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی جارہ مہیں تھا۔ اور نه كونى ايسا المعكان جهال وه جاستى اس وان اس كى ال بے تحاشا اور ترک ترب کردونی تھی۔اس کے دل پر بیشہ کے لیے ای مال کے وہ آنسو نقش ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد اس کی ال خاموش رہنے کی تھی۔ اور اس کے باپ کے دیے طعنوں میں تیزی آئی سی۔اس کا باب بیوی کو اکثر اس کے محروالوں کے طعف دينا اور باور كرواني كوسشش كراكه وه اين كمر والول كے ليے ايك ايبابوجد مى جے اتار سينتے كے بعدوه بلث كرويمية كي محارود ارتس مقاس كال خاموش موجاتی بلکیراس دن کے بعد وہ اب اکثری خاموش رہے لی تھی۔ویسے اس کے پاس ان طعنوں كے كوئى جواب ميں تھے جواس كاشو ہراور كميروالے اے دیے تھے وہ اپنی ال کی دھی صورت کو دیا اور اس كول من غبار المقااية باب ك لي اوران لوكوں كے ليے جواس كيال كے دكھول كى وجہ تھاس ى نفرت كئ كتا برمة جاتى-

ان کے کمرکے طالت تب تک ایے ای ب اوای آمھری تھی وہ کم ضرور ہونی محتم نہیں جوالی

ك لياكيله م الميل م المنافقة

جب تكوداني الى كون س بولنے كے قابل نين موا تھاجس دن وہ کہلی ارائی ال کے لیے اسے اب ے الجما تھا اس دن سے ان کے گھر کے طالات تبدیل ہونے شروع ہو محت تھے۔اس کے باپ کادم قم جوان ہوتے سے کم مامنے کم بدنے لگا تھا۔ اس کاردیہ اب مصالحانه مونے لگا تھا۔وہ ائی ال کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوسٹش کریا۔ وہ انجی ال کو ہر طرح سے خوال ر کھنے کے جن کرنا۔ عراس کی ال رجوالی مستقل

اس نے اپنی مال کے خائد ان والول کو دوسری بار ت و یکھا تھاجب ایک مادتے میں اس کے ال باپ وونوں اس دنیا کو چھوڑ کئے تھے۔ وہ جیسے بھی تھے اس كمال باب تق اوراك بمت عزيز تقديد ماخد اس كے ليے جتنا برا تحالتوا بى انت ناك بھى تحاروه ومحى تخااور غمزوه تفاثونااور بكحرابهوا بهى تفا-تب بهت مارے لوگ تھے جواسے سنبھالنے کو آئے برھے تھے ان بہت سارے لوگوں میں اس کی ال کے خاندان والے بھی خصاس کی ال کے دونوں بھائی ہمہوفت اس كى ديوني من معموف رئے تصدود اين چھونى بمن کویاد کرکے روتے عملین رہے۔ اور اس کے اندر ک وحشت بردھے لکتی۔اس کے کانوں میں اس کی ال کی باتیں اس کا رونا کونجیا اس کی آ تھےوں کے مامناس كمال كياداس ممكين صورت آتى اوراس دل مرديوارون سے الرائے كوچاہتے لكتا۔

آنے والے وقت میں اس نے اسے باب کے فاندان والول سے ہر تعلق محم كرليا تھا۔اس فياني مل کے خاندان والوں سے اینے تعلقات مضبوط كركي تصاس فيهت جلدان سب كولول مي جكسينالي محى-وه ان كى زندكيون من اجميت افتيار كريا كيا-ات يرسب كرنے كے ليے كى فاص ترددك مرورت ميس روي محى- اور اكريراتي بهي تووه اي مال معور المور تكليفول حساب كي سي ضرور كريا-

چرى اجى اس كے ذہن بيں واضح نہيں تھيں۔ اران ضرور واصح اور صاف تھا۔ اپنی مال کے خاندان والول سے بدلہ تواس نے لیما تھا اور ہر قیبت میں لیما تھا الحاجوث بينجانا جابتا تفاوه انسيس كه وه ساري زندگي والماست ديس-ده دوباره مرافعاكريات ندكر عيس-

ايبا كماؤلكاناج ابتاتفاوه النيس

ماسعید زیراس کی ال کے برے ہمائی کی جمونی بیٹی۔ بہت جلدوہ اس سے بے تکلف ہوگئی تھی وہ اس تى أنكهول من واصح طور بريسنديد كي ومكيد چكا تفا-اس ے دہن س چرس واسع ہونے لیس اس کا ارادہ البيس مامعيه زبيرك ذريعى وث ينجان كاتما اس نے بورا بلان ترتیب دے لیا تھا اور تب اس پر انكشاف موا تفاعشا عذر احدى شديد ترين محبت كا

W

W

W

عشاعة بريراس كى ال كے جھوٹے بھائى كى اكلوتى بنی تھی۔ایں بھائی کی جس کے سامنے وہ بے بی سے روقی ری می اور جس نے آتھ افعا کرد مصنے کی زحمت كواره سيس كي هي-

وه يسك حران موا عرمسور-سامعيد زيريا عشا عذر \_اسے فرق میں بر آفااے فرق برناہی میں چاہیے تھا۔ فرق تو دو سری طرف پڑیک وہ جانتا تھا چیزی ویے ی مول کی جیے وہ جاہتا ہے وہ اتی آسانی ہے ویسے ہوتی جائیں کی جیسے وہ چاہتا تھا یہ اس براب انکشاف ہوا تھا۔ عشاعذ بر اس کے پاس آئی تھی اور اس کے قدموں میں بیٹے کر بھیک مانگ رہی تھی اس في كياكيا تعاد أس في بعيك دين كافيعله كراكيا تعا-

ابني كامياني كاجشناس في كني روز تك منايا تحاسوه خوش تقااورانے لکتا تھااس فے دنیا فتح کرلی ہو۔ تب ای اے ایک بار پرعشاکی کال آئی تھی وہ اس سے ملنا چاہتی می اوراہے کھ بتانا چاہتی می۔ وكليا؟" ووالطرون ي اس كرمام تقاده ايك بار پراس کے مامنے بیٹی می اور اس کے چرے پر چھیلی ہے بسی اے محظوظ کردہی تھی وہ کھے کہنے آئی محى وه و محد بنانا جاه ربى محى اوريتا سيرياريي محى وه بار باراسين مونوں كو كھول اور بند كردى كھى جراس نے اليخ بيك ميس ا يك سفيد لفاقد تكال كراس تصاويا

اسنے کھولا 'رمھااورچونک کیا تھا۔ بیچزاس کے لیے غیر متوقع تھی مراس نے بتا کوئی ردعمل ظامر کے اس سے کما تھا کہ وہ بیرسب حتم کردے اس کی بات تے سامنے موجود عورت کے چرے پر جرت بھیردی

وحم كردول كيابيراتاي أسان ٢٠٠٠ ١١٠٠ ورت نے ای جرانی سے بوجھاتھا جوایا "دہ جننے برے کہے میں جتنے برے الفاظ اوا كرسكا تھا اس نے كيے تھے۔وہ الصيعنادليل كرسكنا قعااس في كيا تعا-

ونشیادی..."اس عورت سے اسے بھی نہیر كرنى سى ند آج نه كل اس في اس في السادليل كريا تفا كرديا تفا-اس ين إس كى عرنت خاك بيس ملاني تقى اس نے ملاوی تھی محرب خدیجہ مای کی اجاتک مونے والى ديته محى جس كے بعدوہ اپنافيصله برقرار تبين ركھ پایا تھا۔ خد بجد ای کی وفات کے چند دان بعد ہی صبانور اس کے پاس آئی محی اس فے اسے اس کی ال کاواسط وے کر کما تھا کہ وہ عشاءے شادی کرے۔اس زندگی میں پہلی بار سی نے اس کی ماں کے تام پر چھے مانگا تھا وہ انکار نہیں کرپایا تھا۔وہ اپنا پر بوزل کے کرخود ان کے گھر کیا تھا۔ اے لگنا تھاوہ ہسی خوشی ہال کردیں مے جمرابیا تہیں ہوا تھا۔اس کے سوال پر انہوں نے يجوث يجوث كررونا شروع كرويا تفا-

"وہ تمہارے قابل نہیں ہے داور۔"انہوں نے روتے ہوئے کہاتھا۔ اس نے توسوج رکھا تھا کہوہ بت آسانی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنا ہو جھ اس کے سروال دیں مے تب دہ اسیس ان کی بنی کی حقیقت

بتائے گاکہ وہ اسے انجان نہ جھیں ان کی اکلولی بنی تے جو کالک ان کے چرے یہ طی ہے وہ اس سے بے خبر مسي ہے۔ وہ انسيں بے بس ويکھنا جا ہتا تھا اور وہ اس كے مانے بي بيتے تھے وراپ کیسی بائیں کردے ہیں مامول میرے کیے آپ لوگوں سے بریم کر کوئی میں۔"وہ اندر بی اندران

ی بے بی پر لطف اندوز ہوتے کررہاتھا۔ ودميرے ليے بھی تم سے براء كركوئی ميں ہے بيا مرعشاء واقعی تمهارے قابل نہیں ہے۔" انہوں فياتمام ترحوصله جمح كرك كما تفاحده مدتع موك اے تارے ہے کہ اسس کول اٹی بنی اس کے قابل ميں لگ رہی تھی وہ جران ساامين سن رہاتھا۔اے أيك فيصد بهي بيداميد شيس تحى كدوه تمام ترسجاني اس كمامخ ركوس ك

بولتے بولتے انہوں نے عجیب حرکت کی تھی۔ این جکہ سے اتھے تھے اور اس کے سامنے آگھڑے موتے تھے۔ان کا سرجھ کا ہوا تھا۔ان کی آ تھےں بر مقس اور آنسو جيزى سے بمبرے مقدان كے دواول الم جرا موئ تقود السيس بيس والمناجاتات وہ ہے بی کی انتا ہر کورے تھے وہ اس سے التجا كررب متصوره ان كى بينى كواينا نام دے دے وہ يمال ہے کے جاکران کی بنی کو بھلے مار دے چھوڑ دے جو اس كاول جابتا بودكرے كم ازكم اے يمال -

وهالنيس بإوكروانا حابتا تفاوه وانجب اس كي ال یے قدموں میں بیٹی تھی اور ان سے معافی آنگ رال محى تب انبول في كياكيا تفا؟ انبول في ال مان رکھا تھا جو وہ ان کا مان رکھے تمروہ احمیں ہے۔ نمیں کمہ پایا تھا اور بظاہران کا مان رکھتے اس نے رہنا مندی دے دی طی-

وه عشاعد راحد كوعشاء داورابراجيم بناكر كمركي تفااور بس مرتك بى لايا تفاداس سے آمےوہ اے كوكي ورجه دي كويتار شيس تفاوه عورت اسيال قابل لكتي بي نهيس محى المريات يهال تك نهيس اس عورت في الما الناسب مجمع مجه ليا تفا

عشاعدر فاس محبث كاس فالماس كيا تفاييده تفاجس في اس چيزكواس كي فلطي بنا دُالا تھا۔وہ اے عرب مس دے سکتا تھاندوناوہ اس محبت نہیں کرسکا تھانہ کر نام محمدہ اس کے لیے زندگی آ عذاب ندبنا ما محراس في بي كيا تعااس في اسك

ليے زندگي كوعذاب بناويا تفااور نه ايساعذاب بنايا تفا كدوهاس كاندكى الكفير مجور موكئ كفى-

عذريامول كواجاتك موت والعارث اليكى وجدے تین دان کے بعد آفس آیا تھا۔ تین دان تک وہ اسپتال میں ان کے ساتھ رہاتھا۔وہ ان کے سامنے اپنا المج برحال مي بمترين ركهنا جابتا تقال بحصلے تين دان ے تھلے کام کی ۔معبوفیات نے اے سرتھجانے کی مجمى فرصت حبين دى كلى-

شام جربح كاوقت تفاجب اس كمرس ملازمه كى كال آئى تھى دواسے بتارى تھى كە بىلىم صاحب مسحى كرے تكى الحى كسواليس ميں من -ورودكاتھا-"وه كمال كل إن يريحه ملي معلوم بال يروه صبا میڈم کے ساتھ کئی تھیں۔"اس نے ملازمہ کوفون ركف كاكما تفيا ورخود عشاء كانمير طاية لكاتفا كال طازمه فاشيندي محيوه فوان كمرجهور كئي محى-

رات آٹھ بجے کا وقت تھا جب اس کی گاڑی صبا اتورے گھرے باہر آرکی می اور اب وہ اس کے ورائنك روم ميس اس كے سامنے بين اتفاده خود بريشان محى اوريارياراني بيشاني مسل ربي تقى-

ودجمع خود تهيس معلوم كه وه بول اس طرح اجايك كمال كى دوميرے ساتھ الكل كوديكھنے اسپتال كئي كان من اعررانكل كے ياس مى اور دو يا بر كھڑى مى اور جب میں باہر تقلی تو وہ کسیں جس سے بورا استال باركت اورارد كرد كالرياح عان مارايروه منس می میں جی وہ کھر چلی تی ہوگی مرجب آپ کے کھر كال كى توملازمه فے جنایا وہ كھر نہيں چینی۔" صبا انور كے پاس سنانے كے ليے كمانى تھى وہ ليقين تونہيں كرنا چاہتا تھا مراس کی آتھوں سے چھلکتی بریشانی اور چرے پر چھایا تفرروہ مربلا آاٹھ کیاتھا۔

جتنی تیزی ہے اس کی گاڑی سڑک پر بھاگ رہی محاس سے و کن رفارے اس کا واغ الث لیث رہا

تھا۔ بار بار این بادل میں اضطراب سے الكليال چلاتے اسے عشاء عذر پر اس شدت کے ساتھ قصہ آربا تحاكه ول جاه ربا تعا أجى ده سامن آجائ اورده اسے شوٹ کردے۔ چھلے تین محفظول سے وہ اسے وهوعدر ما تعااور الكلي تين تعف كزرجان كالعديمي وه تأكام رباتحا

W

0

دودن دوراتين ... غصه الفراوريريشاني من وحل چكاتها-تمام رهت وارول اورجاف والول ---تمام چھوٹے برے اسپتالوں وارالامان بمال تک کہ مردہ خانوں سے بھی بالگایا تھا۔ وہ کمیں مہیں تھی دہ میں جی سیں گی۔

دودن دو مفتول من اوردومفت دومينول من دهل مے خصے عشاء عذمر والیس تبیس آئی تھی اور ان كزرت دوماه بي اب كوتى جي ايك ايسالحدياد شيس تفاجواس نے جالت سکون میں کزارا ہو۔اسے لکتاوہ الملی میں کئی تھی وہ اس کی زندگی سے سکون واظمینان مجی لے گئی تھی۔ ہردن وہ نئ امید کے ساتھ اسے وعوند اور برآنے والی رات وہ انجائے خد شول کے ساتھ گزار با۔ اے اپنے کاردیار کی فکر شیس رہی۔ اس نے افس جانا چھوڑ دیا۔اس نے دوستوں سے جانے والوں سے ملنا چھوڑویا۔اسے دوست رشتہ وار ملنے والے سب بحول محتے اسے جرچیز بھول کئی اسے صرف عشاءعذريا حميادره في حى-

ميروه وقت تفاجب اس لكتاوفت كزرراب اور زندگی تھر گئی ہے۔ وہ سارا سارا ون ایک عورت کی تلاش میں بھلتا پھر آاور ہردن کی تاکای کے بعد اس کا احساس جرم بردصن لكتا-وه عورت اليلي نسيس كئ لهي وہ اس کا بچہ بھی ساتھ لے کر تی تھی یہ چیزاے مزید تکلیف دی وہ ساری رات انیت کے صحراوی میں بطكتا بحربااور حساب كماب كرياح كى كوسش كريا-وه عشاء عذر کی محبت اینے کی کوشش کر ما۔وہ اپنے ظلم منے کی کوشش کریا۔ وہ عورت اس سے محبت کرتی محی اور اس نے اس چیز کواس کے مطلے کا پیندا بنا دیا تفادوه اس عورت كوان كنابول كى مزاويتا رباتفاجواس

ا ماهنامه کرن 107

106 0 6 1

اے مشہور شایک ال میں لے آیا تھا۔ مرحمیاں

اترتے اسے جیواری شاب میں داخل ہوتی عورت بر

اس عورت كالمان موا تفاجس كے متعلق اس كاخيال

تفاكد اكراس دنياس اسك ليے سب عيرانم

کوئی ہے تو وہ وہ عورت ہے اب وہ اس عورت کی

علاش من اندرواقل مونے والی عورت کے بیچے لیکا

تخا-ايماكرتے موتے وہ عدمان كو بھول كيا تھا-وہ وہال

موجود تمام لوكول كو بحول كيا تفاده بحول كياده كمال كمرا

ہے۔ وہ خشاء عشاء کتے اس عورت کے پیچھے اندر

وافل ہوا تھا اندر موجود عورت نے جرت جمرے

آثرات کے ساتھ اسے دیکھا تھا اور وہ وہیں تھمر کیا

وه عورت وه ميس محى وه عورت وه بوي ميس سلتى

محى-اسے يا تفاوه غلط تفااسے ان غلطيول كى سزاكتني

اور کب تک منی ہے یہ اسے پا جیس تفا سیلن ہے

مرف ایک احساس حمیس تفایواس بر مواتفااس راس

کھڑی معظمے ترین شایک مال میں جیواری کی معظمی

ترین شاپ ر کفرے کفرے آیک اورا ایشاف بھی ہوا

تھا۔اے اس عورت سے محبت ہو گئی تھی جے دہ اپنے

المحول ایک اندهے کویں میں ڈال چیا تھا۔اے عشاء

عذير احمه اس وقت محبت مولئي هي جب ده اس كي

اس نے سب کھ عدنان کے سامنے رکھ دیا۔ ہر

بات ، ہر چزاس کے سامنے کھولٹا چلا گیا۔ وہ نظر

جمكائ بول رما تفااور جب بولت بولت تحك كياتو

اس نے نظرافھا کرعد نان کودیکھا تھا۔ اس وقت جو چھ

اس کے چرے یر تھااس اے ایک ایک ارجرے نگاہ

وودولول فاموش تصاور بستدرية تك فاموش عى

رب عصد وبو ہو گیا ہے اسے بھولنے کی کوسٹش

المد-"بهت در بعد عد نان بولنے کے قابل موافقاتو

انتمال ایسے نمیں گزرتی۔ دندگی میں بست ساری

ويول كوما تنس بهى كرنارد الب- فلطيال سب

اندل سے جاچکی سی۔

جفاليغ يرمجور كرواتفا

السك كما تفا

وهشام كواى رنك اور ديرائن كى شرث خريد لايا تقا-

الوندورسي ميس بحى دودونون الصف يته العليم عمل كرك اس نے اسے باپ کے ساتھ برنس جوائن کرلیا تھا۔ عدمان اظمرالا مور چلا كيا تفا- چھلے وس سالول سے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ آفیشلی طور پر مسلک تھا۔ وہ لاہورے اسلام آباد اس کے لیے آیا تھا اور اب اس كے مانے بیٹا تھا۔

"زبيربت خفامور باتفاتم برتماس كوليم برجمي سيس آئيس اسفاي ايداور مشتركه دوست كانام لي كركما تفال المعيري طبيعت ويحد تعيك اليس التي -"بالقديس بكرات كبير تكاه جماكراس في

"ون تو میں جانا جاہتا ہون کہ کیوں چھلے کچھ عرصے سے تمہاری طبیعت مستقل خراب رہنے کئی ہے۔ تم نے محسوس کیا چھلے کھے عرصے تم کتنے بدل کے ہو۔ تم نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ بابر آناجانا چھو ژویا ہے۔ ساراساراونت تم مرے میں بد ہو کر گزارنے لئے ہو۔ تہمارے معمولات زندکی کھاتے۔ ساری ساری رات جاک کر کزارتے ہو۔ تم نے این کارویار پر توجہ دی چھوڑ دی ہے تمہاری لابروائی اور عدم دیجی کے باعث صرف ایک ماه میں تمماری مینی نے دو اہم اور برے کنٹریکٹ ہاتھ سے نكال ديد-اس سب كي يجهيكوكي ندكوكي وجداوب اوروہ کیا ہے سے تم بیاؤ کے۔"اے عدمان کی ہائیں جران نہیں کردی تھیں۔وہ جات تھااے یہ ساری باتیں اس کے ملازموں نے پہنچائی تھیں اے اندازہ تفااس كے ملازم اسے عجيب تظرون سے ديلھتے ہيں اور عدنان اے زیردی اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا۔ کھے در مختلف سڑکوں پر گاڑی ود ڑانے کے بعد وہ

عدیان اظیراس کاکالج کے نمانے کا دوست تھا۔

پیٹے میچھے اس کے متعلق قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔

موتی ہیں تم ہے بھی ہوتیں الیکن اب ان غلطیوں کو کے کرساری زندگی کے لیے رویا بھی تو تسیں جاسکتا۔ جيرس غلط موجائيس تويا توانيس تحيك كرف كي كوشش ی جاتی ہے یا چران پر صبر کرلیا جاتا ہے تم اب چروں کو تھیک میں کرسکتے تم اب ان پر صبر کراو۔"وہ اے مستجها بأربا وه خاموتی سے سنتارہا تھا۔

یا نج سال سلے عشاءعذراس کی دندگی سے نکل کئ تھی اور چھلے پانچ سال اس نے جس زہنی خلفشار اور بے سکونی کے ساتھ کزارے تھے یا مج سال بعد بھی دہ این جگہ پر پہلے دان کی طرح موجود تھی عدمان کے مجھانے پراس نے بظا ہرخود کوسنبھال لیا تھا۔اس نے اہے کاموبار پر توجہ دین شروع کردی تھی۔ان پانچ سالوں میں بہت سارے ہاتھ تھے جو اس کی طرف برصے تھے مراس کی جانب سے ہونے والی سرومسری کے مظامرے نے اس میں چھیے ہتنے پر مجبور کردیا تھا۔ اس کی دندگی ایک جیسے وصب پر کردرہی تھی جب اس كى ملا قات ۋاكىر عىدالباسطىت بوقى تھى دەبدكنے نگاس کی سوچ بدلنے کی ساب اس کی زندگی میں تھراؤ سکون تر تبیب آنے کلی۔ پہلے وہ اللہ کو مانتا تھا اب اس في الله كوجانا شروع كرديا-ات لكاده اي رب کے قریب مورہا ہے براواے اب ما چلاتھا وہ تو اس رب کے مصلے پر کھڑا ہوئے کا بھی اہل میں بسيدوه غلط تفا- كتنا غلط تفااس محيح معنول مين اب

اس فے اپنا آپ ڈاکٹر صاحب کے سامنے کھول دیا تفا... این حقیقت بتاتے وہ کی بار روبرا تھا۔ ڈاکٹر صاحب في تملى دية الدازيس اس كا بأتداب التد میں لے رکھاتھاجے وہ نری سے تقیقیا رہے تھے۔ ہرانسان ای زندگی میں کسی ند انسی غلط ہو آہ مربرانسان كواني علطي كااحساس نهيس موتا وه چند أيك موت بين جواني غلطيون كااعتراف كرليتي بين اور آپان چندایک سے این ایکسیات یادر کھیے

وسرب موكرره كي إلى - تم دو دو الين الين دن كهانايس

عورت نے کیے ہی نہیں تھے۔اسے یعین نیر آ آپید سب اس نے کیاہے؟ اسے احساس ہورہا تھا مرغلط وقت يرجورها تفا

چھماہ کررنے کے بعد بھی وہ خود کوسنجال نہیں بایا

تفا- وه خود كوايك مضبوط اعصاب كامالك انسان سجمتنا

تفااس اب يتا چلا تفاده كتني كمزور اعصاب كالكب

وہ سنبھل ملیں پارہا تھا'ان گزرے چھ ماہ میں بہت

ماری چیری محس جواس کی دعد کی سے تکل چی میس

اس کی زندگی میں سکون میں رہا۔اس کی زندگی نن

تصراو مهیں رہا۔ اس کی زندگی میں تر تیب حمیں رہی۔

اس في وستول كياس جانا جمو روا -اس في او كول

ے ملنا چھوڑ دیا۔ وہ کئی کئی مختے انجان راستوں پر بھنگتے

مویے گزار یا تھا۔اس کی زندگی کھرے آفس آفس

وه وارد دوب کول کرائے کیڑے تکال رہا تھا جب

مختلف رعول کی شراس نکایلے اس کی تظر کونے میں

للى بليو كلرى شرث يريزي تصىبيدوه شرث تصى جوعشا

اس کے کیے لائی می آور سیج اس نے وہی شرث اس

" بجھے لگاہ کر آپ بر سوٹ کرے گا۔ "اس کے

"أورحتهيس بير كيول لكاكه ميس تمهاري پيندي موتي

شرث بہن اول گا۔" يملے دوسوالوں كے جواب اے

معلوم تح اس نے دے دیے تھے اس سوال کاجواب

اس معلوم نمیس تفاوه خاموش ربی تھی وہ مرجعنک کر

ووسرى شرث فكالني لكا تفا- وه بليو شرث الجمي تك

ایک کونے میں لکی تھی۔اس نے ایھ برسماکریا ہرتکالی

تھی پھر پین کی تھی اگلا بورا ماہ وہ ہلاناغہ میہ شرث دھلوا یا

اور پستار ما تقا- آخر ایک دن اس کی ملازمه کواسے بتانا

يردا تفاكه باربارى وهلائى كيعدوه شربث اب ينفك

قاتل سیں رہی تھی۔اس نے خاموشی سے سرمالایا تھا

اوراس کی ملازمه کی جیرت کی انتها نسیس رہی تھی جب

اليه شرث اليس الحرائي محى-"

ے کمر تک محمدد ہوگئ گی۔

كے پہننے كے ليے تكالی كى۔

ليول يرطنويه مسكرابث آتي تقى-

W

108 1 Salliale

109 A Salista

پاچلاتھا۔

بحروسه ركهتااورعاجز رمتاب ا کلے چند سالوں میں اس نے اسپے ماموں اور تایا چھا ہے بھی ملنا شروع كرديا تھا۔ ايسا اس نے واكثر صاحب کے سمجھانے پر کیا تھا۔وہ لوگ اس کی ذات من مونے والے بدلاؤ ير حران محى موسے اور متاثر بھی۔۔انہیں خرنہیں تھی اے توڑ کرجو ڈاکیاہوہ عذر ماموں سے بھی ملاوہ پہلے کی نسبت بہت ممزور ہو کئے تھے اور مستقل باررہے لکے تھے۔ان سے مل اراس کی ندامت ملے سے براء کئی تھی۔وہ المیس کی بنانا جابتا تفامر واكثرزن الهين برطمح كالمنش بچانے کی ہدایت کر رکھی تھی مجبورا" اسے بنا کھے بتأت والس أنامة الخفا

عدنان اظهر يحطي وسمال عياكستان كركم ورد مع مسلك تفاراس كي جاب فنا أنشلي طورير زيردست ہونے کے ساتھ ساتھ آرام دہ بھی تھی۔ اس کے وہ ائى جاب سے خاصا مطمئن اور خوش تھا۔ كركت بورد في ان دنول ايك بروكرام \_\_\_ شروع كرركما تفا جس كامقصد توجوان اور اليقع كطلا ريول كوسامة لانا

وہ ان وتوں اسلام آباد میں تھا اس کے ساتھ دو سیسر کھلاڑی بھی شے اسلام آباد اور بیڈی کے اسكولوں كے درميان مونے والے كركث مي كافاتنل و المحضة وه لوك مجى آئے ہوئے تھے جس كى وجہ سے وبال موجود لؤكول بيس جوش وخروش بريره كميا تفادو ثيهمز میدان س اتری تھیں۔

می شروع موجا تھا۔اس کی توجیہ تھے سے زیادہ اپی بيوى كوكيه جانے والے عكست ير تھى۔وہ آج بولى کے ساتھ دہاں میا تھا اور این ہوی کو میسیح کرے اپنا وفت كزاريها تفا- مي اختام يذريهوا تو بندى كى فيم جیت چی تھی۔انظامید کی طرف سےانعالات دیے جارے تصاس نے بھی موائل جیب میں والا اور سامنے کھڑی ٹیمز کی طرف متوجہ ہوااورچونک کیا۔.

اس كے سامنے پدرہ سالہ داور ابراہم كوا تھا۔ و الركاعمراراتيم تفاوه راوليندي عيم كور منث بائي اسكول كي فيم كالييشن ففا-اس كي تظري مسلسل اس وعے کے چرے پر محیں۔اس اوے کی شکل اس کا ایک ایک تقش اس کی مسکراہث سب کھے داور ابراجيم سے ملكا تھا وہ داور ابراجيم كو بجين سے جانبا تھا جس محص نے داور ابراہیم کو ایک بار دیکھیا ہو تاوہ بھی جان جا تاكم اس لڑے كاداور ابراہيم سے تعلق ہے۔ اس نے چند کھے سوچا بھرفیصلہ کن اندازش اٹھ کھڑا

وہ چھلےدوسال سے امریکامیں مقیم تھا۔ (کارویاری مصوفیات کے باعث اکستان میں اپنی مینی کا بیراس فے مزال کورنادیا تھا۔ امریکا قیام کے دوران اس کارابطہ واكثرصاحب اورعدتان كما تهربا تفا-

اس کی مری نیند کال بیل کی تیز آواز پر ٹوئی تھی۔ سليرزين كروه وروازه كهولن آيا تفا-سائف مسكراتا مواچرو کیے تھی کھڑی تھی کیتمرین ڈی سوزااس کے الار فمنث كے سامنے والے ليار تمنث بي رہتى ھى-يه جب يمال شفث موا ا ويلم كمن والول من كيتفرين مرفرست مى وه عام ايريكن لؤكول ي بهت مختلف اورساده مزاج كى الركى تھى-وه خاصى خوش اخلاق اور جلدی بے تکلف ہونے والے لوگول میں سے تھی ان کے درمیان ہونے والی بے ضرر قسم کی وى ين زياده بالقد اى كاتفا عركب كيتمرين فياس ووی کو خاص معنی پہنانے شروع کیے اس کا پتانہیں طلبال مرجب اندازه بواتواس فاحتياط برتى شروع

اس نے این اور کیترین کے درمیان ایک معوص مم كاكريز پيدا كرليا وه اس لژي كوكسي بھي حوش مهمي ميس نهيس والناجابة المقا حالا تكدجن وثول عدمتان اس كياس آيا موا تفااس في مشوره ديا تفاكه يتحرين ايك المجى الركى باورات اس كے متعلق

مجيد كى سے سوچنا جا ہے۔اسے عدمان كامشوره انجما مبين لكا تفا-

""م جانتے ہو میں پہلے سے شادی شدہ مول۔" عدمان چند مع غورے اس کا چرو دیکھا رہا تھا بھراس نے سرجھنگاتھا۔

وو عورت تساري زندي سے جاچي ہے۔اب اس کے چھے ساری زندگی بہاد کروے کیا؟ زندگی میں بھی نہ بھی کی نہ کی کا ہاتھ تھامنا پڑے گاوہ ہاتھ كيتمرين كابو جائے تو مجھ برا جميں ۔ ماضي سے نكل حال ميں جينے اور مستقبل كوسوچے كى كوشش كرو-" تباس في عدمان كوروك ديا غفااس موضوع ير مزيد بات ميس كرنا جابتا تفا-عدنان في بعي جريات نہیں کی تھی۔اس نے کیتھرین کواندر آنے کی دعوت وی۔ دروازے کے ایک طرف ہوکر اس نے اسے اندر النف كاراسته ديا تفا-كيتحرين في مرخ لباس بهنا موا تھا اس نے مین مجواول کا گلدستہ اٹھایا موا تھا۔ آج جوده فروري تھي اور وہ بإضابطہ طور پر اپني محبت کا اظمار كرف آئى محى اس في يعول اس كى طرف برسمائے تھے۔وہ چند کمع خاموش کھڑارہا تھا۔اس نے عول لين كر ليم المرات في

وميرى زندكي بين ان ساري چيزون كو منحائش نهين ہے کیترین۔"اس نے کما تھا کیترین کا مسکرا آچرہ چھے محول کے لیے تاریک ہواتھا۔

وسيس تهمار ع جذبول كي فقدر كرنامول كيترين محر ان کی پذیرائی کرنا میرے کیے ممکن نہیں ہے کیونکہ میں شادی شدہ اور ایک یے کا پاپ ہوں۔"اس نے سے مربردھاکہ کیا تھا۔

كيترين بهت السرده موكر عني تقى يده خود بعى اس كا ول وكھاكريشيان تھا مرجوده انگ راي محىده اسىدے مبيل سكنا فقاله وه چند لمح يونني بيشا ربا جردانسته وصیان بھانے کو اٹھ کر کمپیوٹر آن کرنے نگا۔میلز چيك كرت اورجواب لكعة كمخنثه كزر كميا تفاجب مائيد فيبل يرموجوداس كاسل بجندنكا تعامدنان كالنك الفاظ چك رے تصور عل أن كرك كان عالماً

ماهنامه کرن ا

گا داور صاحب دو لوگ خوش نصیب موتے ہیں

جنهيس شروع سے ای صراط مستقیم پر چلایا جا تا ہے ممر

ان ہے جی زیادہ خوش قسمت دو ہوتے ہیں جو اپنی

عقل اور سمجه ك زورير صراط مستقيم كودهو تركيتي

بدوہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مل میں اللہ اپنی محبت

وال دیتا ہے ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ خود

محبت كرما ہے۔ اللہ آب كويد ميس كمتاكه آب بھى

ملطی بی نہ کرو۔ اللہ آپ سے بید کہتا ہے۔ علطی

موجائے تو اس پر نادم مونا سیصو اور غلطیول کا

اعتراف كرماسيموايي غلطيون پر معافي ما نگناسيمو...

والي مخصوص زم اندازم بول ري تصحب

" برغلطي قابل معاني نهين هو تي دُاکٽرِصاحب"

ہے ہم انسان ہیں۔وہ رحیم ہے اور ہم اس کی رحمت کا

اندانه سي لكاسكت بد فيعله كرف كاافتيار مارے

یاس مہیں ہے کہ جاری کون می علطی قابل معافی ہے

کون میں میں۔معاف کرنا اس کا وصف ہے۔معافی

مانکنا آپ کے افتیار میں۔ آپ وہ بیجے جو آپ کے

الفتياريس مدايك بات يادر كيد كاسجب بهي

بمين اپني غلطيوں كا احساس موجائے توبير اس بات كا

اشاره مويا ہے كه الله جاہتاہے آب ابي غلطيوں كى

معانی مانگیں۔ آپ بھی مانگیں۔ مل سے مانگیر

ذر مے اے سمیٹ رہا ہے اس کا وسیلہ ڈاکٹر

عدالباسط بفدات سميث لياكياات سنحال ليا

كيا ...برلے ميں معانی بانگنا سكھا ديا كيا- وہ معانی

وْاكْرْصاحب الطَّلِي كُنَّ وَن تك اس كياس آت

رے تھے۔ وہ اے سنجاتے رہے وہ سبطنے لگا۔ اس

نے کاروبار بر توجہ دی شروع کردی۔اس کے کاروبار

نے ترقی کرتی شروع کروی۔ وہ محنت کرتا۔ اللہ پر

جب انسان بمحرباب الله كى ندكى وسيليك

يفين جانمي وه ضرور معاف كري كا-"

مانكتاب ودبدايت مانكمااور برسكون رجتاب

ومہوتی ہے ہر علظی قابل معافی ہوتی ہے۔وہ اللہ

غلطي موجائي تومعاني أنك ليني جائيي-"

خاموشی ہے سنتے اس نے ترب کر سرافعالیا تھا۔

a

W

W

VWW.PAKSOCIETY.COM-

تمام معلومات لے رکمی تھیں جس کی بنا پر وہ بنا کسی وقت کے مطلوبہ جگہ تک پہنچ بچے تھے۔اسکول کے پر نسپل نے خوشد کی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اور

مرابو اس كرمنه ب بساخة طور ير فكلا تقا-

ن الي بين المن تك خوفرن تقاات لكا تقاده

اے قبل نہیں کرے گا۔ اے گمان تھا شاید عشاء ع اے اس کے باپ کے حوالے سے متنظر کرد کھا ہو۔ اس کا گمان غلط تھا۔ یہ عمر کے رویے نے ثابت کرویا تھا۔ وہ جنی خوشدلی سے باب سے ملا تھا۔ اس بات نے اے شانت کردیا تھا۔

اورایکبار پراس کورت کامقرون برگیا - ای کورت خاس کا بحرم رکھاتھا اس کورت نے بیشہ اس کا بحرم رکھاتھا۔ اس کورت نے کسی کے سامنے بھی اس کا بحرم نمیں تو ڈا تھا۔ نہ اپنال باپ کے سامنے نہ اپنی اولاد کے سامنے۔ وہ آج بھی اس سے مجت کرتی ہے یہ اولاد کے سامنے۔ وہ آج بھی اس سے مجت کرتی ہے یہ اسے اب بتا چلا تھا۔ زندگی میں پہلی یار اسے اس مورت کی مجت پر فخر محسوس ہواتھا۔

وسری چیلی ی دھوپ ہیں جارہائی والے وہ
وونوں بینی ہوئی تھیں۔ وہ مٹر چیل رہی تھی اور
ساتھ ساتھ رشیدہ کی باتوں کے جواب بھی دے رہی
تھی۔ اس کے چرے پر آیک سکون بھری کیفیت تھی
اورلیوں پر ہلکی ہی مسکر آہٹ مٹر چھیل کراس نے بالہ
وفیرہ کائی بھر ہائڈی پڑھانے چل دی تھی۔ شام کو
فیرہ کائی بھر ہائڈی پڑھانے چل دی تھی۔ شام کو
گور ھاروئی بنائی بھردھوپ ہیں بیٹے کران دونوں نے آٹا
ماتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھاکر اس نے برتن صاف دھوکر
ماتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھاکر اس نے برتن صاف دھوکر
ماتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھاکر اس نے برتن صاف دھوکر
ماتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھاکر اس نے برتن صاف دھوکر
ماتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھاکر اس نے برتن صاف دھوکر
ماتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھاکر اس نے برتن صاف دھوکر
ماتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانا کھاکر اس نے برتن صاف دھوکر
ماتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانا کھا کہانہ میں بھی کے آئے
ماتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانا کھانا کھانا کھا کہا کہا دی تھی۔
ماتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانا کھانا کھانا کہانا ہو تھی۔
ماتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھی کھی کھی کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کے کہانا کھانا کے کہانا کھی کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کے کہانا کے کھونا کھانا کے کہانا کے کہانا کھی کے کہانا کھی کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کے کہانا کھی کھانا کھانا کھانا کے کہانا کے کہانا کے کہانا کھی کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کے کہانا کے کہانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کے کہانا کے کہانا کھانا کھانا کے کہانا کے کہانا کہانا کے کہا

بچل کے جائے کے بعدوہ عصری ممازردھ رہی تھی جب فواد نے دروازے پردستک دی تھی۔ وہ دعا محقر کر کے اٹھے تھی۔

ودانی عمراجی تک واپس نهیں آیا؟" فواونے ذرا مااندر جھا تکتے پوچھا تھا۔ ذرا سامسراکراس نے نفی میں مرملایا تھا۔ وہایوس سالمیث کیا تھا۔ میں مرملایا تھا۔ وہ ایس پلٹی تھی جب رشیدہ نے پوچھا

تھا۔ دفواد تھا عمر کا پوچھنے آیا تھا۔" اس نے سکون بحرے لیج میں جواب دے کرایئے قدم کین کی طرف بردھادیے تھے۔ رشیدہ کی بہت کو دیکھ کر حمری سانس بحرنے لگی تھیں۔

W

W

عرکواہے اپ کیاں گئے ایک ہفتہ ہوچکا تھا اور
اس ایک ہفتے میں رشیدہ نے اس کے اندازش کوئی غیر
معمولی بن نہیں دیکھا تھا۔ اس کی رو بین سابقہ تھی
اور کسی بھی ہے چینی اور بریشائی کا اس کے چرہے سے
اندائہ تک نہیں ہوتا تھا۔ رشیدہ اس کی عمر کے لیے محب
اندائہ وہ دل ہی واقف تھیں اور اس کے اسٹے سکون بھر ہے
اندائہ وہ دل ہی واقف تھی اور اس کے اسٹے سکون بھر ہے
اندائہ وہ دل ہی واقع میں جران بھی تھیں۔ خدیجہ نے
اندائہ وہ دل ہی واقع ہے تھا۔ تم نے اسے یول کیول جانے
دیا۔ خدیجہ نے خفلی بھرے اندائیس کما تھا۔ وہ سکون
سے سنتی رہی۔

دانسانوں کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہو آئے خدیجہ انہیں روکا نہیں جاسکتک"اس نے سکون بھرے کہے میں کہا تھا۔ پاس جیٹی رشیدہ اور فوان کے دوسری طرف موجود خد کجہ دونوں کو جیرت ہوئی تھی۔

ورا بسولہ سال تک بنجرز شن کو فرم کرتے رہیں بل چلائیں بنج ہو میں۔ بانی لگائیں اور جب فصل تیار موجائے تو کوئی شخص آکے آپ کے کھیت کو آگ لگا جائے تو اے کیا کہتے ہیں؟" وہ ایک بل کو جیب ہوئی محصی خدمجہ خاموجی ہے من رہی تھی۔

و میلے مجھے لگا تھا اے بدنصیبی کہتے ہیں۔ گراییا نہیں ہے۔ اسے بدنصیبی نہیں اسے آزائش کتے ہیں۔ "اس نے رشیدہ کی طرف دیکھتے کما تھا۔ رشیدہ نے سرائیات میں بلایا۔

''اور 'آزائش کے دفت ہی چاچلنا ہے آپ کتنے پانی میں ہیں۔ ہرانسان کی آزائش مختلف ہوسکتی ہے پر ہرانسان کی آزائش کڑی ہوتی ہے۔ آزائش مختلف کچن میں چلا آیا تھا۔الیکٹرک کیٹل میں چائے بناتےوہ عدنان ہے بات بھی کررہاتھا۔ مدنان ہے بات بھی کررہاتھا۔

و منتم پاکستان کب تک آرہے ہو؟ "دوباتوں کے بعد ہی عدنان نے بوجیعاتھا۔

"فى الحال توكوكى اراده نهيس-" چائے كپ ميس اندولتيم اس في كماتھا-

"الرميس كهول كل بى آجاؤتو؟" "مغيريت؟" وه واليس سننتك روم كى طرف بريھ رہا

تھا۔ مخبریت ہی ہے میں تنہیں کسی سے ملانا چاہتا ہوں۔ میں تنہیں عمر داور ابراہیم سے ملوانا چاہتا موں۔"عدمتان کے الفاظ پر اس کا ہاتھ کانیا تھا اس کا سمارا وجود کانیا تھا اس کے ہاتھ میں موجود کپ نیچے سمارا وجود کانیا تھا اس کے ہاتھ میں موجود کپ نیچے

\* \* \*

ا سے پاکتان کی مکٹ تین دن بعد کی کی تھی اور ہے
تین دن اس نے کیے گزار ہے تھے وہی جاتا تھا۔وہ ہر
آدھے کھنے بعد عدنان کو کال کر آاور اس سے بوچھتا کہ
آیا جو اس نے کما ہے وہ بچ ہے۔عدنان اس کی کیفیت
جات تھا لذا ہر یار محل سے بھین دلانے کی کوشش
کر آ۔ تین دن بعد جدے وہ اسلام آبادا پر پورٹ پر انزانو
اس کے قدمول میں واضح لغرش تھی۔

عربان کا ڈرائیورائے لینے آیا ہوا تھا۔عدبان سے
اس کی طاقات رات کوہوئی تھی اور رات تک کا وقت
اس نے بے صبری سے گزارا تھا۔عدبان اس سے اس خیریت ہوچھ رہا تھا وہ اس سے اپنے بیٹے کے بارے
میں ہوچھ رہا تھا۔وہ اس سے ہوچھ رہا تھا کہ اس نے اس
کے بیٹے کو کہاں و کھا۔ کیسے بچانا؟ یہ سارے سوال وہ
اس سے فون پر بھی گئی ہار ہوچھ چکا تھا اور اب دو بوجہ
کر ہوچھ رہا تھا۔ عدبان آرام و تسلی سے اس کے
سوالوں کے جواب و سے رہا تھا۔

000

صبح نو بچے ہی وہ پنڈی کے لیے فکلے تقے عدمان نے

ماهنامه کرن 113

112 22 3

راس كابات تاركها مواز به كم از كم انتا مد با تفاده خود اس في ان ساس في ان ساس في ان ساس في ان

اس نے کلائی مواتے وقت دیکھا چار ج کریا چ ہوعتی ہے مراس میں سے گزرنے کا طریقہ ایک ای من ہوئے تے لین عمرے آنے می مزیروس مف ہوتا ہے۔"وہ بہت نری سے بول سے رہی تھی اور تف و الري ماس لے كرنے كى پشت سے مرتكاكر اس کے چرے پر سکون بھری کیفیت تھی۔ أنكصين موندجكا تفا- يجهل مفتح جب وه عمرت ملاتفا-"آنائش برایک پر آئی ہے بھی باربار آئی ہے وه فورا"اس كے ساتھ عشاء كى إس جانا جا بتا تھا۔ مر بھی ایک ہی بار آتی ہے مرآتی ضرور ہے۔ جھر بھی عرف اس م محدون انظار كرت كوكم الفاداس ف آئی تھی۔ سولہ سال ملے بھی جھے آولیا گیا تھا۔"اس كما تفاوه بهلے اپنى مال كواعتاد ميں لے كرسب كچھ تے یادولاتے کیج میں کما تھا۔اب کی باراس کی آواز بتائے گا بھراے ماتھ لے کرجائے گااس کا خیال تھا تعورى بست محى اور ليج من شرمندكى كمل كى تحى-أكروه يون الكيدم الصالح لي كركياتواس ك ونت مي في كياكيا تها؟ تب مي مبرسين ركهاني مال كوشاك كف كالورشايدات الجهاند لفي اسعاجها می - تب میں بے مبری بن کئی تھی۔ کل جھے پا لگا عمر کا اپنی مان کے احساسات کے متعلق ہوں میں تفاکہ آنائش آنے رصرکیاجا آے۔ آنائش میں بے مبرے میں بنتے۔ سولہ سال سلے آنائش حساس بوتا-عدنان نے بھی عمری مائندی تھی تباہے مجبورا" آئے پر میں نے جو کیا تھا آگلی سولہ صدیوں تک جھے مرملانا يرا تخار البية عمرن اس اسي تمام دوستول اور اس پر نادم رہا ہے۔ کل میں محبت کے ذریعے آزائی كلاس فيلوز ملوايا تعادات المياب كي حيثيت مى تھى اور ميں آزائش ميں كھرى مهيس اتريائى تھى-ے ان سب مواتے عمرے مہم من جو فخراور آج آزائش اولاد کے روپ میں سامنے کھڑی ہے میں جوش تھااس نے اس کی آ تھوں میں تمی بھروی تھی۔ بهلي آناتش مين فيل مو كي تهي جمع دوسري آناتش عركى بارباتي كرتے ہوئے باپ كے حوالے = مين قبل حمين مونا بجيم صبر كرنا ب خديج-" وه أيك ا بی کسی محرومی کااظهار کر اتواس کی آنگھیں مدامت اسے کو خاموش ہوئی تھی اس کا چرو آنسووں سے تر ے جمک جاتیں۔اے اپنا آپ عمر کا بحرم للا۔ اور تفا- دوسری طرف موجود خدیجه اور ساخه بینی رشیده اس کی ترامت برصے لکتی - عربردوزمد پرے مجی بے آوازردربی محیں-وقت اس سے ملے اس پارک میں آیا تھا۔ وہ ہردوز ووحمہیں بتا ہے خدیجہ۔ جمعے ہیشہ لگتا تھا اسے اسلام آبادے بنڈی عمرے ملنے آیا تھا۔وہ عمرے میرے مجدول کی ضرورت نہیں ہے۔ جھے اب پاچلا آنے سے آدھا ہونا گھند پہلے آجا افغال بارک کے ہے سجدول کی ضرورت بمیشد وہاں سیس سال رہتی يقرط فأربي كرعم كالنظار كرناك ونياكاس ہے۔ میں نے اب جاتا ہے خدیجہ کر انسانوں کی اچھاکام لکٹا تھا۔جو خوشی اے یماں ایے بیٹے کا خطاوں پر اللہ سے ناراض مہیں ہوتے 'انسانوں کے انظار كركے محسوس موتی تھي ف ختى اسے لسى اور ويجها الله كونهيس جمورت من في بيث يركيا تفا-كام كرفي من محسوس ند موتى- وه عمر سے ملنے ي میں بیشہ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کے پیچھے بھائتی رہتی يلاعرك متعلق سوجا ريتا اوريمان ب جانے محى-سولدسال يملي من فيدي كياتفا-من في الله بعدوه ول عل مراس كي كي اليس دمرا أريتا-اور انسان میں سے انسان کو چنا تھا۔ میں انسان کے عرفى اس كالقاكدوه بست جلدائى ال ور المان من من في الله كوچھو ژویا تفام میں غلط تھی اور مجھے اپنی اس غلطی كواب نہیں دو ہرانا تفام جھے ''انسانوں'' كے پیچھے ''الله ''كونہیں چھو ژنا ہے۔'' الياب كروالے عات كرے كاورات شدت سے اس بل کا تظار تھا۔ وہ اب بھی آسمیں

ماهنامد كرن 114

موندے عمری کئی بائل دوہرا رہا تھا جب اس فے

قريب الى سے آبث كى آوازسى تھى۔وہ فوراسيدها ہوا اور جو تک میااس کے سامنے چھوٹا ساسفری بیک تخاے عمر هزاتقا۔ "عر"اس فحرت بحرے ایرازش اس کانام لیا قاتيكا إي يوالاً عرفي ويكه كما تقااس-العاني جكه ماكت كرويا تقا-

اس نے آج کام بہت جلدی حض کرلیا تھااوراب المن كاللس كالكش كى كماب اور توث يك ليه ده رشیدہ کے ساتھ والی چاریائی بر مجھی ٹونس بنا رہی محى اس كے پاس المح كلاس كے جو بچے بيوش كے لے آتے تھے ان کے ایکز امز ہوتے والے تھے اور وہ ان ير آج كل زيان محنت كردى تعي-

رشيده كياس ساته والے كمرے صفرى خالبہ آئي بولي تعين-ده رشيده كي طبيعت وغيرو كالوحض آئي مولى محيل- وه دونول باتول من مشغول محيل وه بهى توث بك يركا ب بكاي نظرما كران كى باتول يس حصد ڈال دی محی- کام عمل کرے اس نے صغری خالہ کے لیے جائے بنائی تھی المبیں دے کروہ رشیدہ کے لیےوال جاول بنانے کی تھی۔جب تک اس نے وال جاول بنائے مغری خالہ جا چکی تھیں۔ وہ پلیث میں وال جاول وال كررشيده كي ليه لائي تص اس في بليث ان كے سامنے ركمی تھي دروازے پر كفكا مواتھا وہ چونک کر مزی تھی اور پھر ہو گئی تھی۔ اس کے ملف ده دو مرد کورے تھے جن سے اس نے اس دنیا مں سب سے زیادہ محبت کی تھی اور جنہوں نے اسے المیں کا نمیں تھوڑا تھا۔اس کے سامنے داور ابراہیم

اور عمرایرا ہیم کوئے تھے۔ اس نے عمر کے ہاتھ میں موجود بیک کود کھ کراچھی خاصى جرت كاظهار كياتفا

"ميكياب عروال كرعم مسكراياتها-وسيس آب كے ساتھ جارہا ہوں آب "وہ اس كے

ووسر كيول اورتم افي مال كواس طب يصور لريس جاسكتے ہو؟"اے عمر في حركت الجھي شيس كلي تھي ہے اس کی آوازوائدازے ظاہر تھا۔ اليه ضروري إبيد "عمرة اس كى طرف وكي وم منیں آپ کی زندگی میں واپس لانے کے لیے بیہ ضروری ہے۔ "عمرے مسكراتے ہوئے بات كمل كى

W

W

W

O

مى دوجوا باسخاموشى بالصوريماره كياتها-وہ کین میں کھڑی تھی۔اس کا رخ دیوار کی ست تھا۔ داور اور عمرا ہررشیدہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ اس نے ان دونوں سے کوئی بات میں کی تھی دہ جس وفت سے آئے تھے وہ کین میں ہی موجود سی وہ باہر "عريجيا اعلاالقا-ددجوكى

وم می میں میں میں ایک اسان کمال تھا؟ مربیعی نہیں لیکٹا آسان کمال تھا؟ مربیعی نہیں داس کے کندھوا وای "عرفاس کے کندھوں پر نری ہے اِتھ ركاكرات ائي طرف محمايا تفاراس كاچروعمرك سامنے تھا۔ وہ منبط کی شدت سے سرخ ہورہا تھا۔وہ كس كيفيت ح كزررى ب عمركواندان تفا-عمرنے دراس ايريان الفاكراس كيبيثاني يربوسد لياتفا يمر ہاتھ پار کراہے موڑھے پر بھادیا تھااور خوداس کے قدمون من بينه كميا تفا-

"آب جھے ناراض بین؟"اب کے دونوں ہاتھ الخد تقام كراس في وجها تقاس في من سروايا-ورآب کو جھے تاراض مونا جا سے ای میں نے آپ كاول دكھايا ہے۔ "عمر في اس كا إلى چوم كركما

وسیس تم سے تاراض شیس مول عمر "اس نے زى ب ابنابات چوات كماتفا-ومیں جانتا ہوں ای آپ جھے سے ناراض ہیں اور آپ کو ہونا بھی چاہیے۔۔ میں نے آپ کادل دکھالا۔۔ مين نے آپ کا عماد تو الے "عمرے اس کا اتھ دوبارہ تفاحقاني أيتدد مراكى تحى-وديس واقعي تم سے تاراض نہيں ہوں عمر سيدوه

WWW.PAKSOCIETY.COM

معانی ہاگئی بڑے میں تم سے ناراض نہیں ہول مربو کچھ تم چاہجے ہو وہ کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ "اس کے الفاظ نے عمرکوششدر کردیا تھا۔

وہ اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھا اور اپنے بیٹے کے
جرے پر پھیلی ایو ی اسے دکھ اور انہت میں جٹلا کروہی
تھی۔ عشاعذ بر نے انہیں ایوس لوٹا دیا تھا عشاعذ بر کو
اس کے ساتھ ہی کرنا چاہیے تھا وہ کیوں بھول گیا تھا
کہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے معاف کیا جا باات
معافی دی جاتی وہ اس چیز کا مستحق نہیں تھا کہ اسے
معافی دی جاتی اور جس چیز کا وہ ستحق نہیں تھا وہ چیز
اسے کیونک وی جاتی۔ معافی دینا تو الگ وہ اس کے
سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ وہ اس کا سامنائی نہیں کا
چاہتی تھی۔ اسے وکھ نہیں ہوا اسے تکلیف نہیں
ہوئی یہ چیز اسے تب ہوتی آگر اسے علم ہوتا اس نے
ہوئی یہ چیز اسے تب ہوتی آگر اسے علم ہوتا اس نے
اس عورت کے ساتھ کیا کیا کیا ہوا ہے؟

اس نے اپنے سامنے موجود شخص کو اتن ہی جیرت سے دیکھا جتنی وہ اس سے توقع کردہے تھے وہ ذراسا مسکرائے اور آگے بردھ کراس کے سربرہاتھ رکھا تھا گی اس کی خبریت دریافت کی تھی اس کا سرمیکا کی انداز میں اوپر نیچے ہلا تھا وہ اس کے سامنے والی چارپائی جیئے خصاور اسے بھی جٹھنے کا شمارہ کیا تھا۔ دور سے بھی جٹھنے کا شمارہ کیا تھا۔ دور سے بھی جٹھنے کا شمارہ کیا تھا۔

معین آپ کو کینے آیا ہوں اور مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کریں گ۔" کچے دیر بعد انہوں نے کما تھا وہ مرافعا کر انہیں دیکھنے گئی تھی۔ چزیں ہیں جو میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کی تھیں۔ میروہ چیزیں ہیں جنہیں ایک نہ ایک ون میرے سامنے آتا تھا۔" اس نے سکون بھرے لیجے میں کما تھا۔

والسامت كيساى ... "عمرف ترب كركما تفا-" بجھے جب پہلی بار ابو طے تو بچھے نگا کہ بچھے میرا اوحورا حصر فل كما إسم ميراياب بحص بندره سالي بعد ملا تھا اور بچھے لگا بچھے میری پھیان میرا جوالہ مل کیا۔ رشيده نانو كهتى بي باب كاحواله اولاد كالخربو بأب وه مع كمتى بن-اس دن مجهالكاكداب من مرافعاكردنيا كى أنكمول مين أنكصين وال كرجل سكتامون- مجص ابباب کے متعلق سوالوں پر شرمندہ جبیں ہونا کیوں كدمير عياس ان سوالول ع جواب آسكة عقداور جس دن میں نے البیں ۔ اپنے کلاس قبلوز اور دوستول سے ملایا تو تعارف کروائے وقت میرے جو احساسات من من الهيس لفظول من بيان فهيس كرسكتااي ... من خوش تقامطمتن تفا- مجصے ميرا كھويا بروا باب س كيا تحا ميري اوهوري ذات ممل موكي می- ابو چاہتے تھے میں اسیں آپ کے اس لے آؤل وه آب سے معافی ما نگنا جائے تھے مرجھے لگا آگر میں اجائک اسیں آپ کے پاس لے آیا تو آپ کو شاك لك كالمشاير آب اس چركواتى آسانى س قبول نہیں کریا تیں گی میں پہلے آپ کو اعتاد میں لینا جابتا تعام مرجم آپ كواجاتك بتانا يزا تفااورآب كا رومل الناشديد تفاس وقك ره كياتفا- اي س تو آپ كواور ابوكو پرے ساتھ ديكھنا چاہتا تھا، مرآب كا عمه اور شدید ترین رد عمل یجھے لگا آگر میں کچھے دنوں کے لیے آپ کی نظروں سے او جمل موجاوں تو شاير شين يقينا" آپ كامل نرم - جائے گا-سين میں ای اس خطاکے لیے آپ سے معافی الکما ہوں۔ ای پلیز مجھے معاف کردیں۔"

ی پیر بینے معاف روں۔ عمرروتے ہوئے بول رہاتھا۔اسنے نری سے عمر کے ہالوں پرہاتھ کچھیرا۔ ودتم نے ایسا کچھ نہیں کیا عمر جس کے لیے حمہیں

و و بیار بھی ہے شرمندہ اور تادم بھی۔ اس نے سے ساتھ جو کھے کیاوہ غلط تھا انہائی غلط تھا گرائی اس غلطی کی سرااس نے کئی سال کائی ہے۔ وہ کل کیا تھا میں نہیں جان ہے معلوم ہے اور میں اس کے بارے میں ہر طرح کی گوائی دینے کے میں اس کے بارے میں ہر طرح کی گوائی دینے کے لیے تیار ہوں۔ زندگی میں ہرایک کودو سراموقع نہیں ملی کرمیں جاہتا ہوں آپ اسے دو سراموقع دیں۔" وہ جرت ہے ہت ہی انہیں من دہی تھی۔ دو آپ میرے ساتھ چلیں عشاء کیونکہ اسے اس وقت صرف آپ میں کی ضرورت ہے۔" وہ جوایا" پچھ وقت صرف آپ می کی ضرورت ہے۔" وہ جوایا" پچھ وقت صرف آپ می کی ضرورت ہے۔" وہ جوایا" پچھ میں کمریائی تھی۔

وه واکر عبر الباسط کے ساتھ جسی وقت اسپتال بیل واغل ہوئی وہاں عدنان اظہر مزیل حسین اور عمر میوں ہی موجود تھے۔ تیوں کی نظریں بک بیک اس پر انتھی محسی اور پھر عمر لیک کراس تک آیا تھا۔ معمی اور پھر عمر لیک کراس تک آیا تھا۔ معمی میرے ابو۔۔ " معمود تے ہوئے ہیاتھا۔ معمی میرے ابو۔۔ " وہ روتے ہوئے ہیں الباطام اموا

موصلہ رکو عمر "اس نے عمر کو ساتھ لپٹاکر حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی۔

عمرے اس کی گودیں مرر کھا ہوا تھا اور دہ اب بھی رو رہا تھا۔ اس کی نظریں آئی سی ہو کے دروازے پر جی ہوئی تھیں اور ہاتھ تسلی دینے انداز میں عمر کے مرر بھیررہے تھے۔

قرم بھی توہیں نے ان سے ساری اتیں بھی شہیں کیں امی ۔ ابھی توہیں نے ان سے تی بھر کے لاؤ بھی شہیں انھوائے۔ ابھی توہیں نے انہیں آپ سے نہیں ملوایا ہیں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہیں انہیں آپ سے ملوائی گا۔ امی ابھی تو۔ "اس کی روتے ہوئے بھی بندھ کئی تھی۔ یہ در میں انہیں تا ہوئے بھی

و منتمهارے ابو ٹھیک ہوجائیں سے عمر۔ "اس نے بدقت تمام کماتھا۔



بچول کے مشہور مصنف

محمودخاور

کی کھی ہوئی بہترین کہانیوں پرمشمل ایک الیی خوبصورت کتاب جسے آپ ایٹے بچوں کوتھند یٹا جا ہیں گے۔

# ہر کتاب کے ساتھ 2 ماسک مفت

قیمت -/300 روپے ڈاکٹری -/50 روپ

بذریعہ ڈاک متکوانے کے لئے مکتبہ عظمران ڈائجسٹ 37 اردو بازار، کراچی رفون: 32216361

O

ماهنامه كرن 1117

ماهنامه کرن 116

WW.PAKSOCIETY.COM

''آپ دعاکریں نامی وہ تھیکہ بوجائیں۔'' دسیں دعاکروں کی عمریہ۔''اس نے عمرے کماتھااور پھر مصلی بچھاکر بیٹھ کئی تھی۔ وہ خدا ہے اس شخص کی زندگی کی دعامانگ رہی تھی جواس کا شوہر تھاجواس کے میٹے کا باپ تھا اور جس کے متعلق اس کا خیال تھا وہ بھی کسی صورت اس شخص کی طرف ٹمیں لیٹے گی۔ وہ اس شخص کے لیے روزی تھی جس کے متعلق اس کا خیال تھا وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے۔ کا خیال تھا وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے۔

\$ \$ \$ \$

پورے تین دنوں بعد اس نے آگھ کھولی تھی۔
اسے ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ خوشخبری فورا "بریشان
اور ہا ہر مختظر بیٹھے لوگوں کوسائی تھی۔ سب بی کے منہ
سے بے ساختہ کلمہ شکر لکلا تھا۔ وہ سب بی فورا "اندر
کی جانب کیلے تھے ایک وہی تھی جوابی جگہ بیٹھی رہی
تھی۔ وہ اندر نہیں جاپا رہی تھی۔ اس کے احساسات
تا قابل قیم

ہے ہورہے تھے اور اندر عمرنے اپنے باپ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں سرگوشی کی تھی۔

"دوہ آگئی ہیں ابو۔"اس کی نیم وا آگھوں میں فقط ایک کیے کوچک آئی تھی پھراس کے زردچرے پر بے بیٹینی پھیلی تھی۔

دسیں سے کہ رہا ہوں ابو۔ میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ "عمریہ کتے ہوئے باہر لکلا تھا اس کی منتظر نگا ہیں دروازے برجم کئی تھیں۔

عمراس کا اس بھڑ کراے اندرلایا تھا۔ وہ اس کے مراس کا اس بھر کے مالوں بعد وہ اس روبرو دیا ہو اس اس کے کھڑی تھی کنٹے سالوں بعد وہ اس روبرو دیا ہولہ مال بعد وہ آپ روبرو دیا ہو رہا تھا اس لگا اس کی مال بعد وہ آپ روبرو دیا ہو رہا تھا اس لگا اس کی آباکھوں کی بینائی لوث آئی ہو۔ وہ مسکرایا اور اس نے واکٹرزی دی ہوئی بدایا ت سے قطع نظر انصفی کی کوشش واکٹرزی دی ہوئی بدایا ت سے قطع نظر انصفی کی کوشش کی وہ بورا زور لگا کراٹھ رہا تھا جب عمرف آگے ہوئے کر

والو آپ کوڈاکٹرزنے نیادہ حرکت کرنے متع

کیاہے۔ "بنبوہ آگے ہوئی تھی۔

دفی کیسی طبیعت ہے آپ کی۔

طرف کیچے اس نے پوچھا تھا۔ وہ اس کی طرف نہیں

دکھ رہی تھی۔ گراہے برانہیں لگ رہاتھا۔ وہ اس سے

وکل رہی تھی۔ گراہے برانہیں لگ رہاتھا۔ وہ اس سے

وکاطب تھی شکر اواکرنے کو ہی بات کافی تھی۔ سولہ

مال بعد اس نے بیہ آواز سی تھی۔ اسے اپنی ساعتوں

پر رشک آبا۔ کہ وہ اسے من رہا ہے اسے اپنی

بسارتوں پر رشک آباوہ اسے وکھ رہاہے۔

بسارتوں پر رشک آباوہ اسے وکھ رہاہے۔

ا گلے دو دن وہ اسپتال میں انڈر آبزوریش رکھا کیا تھا اور دو دن وہ عمر کی وجہ سے وہاں رہی تھی۔ ان د دنوں میں وہ بھر بہت کم اس کے سامنے آئی تھی اور اس سے مخاطب تو ایک بار بھی نہیں ہوئی عمراس کے لیے غنیمت تھاوہ اس کے سامنے کھڑی ہے اور وہ اسے دیکھ

رہا ہے۔ واکٹرزیے اے صرف الکی پھلکی غذا لینے کی ہدایت کی تھی۔عدمتان گھرے اس کے لیے یخنی بنواکر لایا تھا۔

و بھاہی آپ خود پلائیں۔ "عدنان نے ڈاکٹرزی ہرایات کے بیش نظر کہا تھا وہ اندر سے جزیز ہوئی آگر اسے انکار نہیں کرپائی تھی۔ وہ سربلا کرائی جگہ ہے اٹھی تھی اور بستر راس کے قریب جگہ ہاکر جبیجی تھی۔ وہ بنااس کی طرف دیکھتے اسے بجنی بلارتی تھی ہے گاہانہ ماف طاہر ہورہا تھا۔ اسے بجنی بلانے کے چرے سے ان ماف طاہر ہورہا تھا۔ اسے بجنی بلانے کے بعدوہ انسی ماف طاہر ہورہا تھا۔ اسے بجنی بلانے کے بعدوہ انسی ماف طاہر ہورہا تھا۔ اسے بجنی بلانے کے بعدوہ انسیٰ مان تھی جب ڈاکٹر صاحب اور ان کی قبیلی اس کی عیادت کو جلی آئی تھی۔ کمرہ چھوٹا ہونے کے باعث اسے مجودا ''وہیں جنسار مہاتھا۔

وہ ڈاکٹر صاحب کی بہواور ہیوی وغیرہ کے ساتھ ہاگی پھلکی ہاتوں میں مصوف تھی جب اس نے اپنے ہاتھ ہ اس کے ہاتھ کالس محسوس کیا تھا۔ اسے شدید جھٹالگا تھااس نے فورا" اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ کیا پھھ نہیں تھا ج یاد آگیا تھا کون ساکون سازخم نہیں تھا جورہے نہیں گا

تفا ... سولہ سال پہلے کی ساری افت دہ ایک بار پھرسے محسوس کررہی تھی۔ محسوس کررہی تھی۔ اس نے فورا" ہاتھ تھینچا تھا تکردد سری طرف سے

التجا آميزدياؤردها تفا۔
دهتممارا آمس مجھے جوسکون دے رہا ہے وہ سکون
مجھے دنیا کی کوئی دو مری شے نہیں دے سکتے۔ جھسے
یہ سکون مت چھینو۔ " دو مری طرف سے استفالتجائیہ
ایراز جس یہ مرکوشی ہوئی تھی کہ دہ اپنی جگہ ماکت رہ
گئی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ اسٹے سینے پر رکھ لیا تھا۔
دو مجھے محسوس کرنے دو کہ تم ہو اور میرے پاس
ہو۔ " اس نے آنکھیں موندتے کما تھا۔ وہ س س

اگے دودن میں اسے استال سے گھر شفٹ کردیا گیا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی گر ڈاکٹر صاحب کے سمجھانے اور عمر کی التجاؤں اور اصرار پر اسے ان ساتھ آنا پڑا تھا۔ عمراس کے آنے پر ہے انتہا خوش تھا اور اس کی خوشی اس کے ہرانداز سے ظاہر ہورہی تھی۔ رشیدہ بھی داور کی عیادت کو آئی تھیں اور عشاء سے انہیں زیردستی اپنے اس دو کے ایا تھا۔

وہ بیڈ پر جم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اس کا منتظر تھا۔ وہ انتظار میں تھاکہ وہ آئے اور وہ اپناول کھول کے اس کے سمانے رکھ دے۔ وہ اپنے سارے کتابوں کا غلطیوں کا اعتراف کرے اور اس سے التجا کہ وہ اسے معافی آئے لے گااسے "امید" تھی وہ اس معافی آئے لے گااسے "امید" تھی وہ اس معافی آئے کی اور پھراسے اس کے سمانے آئی اور اس اس نے دعا آئے کی اور پھرانے اس کے سمانے آئے کی اس کا چرو آنسوؤں سے تر تھا۔ ہاتھ کی جمرت ہوئی اس کا چرو آنسوؤں سے تر تھا۔ ہاتھ کی جمرت ہوئی اس کا چرو آنسوؤں سے تر تھا۔ ہاتھ کی جمرت ہوئی اس کا چرو آنسوؤں سے تر تھا۔ ہاتھ کی جمرت ہوئی اس کا چرو آنسوؤں سے تر تھا۔ ہاتھ کی جمرت ہوئی اس کا چرو آنسوؤں سے تر تھا۔ ہاتھ کی اور اب اسے وہاں جانا تھا جمال وہ اس کا منتظر پھتا ہے کیا اور معاوم تھا اسے کیا گھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کے گا اسے معلوم تھا اسے کیا گھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کے گا اسے معلوم تھا اسے کیا

کرنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے کما تھا اسے داور ابراہیم کودو سراموقع دینا چاہیے۔۔۔دہ اسے دو سراموقع دینے کو تیار ہوگئ تھی۔ اسے "امبید" تھی دہ اپنی غلطیوں کی معانی مائے گا اسے "ولقین" تھا وہ اسے معاف کردےگی۔۔

W

اور اگلی صبح وہ دونوں جب آیک ساتھ نے آئے سے تھے تو عمر نے دیکھالن دونوں کے چرے مطمئن شھان کی آئی میں چک رہی تھیں اور سکون بحری کیفیت ان کے دل میں موجود خوشی و انبساط کو ظاہر کررہی تھی۔ وہ دونوں وہ تھے جنہوں نے کڑی آزمائیش جمیلی تھیں۔ وہ دونوں وہ تھے جنہوں نے زندگی میں بہت ساری غلطیال کی تھیں۔ وہ دونوں وہ تھے جنہوں بہت ساری غلطیوں سے سکھاتھا۔ وہ دونوں وہ تھے جنہوں نے اپنی غلطیوں سے سکھاتھا۔ وہ دونوں وہ تھے جنہوں نے اپنی عقل کے زور پر صراط مستقیم کو پایا تھا۔ وہ دونوں وہ تھے جنہوں سے اللہ محبت کرتے تھے۔ وہ دونوں وہ تھے جنہوں مونوں دونوں وہ تھے جنہوں سے اللہ محبت کرتے تھے۔ وہ دونوں وہ تھے جنہوں اللہ مستقیم کو پایا تھا۔ وہ دونوں وہ تھے جن سے اللہ محبت کرتے تھے۔ وہ دونوں وہ تھے جن سے اللہ محبت کرتے تھے۔ وہ دونوں وہ تھے جن سے اللہ محبت کرتا تھا۔ جب ہی تو کڑے سے جن سے اللہ محبت کرتا تھا۔ جب ہی تو کڑے دونوں اللہ محبت کرتا تھا۔ جب ہی تو کڑے دونوں اللہ محبت کرتا تھا۔ جب ہی تو کڑے دونوں کے انعام بھی پالیا تھا۔ ...

ماهنامه کرن 119

ماهنامه کرن 118



فری نیم

"به تو فهندئ بھی ہو گئی میں مازہ پکا کرلاتی ہوں۔" طاہرہ نے جائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کما۔
""نہیں بیٹار ہے دو "بس لی لی۔"
"دکر آب نے تو ابھی آدھی بھی نہیں لی تھی۔"
"اور طاہرہ خوب جائی تھی کہ ای کا دل نہیں چاہ رہا۔" اور طاہرہ خوب جائی تھی کہ ای کا دل کیوں نہیں چاہ رہا چھلے چندہ اور سام کی کہ ای کا دل کیوں نہیں چاہ رہا چھلے چندہ اور سام کی کہ ای کے دروی نہیں جاہ رہا چھلے چندہ اور سام کی کہ ای کے دروی نہیں جاہ رہا تھی کے دروی کی اس کی دروی نہیں جاہ رہا تھی کے دروی کو اس

ب وہ و بھتی آرہی تھی اس کی برس مند ساتھ کو اس
دوران کتنے ہی لوگ و بھنے آئے تھے ، لیکن ہردفعہ ہی
کوئی نہ کوئی خامی نکال کروہ لوگ بلٹے نہیں تھے اور بو
لوگ رشتہ دیتے تو امی ابو اور سائرہ کے بھائیوں کو
مناسب نہیں لگتے اور بیاب تھی بھی درست 'آکٹر
ایسے رشتے ہوتے جس میں مطرکا'' سائرہ سے دگنی عمرکا
ہوتا کہ ای وول پرہاتھ رکھ کینیں۔
ہوتا کہ ای وول پرہاتھ رکھ کینیں۔

دارے بھے آئی بٹی اب اتن بھی بھاری نہیں کہ میں اسے اندھے گنویں میں دھکا دے دول۔" آیک وفعہ امی نے ایسے بی بے جو ژرشتہ پر بیٹوں سے کماتھا۔ دمائی رات کے کھانے میں چاول بنالول۔" سائر ای سے بوچھ رہی تھی اور امی جونہ جانے کن سوچوں میں کم تھیں۔ اس کے کہنے پر بچاہ اس کی بات کا جواب دینے کے بغور اسے دیکھنے آئیں۔

وامی کیا سوچ رہی ہیں میں آپ سے بوچھ رہی موں کہ رات کے لیے چاول بٹالوں؟" سائرہ نے اپنی بات دہراتے ہوئے کما تھا۔

" الله بیٹا بنالو۔" امی نے نرمی سے کما اور سائزہ ہے من کروایس پیٹ گئی تھی۔

2 2 2

" "جموتی بہونے ساس سے مخاطب ہوکر کہا اور امی جو جائے ہی رہی تخییں جلدی سے پیالی میزر رکھ کرلیک کرفون تک آئی تخییں۔ انہوں نے رتیبور کان سے لگا کر بے آبی سے ساجدہ سے جلوکہا تھا۔

"بال وعليم السلام! كيسى موساجده-"جواب ميس ساجده في سب خيريت كى اطلاع دى اور پران كى خيريت دريافت كى-

میر پیت در پوست کا استان کیا بنا ساجدہ؟ کیا "نہاں میں ٹھیک ہوں' تم سناؤ' کیا بنا ساجدہ؟ کیا جواب دیا ان لوگوں نے۔"امی کے کہتے میں ہے چینی

ورور آیا بس کیا بناؤں آب لوگ آوا نہیں بہت پہند آئے انگین مائرہ "وہ چند کمچے رکبیں۔ اس اصل میں آیا وہ کمہ رہی تھیں کہ ان کے بیٹے کی عرستا کیس اٹھا کیس ہے تو مائرہ اس کے آگ تو ہجھ بری یہ انہوں نے انکار کردیا ہے۔ حالا تکہ آیا مائرہ کی بری تعریف سے ماجدہ نہ جانے کیا بچھ کمہ رہی تھیں انگین ای توبس انکار کالفظ سنتے ہی کم سم ہو گئی

یں۔
ساجیدہ اپنی بات کمل کرکے اور بھی کچھ باتنی
کررہی تھیں بلکن اب امی سے کچھ بھی نہ کما جارہاتھا
اور نہ سنا لانڈ ا انہوں نے بات مختصر کرکے اللہ حافظ
کرکے فون بند کردیا۔ وہ خاموشی سے وہیں جیمی

رجی-''امی جائے تو پی لیں۔''جھوٹی بہوطا ہروئے محصنڈی ہوتی چائے کی طرف ۔ توجہ دلائی۔ ''ہاں! نہیں بس رہنے دودل نہیں جاہ رہا۔''

هنامه **کرن** (120

وداں شاہرہ میں نے اور تمہاری محاجی نے م

واجهااياب كريس شام كوآب كى طرف آول كى

پر تقصیل سے بات ہوگ۔" شاہدہ نے کما اور پھر

انہوں نے شام ہونے کا بھی انتظار نہ کیا اور رکشا

وكياموا؟ آپ لوگ كس وجه التفات التقارشة

"وجه تو صاف ظاہر ہے۔" ای سجیدگی سے

''ویلھوشلیرہ تم بھی ہیات جانتی ہو کہ ہم سازہ کے

لے کتنے پریشان میں اور ہم ای لیے بیا چاہتے ہیں کہ

ملے مارد کی بات مے ہوجائے وہی سمعیداواس نے

والجمي صرف انترى كيا إ-ائمي اس كى عمرى كياب

فظ الماره سال جبكه سائره... بم سيس جاب كه سائره

کسی احساس ممتزی میں جنلا ہو۔ لنذا پہلے ساتھ کی

موكى مجرسمعيدى-"ابوت فيصله كن اندازش بس

ای ہو چرچھوٹی کی باری آئے۔اب لوگوں کے ذہن

بل رہیں ہاں آپ کے مارے زمانے میں ضرور

اليي صوريت حال محي ميكن اب مبين- لوكول كي

موج بدل چی ہے۔ ارد کرد کتنی ہی مثالیں میں آپ کو

وكهادول الوك تواقيح رشية بالحول بالخف ليت بي اور

ای میں دانشمندی ہے۔ آپ انکار کردیں مے وہ لوگ

كاور لاك سي كروس كم الجھ خدا نافؤسند مائد

ے کوئی براوے سی جے سمعید میری سیجی دیے

على مائه اللين من نهيل جائي كه الشخ التح شريف

اوك عن كو ميس بهت الحيمي طرح جانتي بھي مول

الاسمائد المراس نكل جائيس-"وه الين بعالى مجاجى كو

وهم تهين سمجه ربين شابده بجرسائه كياسوي كي؟

ويصفي بوست بول ربتي تحيي-

"ليكن بعائي جان بير كمال لكهام كديمك بري كي

كركي بعالى كے كمر آكس -

الكاركدين

وونوں نے بی بر فیصلہ کیا ہے۔" وہ سنجیدگی سے کمہ

وحوك تو بعالى جان بيت التصي بين شريف اور

آوازیس بولیں-سائوے کے چرآس بندھی سی-ا کے ای دن کھیموان لوگوں کو لے آئیں۔ای کو بھی لوگ پند آئے تھے اور آنے والول نے بھی حسب معمول سمعید کویند کرلیا تفا-ای فے مندکی وجیرے يجه كمالونسين ملين مجه زياده توجه بهي شددي ملين چندون بعد جب میمیونے انہیں سے خوش خبری سناتی كدان لوكول في اقاعده معيد كم ان لوكول في ہے اب آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے۔ توامی ابوسوج میں

وسيس بيمي ميي سوچ ريا مول الكين شابره إن لوكول کی بری تعریف کردی ہے کمہ ربی تھی زیادہ معلوات کی بھی ضرورت میں لڑکا اور اس کی بوری قیلی بهت بی شریف. ادر نیک فطرت ب-"ابوجهی تنيزب كاشكار تض

مىمىرادل نهيس مانتا الجمي بيزى جيتني ہے اور جھوتي كى معلني كردول "آب بس منع كردين شامره كو الله مالك ب سمعید کے لیے اور اچھے رہتے آجائیں گے۔ ای نے فیصلہ دیتے ہوئے کما اور ابو بھی جواب میں خاموش ہوگئے المبیں بھی جیپ جاپ سی سائدہ جو فاموشی ہے سارے کھری فدمت کرتی رہتی بہت يند سى الرجه جاج توده - جارول - كوبى تفي لین سائرہ سے ان کو خاص قلبی لگاؤ تھا اور وہ اے تادانستكى يس كوئى دكه نسيس وينا جائج تصداكے اتنے اجھے لوگوں کے لیے انکار کالفظ سنتے ہی الحیل

پڑیں۔ '''دورے بھائی جان کیا ہو گیا آپ کو' آپ کیا کہ۔

والوك كيے إلى ؟ الوالو يور ب تھے۔ ويداراس سے آپ بے فكرريس بس اجازت ديس تو

والتصحيلوك بين تو محركيامضا كقدب-"اي دلي

"مائن کے ہوتے میں کیے سمعید کے لیے ہاں كردول؟ اي فكر مند تحيي-

ون جب انہوں نے فون پر شاہدہ سے بات کی توشاہدہ او

وہ ول میں سے جس محسوس کرے کی کہ مال باب نے اس کو چھوڑ کر اس سے کئی سال چھوٹی بسن کی

W

O

كردى-"اى بي كى سے كمدري كي ود جعابھی وہ کیوں ایساسوہے کی کمیا آپ لوگ جان بوجے کرایا کردے ہیں کیا آپ لوگ اس کے لیے كو مسين ميں كرتے؟ جب ايا ميں ہے تو چروہ كيون سويے كى مجراكرالي بات بھى ہے تويس اس مجھادوں کی ماشاء اللہ سمجھ دارہے مردھی لکھی ہے۔ آخر قست کے آھے کس کابس جانا ہے اب اگر نصيب سے المجھے لوگ سمعيد كے ليے آئے ہيں او الله في جاباتو سائره كے ليے بھي آجا ميں كے جرسائره سمعیدے کتنی محبت کرتی ہے وہ بھی توانی بس کے ليے اجھابى جاہے كى-"شابده شايد آج كى سوچ كر آئی تھیں کہ بھائی اور بھابھی کو قائل کرے ہی رہیں

واحجامي حميس سوج كرجواب دول كي-"اي اب بھی کو کمو کی کیفیت میں تھیں۔

وونهيس اب سويين من وفت نهيس ضائع كرنا مائره كالوجب وقت آئے كاسو آئے كا كين سيميدك لے میں آپ سے اقرار کروا کر بی رموں گ-" وہ تقریا" ضدی کیچ میں بولیں۔ ای ابونے ایک دو سرے کو بے جاری سے دیکھا۔ کیونکہ ابو بھی اس أكرجيه الكار كرباواقعي ناواني تقي كيونكه لزكامناسب عمر كا شريف اور كماؤ تفا اليكن يعلى بني كى محبت آرے آربی تھی کیلن چروہ دونوں شاہرہ کے والا کل کے آمے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کھریس بیٹوں سے بھی مشورہ کیا۔ سائرہ کی دل محلی ہونے کے خدشہ کا بھی اظهار كميا الكين بحراجتماعي طور برسب كاميي فيصله ففاكه اليصح لوكوں كو انكار كرنا بھي كفران نعمت ہے لنذا اس رشتے کے سلیلے میں سائنہ سے بھی ذکر کرمے "ہاں" كردى جائف بحرامى في مائره كوبهاكر سارى صورت

-كالتداك آمی جس طرح سائره کو پوری تفصیل سنار ہی تھیں

ماهنامه کرن 123

ماهنامه کرن 122

کھے ای مسکر اکران سے معذرت کرتیں۔ والمجمى توسمعيد يست چھوتى ہے۔اس كى برى بس مجھی ہے۔ پہلے میں اپنی بڑی بنی کی کروں کی چھروسمعید كاسوچول كى-"لىكىن ايساكب تك مو تك دوسال اس طرح كزر كئ مائه كي الي آف والي لوك جب سمعيد كوديك توانس وه كورى چي عليم نين نقش والى نازك سى معمد اى پند آنى اوروه اسى كارشته دے جاتے۔وہ محق سمعید کومهمانوں کے سامنے آنے سے منع کردیش - دوسری طرف سمعید بھی ہے سبسن كرموبالى بوجاتى-وه مبين جابتى تھى كە آلى سے پہلے اس کی بات طے ہو۔ سیکن شاید خدا کو سی اس دن اتوار تھااور کھیچو آئی ہوئی تھیں۔شام کی

تھا اور کمال مسمعید جی نے ابھی صرف میٹرک کا

امتخان بي ديا تفااور بحراوك سمعيد كو بهي ديكھنے آنے

جائيرسب عى موجود من بسى زاق موربا تقاري كيسيهو اکثری اتوار کو آجاتی تھیں۔ ساتھ میں بھی قیملی بھی موتى اور بھى اليان آجاتي - جائے سے فارغ موكر جب الوكيال برتن ممين لكيس اور كمرے سے باہر جلی كئين توسيج چونے ای کو مخاطب كيا-

ومجابعی جان آج میرے آنے کا مقصد ایک اور

"بالبال بولوشلمه-"اي فان كوريكا-و میرے جانے والی ایک قیملی ہے وہ آپ کے ہاں آنا جاہ رہے ہیں اجھے لوگ ہیں کھاتے پینے اینے معنے کے لیے او کیاں و کھے رہے تھے میں نے آپ کاذکر كيا تفا-ايك دودن من أكس كي

وسائره كاذكركيا تفاتا- مى جلدي سے بوليس-ودم الجمي جان وراصل ..." وه كريروائيس- وديس نے توان سمعید کای تذکرہ کیا ہو اے آپ سائر، کو بھی دکھا ویجنے گا مکوئی حرج تو مبیں ہے کیا پتا قسمت ہو تو اس کا ہی ہوجائے "شاہرہ نے جلدی ہے بات بناتے ہوئے کمااور ای خاموش ہو گئیں ممیا

کمری شریک تھا۔ سمعیں کے لیے اس کے سرال

ے دونوں دعونوں میں منے کے لیے لیاس آئے تھے

اوراے خصوصی طور پروہاں شرکت کرنی تھی۔سارا

محمري شادي ميس شريك موا فعال بسرحال شادي بسب

الحجى ربى محى-دلهن بهى نين تقش كى برى جاذب تظم

ای توسائ کے رشتے کے انظاریس تھیں جس کی

وجہ سے ابھی وہ سمعید کی شادی بھی تہیں کردبی

تھیں تواہیے حالات میں وہ کامران کی شادی کانوسوچ

بھی جہیں سکتی تھیں الیکن ہونی کو کون روک سکتاہے

طاہرہ ای کی بری بس کی بنی تھی جو بھین ہی ہے

الميس بهت پيند تھي-ايني پينديدگي کااظماروه و قنا"

فوقا" بڑی بین اور بہنوئی کے آھے کرتی رہتی تھیں

اور محى سال قبل جب طا بروى برى بهن كى شادى بونى

تو مندی والے دن طاہرہ جب تیار ہو کر واس کے

ماتھ آئی توب سافتہ ہی ای نے اے کے سے لگاکر

من سے کمہ دیا کہ طاہرہ تو میرے کامران کی ہے۔

جواب میں بمن اور بمنوئی نے بھی اقرار کرلیا۔ انفاق

ے کامران بھی وہاں موجود تھا اس نے بھی طاہرہ کی

طرف يستديده تظرول سي ديكما اوريكاده لمحد تفاجب

طامرہ ویسے بھی بمن بھائیوں میں جھوٹی تھی اور

اجمی اس بری دو بهنیس غیرشادی شده تھیں لنذاای کو

اطمينان تفاكه جب تك طامره كالمبرآئ كاوه بحى

بیٹیوں سے فارغ ہو چی ہول کی۔اس دوران اگرچہ

من بمنوئى كى طرف سے رسم كرنے كا بھي ديالفاظ

میں اشارہ ملا الیمن ای ٹال میں۔ ان کے مطابق تو

نبان سے بردہ کر کمی چیزی اہمیت نبیں الکین آب اجاتک ہی بمن بمنونی نے آکر شادی کا میطالید کردیا

تعلد جس كوس كرامي كونو كويا سانب بي سوتله حميا تقا-

ان كامطاليه بحى درست تفاكه طامره كادئ سيمايك برط

الجمارشته آیا موانفااوروه لوگ تین اهین بی شادی کا که

فعصفيه أكرتم كامران اورطامره كي شادي جهماه يس

طاہرواس کے دل میں اتر کئی تھی۔

منكني كى تياربول ميس حصد ليا تفا-مسمعيد يهت بياري اس سے دوامی کی اس کیفیت کو بخولی جانچ رہی تھی کہ لك رى مى سرال والول في الى كالي ترت اس طرح ای نه جائے ہوئے بھی اس رشتے بر ود مرول کے اصرار کی وجہ سے راضی ہورہی ہیں۔ أكرجه أيك طرف إس كامل بهي لحد بحرك ليه آيين ہے گئی سال چھوٹی بھن کا رشتہ طے ہونے پر ڈویا تھا' ليكن بيرا يك وفتي جذبه تفاورنه ووسمعيد سيرمت بيار كرتى تھى جس كا ظهار بھى كھلے دل ہے كرتى رہتى اور پراس جذب برسن کی محبت عالب آئی تھی۔اس نے کے لیے بی موتیں۔ ا تھوں کی کی کو اندر ہی اندر جذب کرے ای کا ہاتھ

والمي آپ ميري طرف سے بالكل بريشان ند موں۔

بيرشته يهيهوكي معرفت آياب توبقينا أياميحا بوكاآب

قورا"بال كرين اوراب بم سمعيدى مطلق كى تياريال

وتبیٹالیقین کرو میں تو نہی جاہتی تھی بلکہ تمہارے

وای اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے تو

بس جب ہمیں اس بات کا تقین ہے تو پھراس بات کا

مجمى يفين ركيس كرابهي سمعيد كاوفت آيا بميرا

نہیں اور اب آئندہ آپ ایسی باتیں نہیں کریں ہے

کے احساس ممتری میں مبتلا ہوں کی بلکہ میں توخوش

موں کہ اللہ نے اجھے لوگوں سے میری معصوم بس کا

جوڑ الایا۔"مائر فے ول کی گرائیوں سے کما تھا اورای

اس کے اس طرح کتنے سے میدم بی مطمئن

تنوش رمو ويكهناالله ثم كوبهى اس كاكتنااح بعاانعام

وے گامیری دعائیں تہارہے ساتھ ہیں۔ "ای اس کا

ماتفاچومتی اظمینان سے اٹھ سیس سے ان کے ذہن

ے بوجہ اتر حمیا تھا اور وہ اللی پھلکی ہو گئیں چرانہوں

نے ابو اور پھیھوے بات کرے وہاں اقرار کملوا ویا

تفا- پندره دن بعد بن ان او كول في رسم كرف كاعندب

وے ویا اور یوں سمعید کی مطلق کردی کئ اور اس

دوران سائرہ نے بردی خوشی خوشی ای کے ساتھ جاکر

اور آپ بالکل بھی بیر نہ سوچیں کہ میں کسی بھی ا

كريس ميك "مائد في مسكرا كركما تعل

ابو بھی کہ پہلے تہماری۔

توای کے توہا تھ یاؤل ای محول کئے۔ انہوں نے سمجید کی مطلق تو کردی تھی کلین ساتھ سے پہلے اس ک شادی! ایساوہ مبیں کر علی محصی-انہوں نے ابوے مشورہ کے بعد کملوا وا تھا کیر اتن جلدی وہ شادی ک الني نيس دے عليں كم از كم أيك سال سے قبل ال مهمعیه کی شادی جمیس کرسکتیں۔بیرساری یا تیس می ی معرفت ہی کی گئی تھیں۔ آگرچہ کیفیمونے بھالی بعاجمي ير تھوڑا زور بھي ديا اليكن اب كے ابولے بيوى

ووشابرہ!ان لوگوں سے ہماری طرف سے معذرت كراو-اكر سال كے دوران سائرہ كى بھي كہيں بات كے مو كئ تو الله في حالم الوهي دونون بينيون كى سائھ شادى كردول كالم "ابوت ووثوك ليجه من كما تفااور بول يصيو كويات بيناني بي يراي

مسمعيد كي جيش كي شادى اوروايمه وونول دن سارا

فيمتى اور خوب صورت چيزس جيجي تحيس جس كود كيدكر سیب ای خوش مصے پول خرو خولی سے معلی مو گئ صى - چىد دان تواى تقريب كا ذكر مو باريا - چرجب سب واليس اسيخ معمل ير آئے توامى كو دوباره -سائرہ کی فکرنے کھیرلیا تھا۔ان کی زیادہ تروعا تیں سازہ

معمده كى مظنى كوجه ماه موكة محص تبيى كيميد فراز(سمعید کے معمیتر) کے کھروالوں کی طرف ہے۔ پیغام لائیں کہ فرازی والدہ شادی کے لیے تاریخ مانگ ری ہیں۔ کیونکہ فراز کے برے جمانی سواد کی جمال للني موتى محى دہاں لڑى كے بھائى دد سال كے ليے امريكه جارب بين النداوه جائية بين كدبهن كي شادى ان کے سامنے ہواور فرازی والده دونوں بیوں کی ساتھ شادی کرناچاہتی ہیں۔ میچھچونے جب بیا تفصیل ای ابو کے کوش گزار کی

كراواة تحيك يهيدورنير من ان الوكول كومال كردول-" برى خالدنے بغير الى ليني كى۔ "آپکياکه رئي اي-"

W

W

W

وسيس في جو كمنا تفاكمه ديا-اول توتم في متكنى كى رسم بھی نہ کی۔ میں خاموش رہی اس دوران کتنے ہی التح رشة أت اليان مير اليه تم اور كامران بريه كركونى ند تفاعلين بدرشته توايياب كدانكار كرت ہوئے بھی ول ڈر رہا ہے اور تمہارے بہنوئی بھی سی كمدريديس-طامروسي بدى كى شادى بھى موچكى تم خاموش بيجى موسي آخركب تك تمهاري أم يرايي بني بشمائ ركول-"بدي خاله برجي سے كه

ورلیس ابھی طاہرو کی عمری کیا ہے میری سمعید ہے جھی چھوٹی ہے ۔ جامی پریشان تھیں۔ موس بس وہ شاوی کے قابل ہو چی ہے اور سی او

عمرموتی ہے شادی کی اب کیابدی عمرض الوکیال دلسن بنی اچی ملی ہیں؟"ان کے کہے میں المنی ۔ ملی

وور آب مناجاه ربي ال واكر بم جانج توبيرشته توزيعي سكته تصالكين بم نے بھی زیان کا پاس رکھا ہے۔ اس کے تہارے اس آئے ہیں آگر تم ایج مجھ ماہ میں شاوی کر سکتی مو تو اچھی بات ہے ورنہ بات حتم كرو عن ان لوكول كو چراك

والتي جلدي آيا الجمي توسائره اور مسمعيه دونول میں نے تو سائدہ کی وجہ سے سمعید کے سرال معذرت كرلي اور اب كمال كامران كى-"اى توسى ي رواحي موسس-والويجرسيدهاسيدهارشته ختم كرو-"بدى خاله تلخي

وممير عنال سے صفيد تم بھائي افضل سے مشورہ كركے كل تك بمس جواب دے دو۔"اتى ديرے خاموش برى خالد كے ميال بولے - تواى نے خاموشى ے اثبات میں کردن بلادی-بیہ پہلی معقول بات مولی

ماهنامه كرن 125

ی-"وہ مجیب نرو تھے کہے میں بولا اور ای سے اس تھی اس ساری گفتگویں۔ کے جواب میں کچھ نہ بولا کیا۔ ابو اور سفیان بھی «بس كل تك بتا دينا<sup>، بم</sup> اب زياده انتظار نهيس خاموش رہے۔وہ کھے کمہ کرائی بات بلکی نہیں کروانا كريكتية "بيني خاله نے كهااور كھڑى ہولىتى اوراي جابة يق تصورى وريس كأمران اور سفيان دونول هينج كروه كنين-ين الله كية توابون أي كوبغورو يكماان كاچروا ترابوال شام میں میاں آور بیوں کے سامنے ای نے ساری ان کو کامران ے شایر ایے صاف اور سید صے جواب بات رهي-ابوجي سوچ من يو كئے تھے- برابيا اسفيان بھی خالہ کی بات س کر پریشان ہو گیا۔ م پریشان ندمو الله مالک ہے۔"ابو تسلی دے وخاله كوابياتيس كرناج سي-ده جميس وكهووقت تودس-"مفيان التصير بل والثاموابولا-وولىكىن اتنى جلدى جبكه دونون بچيال انجى .... <sup>۱۹۲</sup>ۇ ورتم نے کیاسوچا صفید۔"ابو "امی سے بوچھ رہے کی کچھ سمجھ میں نہ آرہاتھا۔ ودكل آياتے جواب مانكا ہے كيان سے بال كر مبراتو آیا کی بات من کربست بی دل کھٹا ہوا ہے۔ وه بني والى موكر يوم بريد كريول راى تحيس اور من سيني و ان ہے ہاں کردو اللین چھاہ کانہ کموش كى مال موتے موتے بھى۔ لاكھ ميرى بمن سمى ي سوچ رہا ہوں کہ اگر اس دوران ساتھ کا ہو گیا تو بست ميري مجبوري مجي توديكسين-بس ألمحصول يردي كانشه اجهاب ورنه كامران اورسمعيدى شادى ساته كردي جڑھ کیا ہے میں تو میں سوچ رہی ہول کہ کمہ دول کہ طرفس شابده سے بات كرنا موں وہ اس كى سرال تھیک ہے چرانی بٹی کو دئ ہی جھیج دو۔ آج اس طرح بات كرے بحرود نول كى شادى أيك بى ساتھ عباديں زور وکھا رہی ہیں تو شادی کے بعد تونہ جانے مجھے کیا ك\_" ابو سوية بوئ بولے اور جواب من اي حیثیت دیں گی-"ای کو بس کی بات پر غصر آیا ہوا برف مرملا كرمه كني سيبات ان كوبهي يجه بمتركى و كامران سے تو يوچوليں۔ "مفيان نے مجھ سوج كركامران كي طرف ويفضي كما-و کامران نے کیا کہناہے ساری بات تو تم نے بھی ا مطے دن ای نے سلے توانی بس کوان کے من ک س کی جمهاری خالیہ کیا کمد کر مٹی ہیں۔"ای نے مراد بورى مونے كى خوش خرى سنائى اور مبارك دى-سامنے بیٹے کامران کودیکھتے ہوئے کما۔ جواب من خالد نے فوراس مید مقرر کرنے کا اشار ور آپ کھے بھی کہیں الیکن میں نے شادی طاہروہی واجس کے جواب میں ای ان سے پدر مدون کا کمد کر ے کرنی ہے ورند میں شادی ہی ملیں کروں گااور خالہ وقت لیاکه نم گر آجاد چرید کرصلاح مشوره ب دان جان كامطالبه يجير ايساغلط بقي نهيس أورجهال تك مبا ماری بھی مقرر کرلیں ہے۔ جس - کے لیے خالہ چه ماه كاسوال توچه مين اجهے خاصے موتے بي آساني خلاف توقع مان كئي - پھراس كے بعد انهول في ی کامران کاجواب س کرامی کا مرشابره كوفون كركے سارى صورت حال بتاتى اوران منه کھلا کا کھلاہی رہ کیا۔ ہے ایے میاں کی سوچ کا بھی اظہار کردیا چران ۔ ودليكن بيناسارُه..."اي الحك كرره كنيس-"وه تم وای جب سائرہ کی ہوتا ہوگی تواس کی ہمی ہوجائے ماهنامد کرن 126

W

W

گھروالے کیا کہتے ہیں؟" وہ سوچ کریولیس۔ گھروالے کیا کہتے ہیں؟" وہ سوچ کریولیس ووتمهارا كياخيال بمان جائيس تحياضين-" وديس كچھ كمه تهيس سكتى وونول ياتيس بى جوسكتى ہیں۔اب بیہ بھی تو دیکھیں کہ جب وہ لوگ شادی پر اصرار كردب تصاقرات كالمرف الكار تفاداب آب ہے کمہ رہی ہیں کہ کامران کے ساتھ سمیعدی بھی ہوجائے اور وقت بھی آپ پانچ چھ ماہ کا خود کمہ رای بن توبیه تو پھر۔

وتشابره مي بملي بي بهت بريشان مول آيا متقيلي بر مرسول جماری ہیں۔ میں بہت مجبور ہوں۔ ای فے مندى بات كاشتے موتے كمااور پھران كى آواز بھرا كئى۔ والجها بهاجى آب بليزول جهونانه كريس ميسبات كرتى مول أن شاء الله جو موكا تعيك بى موكا آب اطمینان رکھیں۔"شاہرہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فون بند كرديا أور بحرايك مفته بعدى شابره خودى آ گئیں ان کاجواب کے کر۔

"جمائی جان آکرچہ انہوں نے میری بات بست سبحاؤے بن اور وہ بھی آپ کی خواہش ہوری کرنا جاہ رہے تھے الیکن ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔"شلدہ بعائی اور بعابھی کے سامنے بیٹی کمدری تھیں۔ وان سے کمو کہ زیادہ بکھیڑانہ کریں بس سادی ہے شادی کرلیں۔ ظاہرہ ابھی ایک شادی سے فارخ ہوئے ہیں تواتے جلدی تو دوسری شادی کرنا آسان الیں۔ اس جلدی سے بولیس کیونکہ وہ کی سوچ رہی

میں کہ اتن منگائی میں دوبارہ سے اسی جلدی شادی كرنا آمان ميس-

المرے میں بھابھی خرچہ کی بات میں ہے آپ توجائی بی بی کہ اصل میں فرازی بیری بس کے میاں جاب کے سلم میں ملب سے یا ہر ہوتے ہیں جمال ے ان کوجب چھیاں ملتی ہیں تب بی وہ یمان آتے مي اب طا مرعوه جيلي بار چھيوں من موسية اور ات جلدى دوايه أنسيس عقد الذابس في مم واكد أكر ماري فيلى كے بغير شادي كر يكت بي توكركيس ورنہ میں میاں کے بغیر شرکت میں کروں کی اور پھر

وو مری بات سے کہ ان کے برے بیٹے کی بھی بون ساتھ کھے کھٹ بٹ چل رہی ہے۔ آثار بھر ابنے سیں بے جاری بری پریشان ہیں۔ آیک طرف بی ا كاتنے سے الكار تودوسرى طرف كريس جفرا اب ایسے حالات میں وہ جھوتے بیٹے کی شادی کے كروس- آب كامران كى ماريخ مقرر كرين ويليم آھے کیا ہو ماہو موسکتاہے اس دوران فرازے کم والے بھی تیار ہوجاتیں۔ ایشلیدہ نے تفصیل سے كر أخر من ان كو آس محى ولائي-

"دلیکن برے بیٹے کی شادی کو ابھی وقت ہی کتر كررام جوم كه ربى موكه كحث يث بهى شوا مولئي- "امي كاتوزين وين الك كيا تفاكيونك آفران كى بنى كو بھى اى كھريسى جاناتھا۔

وجهابحی مستلے مسائل مس کھریں نہیں ہوتے۔ ويسے من آپ كى فكرمندى سمجھ دى مول اليكن آب ستن رہیں وہ جھڑے ان کی وجہ سے مہیں بلکہ آنے والى الزي يعني نى دلهن كى وجهست عن مورب ين- فدا جلتے لیے سے مطالبات ایں نے آتے ہی شرورا لرويدين و محمد محمد تاري محيس - خرجان ري آب بير مجھ ليس كدوه خودايي حيس بين شدي ان ا

اور پرای بھی خاموش ہو گئیں اس کے بعد انسول یے ہے ولی سے کامران کی شاوی کی تیاری شروع کردی مى- نياده تروه بينيول اور بموكوى بازار بيني ريس بس خاص خاص تیاری انہوں نے خود کی-اس تام عرصه مين ومائه كے ليے بھی بدی دعا ميں كرتى ديا ليكن ووجو كت إلى كم توليت كالجمي أيك وقت موال تواجهي ان كي دعا تبول تو مو كئ متى اليكن وقت ندايا اور یوں انہوں نے کامران کی شادی بھی کردی اورطا ہو ان كى چھونى بھوين كر كھريس آئى-

طاہرونے چلد بی ای سعادت مندی اور فلوس سے سب کوانیا کرویدور بالیا تھا اور ہوں ای کے دل اس طاہرہ اور کامران کی طرف سے جو تھوڑی می کدورت مى دەچلىرى جاتى رىي-

ای طرح ہورہاتھا اس دوران سائے کے لیے لوگ آتے الجمي كامران كي شادي كو صرف مهيندي كزرا تفاكه رے ملین بایت ندین یا رہی تھی -سازو پہلے بھی زياده نه بولتي تحيى اب تو أور خاموش رہے كي تھى-ای نے سمعید کی تیاری بھی شروع کردی تھی۔ای ودران سما بده ایک برااجهارشته لائی تحیس اوگ اجهم تے ای کوپند آئے تے الین چر تیجہ وای لکا-سائد كى برهن عمراب اس رشة بين ركاوث كاسببين كى

دمى كيميوكافون - "معمد فاي اي اي جوالمارى سے سلمان تكافے نہ جائے كياكروبى تھيں۔ والمحيما آري مول-"اي مصوف ليح من بوليل اور پرانموں نے ایے آگے سے ملان بٹلا اور شاہدہ كافون ينفلاؤر كييس أكتس والسلام عليم إبعابمي جان كيسي بين؟"شامده برك جو تحل مودس حين و عليم السلام أمين محيك مول متم سناؤ-" ودبس بعابهي مضائي تيار رتحيس شام كويس أربى موں بوی خوشی کی خبر لے کر۔" "وہ او حمارے سے ہے ای لگ رہا ہے۔ کسی خوشی کی خبرہے کیا تمہارا کوئی انعام وغیرونکل آیا؟" وارے انعام چھوڑیں اس بھائی جان کو فون كردس وه معطائي لينتي أكيس-وارے کھ بناؤی جمی یا صرف خوش بی موتی ربهوكي اور منصائي كأكباب وه تومين الجمي متكواليتي مول ليكنيات كيابي الماسي حرال محيل-ودبس ميں يہ اكر بتاؤي كى-"انهوں نے اتا كه كر فون بند كرديا اوراي كو عجس من متلا كرديا- بعراي اسيخ كام من دوباره مشغول موكس شام من انهول نے میاں کو فون کردیا تھا کہ آتے ہوئے معمالی لیتے أتنس كه نه جائے شاہدہ كيا خبرسانے والى بيں يجيمو اور ابودونوں آئے بیجے بی کھریں داخل ہوئے سلام وعا وخرجریت کے بعد ابو کیڑے بدلنے اور فرایش

W

W

W

معدے سرال سے بہ خرائی کہ فراز کے برے بمائی جاداوراس کی بوی س علیحد کی مو تی ہے۔ جس كابلبب يقاكدائى كوسجاداوراس كم كمروالے واول بی تابند تے اس نے بید چند مینے بھی آیے والدين كى بهت منت البت كي بعد كزار ي الكين اب مزيدوه يهال شير ره عتى صى-اس في سيدها سدها سجادے طلاق اتفی اور اپنا ضروری سالان لے کر چلی گئی۔ بیر ساری باتیں پھیھونے ہی اشیں بتائی تھیں اور ای تومتحری ہے کمانی سن رہی تھیں۔ان کی تو مجي سمجه نبيل أرباتفاكه ايسابعي بوسكناب وشليه بيسب كياب؟ آخركل كوميرى في جى اى كمريس جانا - تم توجانى موكرمهمه لتنى سدهی ہے اس میں بی سیر رشت میں نے صرف تمارے بحروب رکیا ہے اگر کل کو کوئی ایس ولی اِ ہو گئاتو میری جی تو کسیں کی نہیں رہے گا۔ "ای سخت

ومعاجمي عاجمي كيسي باشي كردي بي سمعيه جنى آپ كوپيارى ہے اتني بى جھے بھى الب ليقين كريس كريدسب اى الكى كى وجد سے موا ورنيدان لوكول في الويات بنافي كالوري كوسش كاوى كم سانے میں دلچیں میں رکھتی تھی اور بیا سے مینے بھی انمی کی کوششوں کی وجہ سے تکل سے ورنہ وہ توشاید الكساويعدي جلى جاتى-"

"آخر کوئی توبات ہوگی الرے میں یا اس کے کھر والول ميں جو اڑى نے رہا بيندند كيا ورندوه كيول جاتى- "اى سواليد نظرول سے د كھ راى تھيں-والمحاجى بدونيات بمال السالي واقعات اب و والمحقة في السي خد شات منهاليس- "كافي دير تك شايره ان كوسمجماتي روين تب كهين جاكراي مطمئن موسي

ولنايوننى بے كيف كزرر بے خصد موسمول كا تغير

بديس محيل-وه اي كوبرى الحجى طرح مجهتي تحيي كدوه اليخ سيرالى رشته دارول سے بھى كتنا غلوص اور نگاؤ رکھتی تھیں اور خاص کرشاہدہ سے توان کی بہت بنی تھی۔ یک وجہ تھی کہ پھیچو بھی اسپےاس بعائی ماہی اور بچوں سے بدی انسیت رکھتی تھیں اور بهت آتی جاتی تھیں اور پھروہ کافی دیر بینی رہیں اوهرادهرك باتنس موتى رہيں۔ پھيھوكے جانے كے بعدرات میں ابو ای فےدونوں بیوں کے سامنے ساتھ كرشة كالمتراحى-والمريعيه ومطمئن بي تومير عنيال سے جرانكار نہیں کرنا چاہیے۔" سفیان نے کمالو ابو نے ای کو ويكها ليكن بينا تمهارى أيك بهن تواس كمريش جاري ہاب دوسری مجی-"ای کے مل میں فدشات! بحر رے تھے۔" میں ادل درہا ہے۔ ومى آپ درس سيس سائه مارى بارى بىن ب ہم اچھی طرح سوچ مجھ کری اے بیابی کے اور پھر دو مبنیں ایک کمریس شادی موکر جائی توبیہ تواور بھی بمتر ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں کی جیے يمال رجى بي ويے وہال رہ ليس كى اور آپ خود ويكصيل كرآج تك سائه كے ليے جو بھي آيا وہ اسانہ تھا كم بم بال كرت الكن يمال ايما ب كه بم قبول كرليس- اسفيان اى سے كمدر القا-وولیکن بیال بھی تو الڑے کی دوسری شادی ہے كون ساكنواره ب-" اى في سفيان كو ياد دبائي وسوائے اس خای کے اور تو کوئی شیس اور سب سے برو کر چھی مطمئن ہیں۔ جمیں تو چھی و کی ضائت ماصل ہے تو چر ہمیں فکر نہیں کرنی جاہیے۔ سفیان بھی لکتا تھاکہ پھیوے متفق تھا۔ اس کے بعد چندون کی سوچ بچار مشورہ کر کے مات سے بھی اس کا ذکر کردیا گیا تھا اس نے معاملہ والدين يربى جھوڑويا تھا۔اي نے استخارہ بھي كياجس میں مثبت اشارے ہی ملے تو پھر آپس کے صلاح مشورے کے بعد بیر شتہ قبول کرلیا کیااور ہال کرنے کی سے کمہ رہی تھیں اور پھیموان کی محبت کے آگے

W

W

W

a

O

M

فبل كوجائق مول اورجال تكسيجاد كى شادى كى بات عادمان آب كويسل بحى كمد چى بول كداس مي الوے قصد قصور اڑی اور اس کے کمروالوں کا تھا۔ ان كى علمى تو صرف ايك فيصدى موكى أور پيم اب ے اجھاتو یہ کہ استخارہ کر لیس اللہ سے معمورہ كين أكر استخاره اجهاموالة بحراة كوكي مسئله ندمو كااور بعى كدودون بينس أيك كمريس مول كي توان دونول تے کیے بھی یہ کتااجھا ہو گااور آیک آخری بات-"وہ جر مے رئیں۔ "آپ مائ کے لیے کب سے ومشس كردى بي الكن اس كانصيب كريس بعي بات ندين سكى اور مجھے كمنا تو تهيں چاہيے ليكن --ماته كي عمر ديكسيس وقت تيزي سے كزريا ہے اگراب بنياس كى شادى ند مونى تو مجھيں پر عمر كزر جائے كى وبمس خدا الواستها تقرطت ى ندره جاس بعابمي ان آپ بليزميري بات كاغلط مطلب ني ليجي گا-بير ب من طرا" سي بكراني باري جيجي سائه كي مبت اوراس کی بھلائی میں کسر رہی مول- آپ یقین كريس جادتو فراز ہے بھی اچھالاكا ہے۔"وہ اتن كمي التكرك فاموس موس ای اتن لمی بات کے جواب میں پہلوبدل کررہ لئي ماف لك رباتفاكم الهيس كهيموكي بات يسند نس آئي-ابو بھي خاموش بينے رہے-المر آپ لوگوں کو میری بات بری کلی تو میں معدرت جاہتی ہوں الیکن آپ دونوں مصدرے ول ت ميري بات ير غور ضرور يجني كااور سائه ع بحى ال كاذكركوس الروه انكار كرتى بي توب شك الكار لا يح كا " ويد كم كركم ويولس-"المن بيريم كوري كيول موكسكي.""امى ايكدم بى الاسكام من بيريوا كسكير. "دبس بعاجمي اب بين جلتي الله" بغيرها على الله "بال بفاجي وه..." الله المعاجي وه..." الله المعالم على المعالم ا الما جكه اور مارا تنهارا رشته ايي جكه "آج تك بهي الماموا ہے کہ تم بغیر کھائے تفی ہو؟"ای بری اینائیت

رشته س کے لیے؟ "ای ناسمجی سے کمدری تخیس۔ وممائن كارشته سجادك ليي إلى مجميعوت كويا وحا؟

وسجاوے لیے؟ کیامطلب؟ "ای متحر تھیں آواب بھی جران تظروں سے بس کود مکھ رہے تھے۔ وعصل میں اب وہ فراز کے ساتھ سجاد کی دوسری شادی بھی کرکے دونوں بیوں کا محرساتھ بسانا جائی میں اور محصلے کافی دنوں سے وہ سجاد کے لیے بھی لڑکیاں ويلمتى بمروبي بين الكين الله كاعلم بي تهيس موريا - كل واجب خور آئيس توانهول في مجمع كماكه ووتين جكه بات دالى كين بات ندين سكى تواسيس ان كى چھول بس لعنى فرازى خالد فيدم مشوره دياكم آب ادهرادم الركي وهوور ربي بي طالا تك ايك بدي الحيمي الركي آب كے سامنے ہے اورو يكسى بھالى بھى ہے۔ جس ير فرازى خالہ نے ماری سائرہ کا نام لیا تو وہ تو خود بدی جران موتيس كه مبائره كالوانهين خيال نهر آما اليكن بهن کے یروہ فورا" ہی میرے پاس آئیں کے میں آپ اوكول سے آپ كى رائے اول اگر آپ اوك راضى موں تووہ یا قاعدہ رشتہ لے کر آئیں گی۔ آب آپ اوگ مجھے جا میں آپ کی کیا رائے ہے؟" شاہدہ نے ای بات بوری کرتے بھائی محاوج کوامیدافزا تظروں ۔

الشليره بمس سوين كاوفت أودو-" "بالكل بماني جان" آپ وقت ليل اليكن بي ضرور خيال ركهي كاكر لوك بمت التصين اور الي الوقم بيشم المحمى آراى مواليكن يد بي و ومحصوكه سجاد في يوى كوچمورا باور ميس سي معلوم که سجادی کیابات ایسی محمی کدوه ازی داور بحر ایک اوی توجم اس کمریس دے رہے ہیں مجردد سری بھی مجھے تو سمجھ میں آرہاہے کہ بید کیا کمہ رای او تم-"ای پریشان سے کدرای تھیں۔

ودم الجني أكر من بيشد ان لوكول كي تعريف كرفي موں تواس کیے کہ وہ بین می تعریف کے قابل اور میں تج سے جیس بلکہ چھلے بارہ سیوسالوں سے ان ک

ہونے کمرے کی طرف بردھ سے اور شاہرہ محاوج کے یاس بیٹے کئیں وہ بات کرنے کے لیے بڑی ہے جین لگ رہی تھیں۔ بھائی کے آنے تک وہ ای سے ساتھ اورسمعید کیارے میں ای تفتاو کرتی رہیں۔ "ہاں بھی شاہرہ اب کمودہ کیا خرے جس کے لیے م نے پہلے مضائی متکوائی۔" ابو مسکرا کر پوچھ رہے

" بھائی جان ہے تو خوشی کی خبر میں نے جب بیات سی تو میں تو آپ دونوں سے کہنے کو بے چین ہو گئ ليكن اب جمع اجاتك بدخيال آياب كدند جان آب کے لیے بھی بیربات اتن ہی اہم اور مسرت کا باعث جوىيا\_... بمثليدركيس-

وائي بات ممل كروشايره-"ابون بسن كوبات بورى كرف كاكها وه بهت سجيده موسي تق "ياكسيس أب ياراض عى نه جوجا كيس-"شابره بھى اب سجيره بوحلي تعير،-

وفوش اور ناراضی توبعد کی بات ہے، تم اصل بات او بناؤ- "اب ای بھی بولیں-

"بات اصل میں بہ ہے بھابھی جان کہ فراز کے برے بھائی جاد کا قصہ توسب آپ کے سامنے ہے کہ کیے چند مینوں میں ہی اس کی شادی متم ہوگئی۔ اکرچہ ان لوگوں نے اس شادی کو قائم رکھنے کے لیے ہر مكن كوسشش كي جس كي كواه مي خود مول-ليكن جب اگلا فریق کسی طرح تیار بی شد موتوبید لوگ کیا کرتے۔ اب چونکه اس بات کو بھی کافی مہینے گزر مے اور آیا (فرازى والده) كل ميرياس آئ محيي ده فرازاور سمعید کی شادی کے متعلق بات کررہی تھیں کہ تین جار مينول مي بس اري تعمرالين-"

"اجهالوتم نے اس لیے مضائی کا کما تھا۔"ای

وزنبیں اس لیے نہیں کما تھا بلکسہ" پھیھونے چنر کے کا توقف کیا۔ "بلکہ انہوں نے ہماری ساتھ کا رشتهانگاہے۔" پھیچوب کر کھرخاموش ہو کئیں۔ "سات کے لیے؟ شاہدہ کیا کمہ رہی ہو؟ ساتھ کا

ماهنامه کرن [3]

ماهنامه کرن م

ليكن وه بحى انهول في جموروى كم بحول سے زيان كول در منی بحراد جار مینے کے بعد بی شادی کی ماری مقرر چزاہم نمیں۔"ساتہ ای ہے کدرای تھی۔ واور فارعہ کیسی ہے؟"ای ساتھ سے اس کی دو اور بھرشادی کی تناریاں اور وہ بھی دو دو مس طرح سال کی بیش کا یو چھر ہی تھیں۔ دن پرنگا کراڑے کہ کسی کو چی چی سر کھجانے کی فرصت U "جی ای فارعہ تھیک ہے اے میں سمعید کے یہ رہی۔ کمال تو امی سائرہ کے کیے پریشان تھیں اور ياس چھوڑدوں كى ده عليزه كے ساتھ مكن رہتى ہے۔" كهال معالمه جصت بث بي نبطاكه متلفي اوررسم بهي نه U سائره يولى-اى وقت اران كى آوازسناكي وى-كى كئى اور يول وه خوشيول بعرا دن آپسنياجب دونول واچھاای بیر آھے ہیں میں عاشر کو لے کرجاری مبنیں اسینج پر دلهن کا روپ سجائے بنی سنوری جیتمی موں واپس آکر آپ ہے بات کروں گی۔"مارہ جلدی تھیں۔ ای آگر ایک طرف خوش تھیں تو دوسری طرف آنے والے وقت کا وحر کا بھی تھا کہ دو بیٹیاں ایک بی کمریس رخصت موربی تھیں۔ مل بی مل بس موالله ي حفاظت س ٢٠٠٥ في في وعادي اور فون من كرديا- سائده اور سمعيدى شادى كويانج سال بوك دولول يريده يرده كريجوتك راى تحيس كد حاسدول كى منصدونول بى ماشاء الله إيناسية كمرول من خوش بھی کی نہ تھی۔ جو ان کی بیٹیوں کے اچھے کمریس جانے ے حد کردے تھے۔ کوئی خوش تھاتو کوئی جل خرم زندگی گزار رہی جھیں۔ مائد کے دو ع اورسمعيدى ايك بيني تقى-دونون اكثر مل كري عيم بقى رباتفا-دونول الزكيال مائد خيريت كالي كمركى بوسي واي في مراكر شكرا في المستح الله يرف أتيس-سمعيداور قرازي تواس عرصه يس يحموني مول أيك دن كے وقف كے بعد وليمه كا فينكشن تفا-كهيث بيث موكى بهي مليكن سائره اور سجاو كي الومشاني آف وائث اوری کرین کے کنٹراسٹ کے شراروں زئدگی تھی۔ای اکثر سائرہ سے یو چھتیں اور سائرہ ہر میں دونوں بینیں بہت بیاری لگ رہی تھیں اور سب وفعہ بی بنس کرای کومطمئن کرتی۔ سجاد کے رشتے وہ جننا ڈر رہی تھیں اللہ نے اس کے برخلاف ال کیا ے بورے کروولوں کے مظمئن چرے جن پر مسکراہث تھيل رہي تھي-اي توبلائيس ليتي شر تھيك رہي تھيں تفا- سجادنا صرف أيك شفيق باب اور محبت كرفي والا ادر سب سے برم کراہے رب کی شکر گزار تھیں۔ شوجر ثابت موانها بلكه وه أيك سعادت مند بيثا اور دالد بھی تھا۔ای اور ابوجتے مطمئن اس سے تھے اسے آ e میں پھر بھی خوشی خوشی سب سے ال رہی تھیں۔سب فرازے بھی نہ تھے کہ وہ مجھی مجھی لاپروائی برت الب كريا تفاء كتين سجاد كامعامله بالكل مختلف تتعاده هررشته كو احرام دینااور ہرایک سے ہی محبت سے ملا۔ و الما بنا عا ترى ار مبيعت ليسي ايج؟ ای تواہے مایدے صراوراس کے خلوص کااندام "جي اي ابھي ڳيجھ تھيڪ نہيں ہے۔ کل پيجھ فر<del>ٽ</del> ی کمتیں اور جمعی جمعی اس انوکی پر افسوس جمعی کرشما کا کیسا بہترین شو ہراس نے محکمرایا تھا الیکن پھر ساتھ میہ حیال جمعی آیا کہ آگر دہ بنہ جاتی تو ۔۔۔ اس کے کھیم لگ رہاتھا، نیکن صبح سے چھر بخار میز ہورہا ہے۔ ''توجہ میں نے تم سے جو کما تھاوہ کیا؟'' وای پیر کمه رہے تھے کہ بس اپنے ٹو مکے جھوڑو چھوڑنے کے بعد بی توان کی سائرہ کا گھرینا تھا۔ اللہ ا انہوں نے ایک اسیشلث سے ٹائم لے رکھاہے مصلحت الله بي جافي بيدونيا كاكارخانه اس طرا میں اب وہیں جارہی ہوں۔اس ڈاکٹر کی دواسے تو کوئی چل دہا ہے ایک جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا آج خاص فرق مبیں برا۔ اندا دوسرے برے ڈاکٹر کو وکھائیں سے طال نکہ ان کی اتن اہم میٹنگ بھی تھی ، ہے اور ای طرح ایک کے بعدو سرے کے لیے راہا



" بس ب ایک کام "آگرمتاوول گا ... ایجی میں جلدی میں مول-"جودت ان کی بات سی ان سی کرتا ہوا لمیث کر "ميهديدكياكمدر مهوم ؟"عبدالله بهي ششدر ماايي جكه اله كفرابوا تفا-"ميراخيال ك كه بحصدوباره كين كي ضرورت ميس ب-"ول آور كالمجدحدت زياده مضبوط مورما تفا-ہوا ہو کیا تھااور شروت بیکم اس کے چیچے کوری وعصی رہ کئی تھیں۔ وكياتهار يخيال من شادى بياه يا تكاح وغيرو بهي كذب كزيا كالحيل ب كدجب جابا تكاح كرليا اورجب جابا ودكر ليتي مول تهمارا بندوبست بس ايكسبار آذركى شادى سے فارغ موجاؤں۔"وه بديراتي موئى مبارك خان كى طرف چل ديس اوروه الهيس ديکھتے ہی الرث ہو کميا تھا۔ طلاق کاشوق بورا کرلیا ؟واهیار .... عجیب منطق ہے تسماری ....؟ عبدالله علمذے كى طلاق كاس كرخوديد كنشول نيس كرسكا تھا۔ " طلاق كامطالسوه كررب بي-" ولي أورف اسيا وولايا-" تحسوم الم المسين المراب كرويتا مول-"وه أكيدى جانے كے ليے تيار موكر نكل ربى تقى جب عديل ووكيانكاح كامطالبه بعى انهول في كيافها ؟ عبد الله كي ليح من حقى تقى-اے روک دیا تھا۔ ومم كماكيا جاجع مو؟ ول آور فيك كرعبدالله كي جرك كاست ديكا تفا-"آج جلدي جارب بي آب بيد؟"مريم صحن من بي رك عي صي-ودميں پر كهنا جا بتا ہوں كہ جو بچھ كر چكے ہو اب اے بھكتو .... تهمارے اس طرح باتھ اٹھادیے ہے اور ملک " ہاں .... دہ دراصل آج بھے تبیل صاحب کے ساتھ اسلام آباد جانا ہے شوروم کے کسی کام کے سلسلے میں ا چھوڑ کر چلے جائے ہے کچھ نہیں ہوگا۔"عبداللہ الناول آور پہ غصہ ہورہا تفااورول آور کے چرے پہاک طنزیہ عديل بمى جلدى جلدى تيار مورما تقااور پرقاروق نيازى سے طفے كے بعديا مرتفل آيا قعاب "الله حافظ منه بهمان شاء الله كل شام تك وايس آجاتيس كاوراكر كام حتم نه بواتو بم ليث بهي "م كيا مجھے ہوكہ من جو كھ كرچكا ہول من اے بھت نہيں رہا ... ؟ بونسد غلط فنى بے تمهارى تمہيں موسكتے ہیں اللین بلیز آپ کو پریشان مونے كى ضرورت ميں ہے ميں فون كر ما رموں گا۔"عديل مال سے ال كر کیا پڑا کہ میں کیا کیا جھٹ رہا ہوں اور اس جھٹنے کے چکر میں جھے کیا کیا ہیت رہی ہے؟ الميس سلى دية موسة مريم مع ساته بي كمرت نكل آيا تقا-اور كلي من نظية بي التيك اسارت كرلي تقي-ولي آور فياس ككند هيها تقدر كم كر تحيية موسة برد وزير فندس ليحين كما تفا-ولا آب بانتک براسلام آبادجا میں کے ؟" مربم عجیب احتقانہ ساسوال کر جیٹی تھی اورائے اس سوال کے "آگرالی بات ہے تو تم صاف بات کول میں بتاتے کہ اصل مسلد کیا ہے؟ یہ سارا چکریہ سارا تصد کیا ہے بعد خودى بجيماني بيي محى كيونكه عديل أيك بعربور فتم كا قنقهد لكاكر بنساتقا-آخريد؟ كچه جميل بحى توپا چلے؟ "عبدالله في اب كي بار ذرا نرى سے اپني جبنجداد بث طاہر كى تھى اور دل آور اورده جان كني تحيى كريد فيقهداس كى بوقوقى بدنكايا كياب-ا بی جگہ پہ کھڑے کھڑے جیب ہو کے رہ کمیا تھا الیکن آ ٹر کب تک ....؟ ادہم نے آفس کے کام کے سلسلے میں اسلام آبادجانا ہے کسی رایس میں حصر لینے کے لیے نہیں جانا کہ ہم لوگ فى الحال بجهد توكمناى تفاتيمي ده ايك كرى سائس خارج كرك ره كميا تفا-بانكك ليكرنكل كفريم مول-"وهاس كاس احتفانه سے سوال سے جي بحرك لطف اندوز مواقعا۔ "جهم مجلف كاونت ديس محفل جندون كاونت ميرادعده بيم سيس مهيل سب والحديثادول كا-" "تو چھرائيك لے كركيول جارہے ہيں؟"اس كے سوال ميں اب بھى نا تجھى اور بوقوقى كى آميزش موجود تھى مل آور فے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وعدہ کیا تھا اور وہ دونوں ہی اس کے دعدے پر اعتبار کرتے ہوئے وافساكل لاكسيانك المروروم جاربامون وبال بائيك جمور جاول كاوروبال الكارى من بيل حب ہو گئے تھے اور رفتہ رفتہ اس حبیب کو کئی دن گزر گئے تھے 'تحر پھر بھی ان دونوں نے دوبارہ اسے کریدنے ک صاحب كما ته اسلام آباد جاول كا ابس الناسا چكرے اور مهيس مجھ من ميں آرہا۔" عديل في بوت دليب انداز من كها تفااور مريم بهي سمجه آجافي مسكراا تهي تهي -"ملیل صاحب کے ساتھ جارہے ہیں تو مریحہ صاحبہ کمال ہیں؟ان سے ملا قات ہوئی؟" " جودت \_ جودت \_ إركور كمال جاريج موج مجه جيوار كياس جانا ب "جودت تار موكر بهت عجلت "ہاں۔۔ ہوتی رہتی ہے۔' بحرب اندازس سرهال الركوريدوركراس كررباتفاجب ثروت بيكم فياس بيجهي يكارت بوعاس "فوانسين ماري مانجي كبيناتي مي ؟ "مريم في شرارت يوجيا-"جب تم لوگوں کے فرض سے سبکدوش ہو حمیا۔" پیریل کاجواب سنجیدی کیے ہوئے تھا۔ ورائی سوری میں اس وقت اپنی یونیورٹی کے کسی کام ہے جارہا ہوں جھے اس سائیڈ یہ نہیں جاناجس سائیڈ یہ آپ جارہی ہیں اس لیے پلیز آپ مبارک خان کو ساٹھ لے جائیں ، وہ آپ کو واپس بھی لے آئے گا ، میں تو وارے میں بھائی۔۔ ابھی توبست درہے۔" وہ خفکی سے بولی تھی۔ وكونى بات نسيس ميس انظار كراول كا-" " ليكن آپ اسيس برپوزتوكردس تا كاكه اسيس اوران كے كھروالوں كو بتاتو جل جائے كه كوئى ان كوكتنا جاہتا اس في انهيس الله كي كوشش كي تقي ليكن ثروت بيكم بهي آخر مال تفيس ورا" بي اس مح كريز په كچه - "مريم في است ايك بلكا محلكا سامطوره ديا تفاليكن وه بيه مشوره مان كو بهي تيار تهيس تفا-"كول گار يونسد!لين تبجب س اس كے قابل موكياجب جھے اس كے كروالوں اس كا اتھ مانكتے "اب یونیورشی کاکیاکام ہے جہیں ....؟ تم او آج کل یوندورش سے فری پھررہے ہو؟"انہول نے جان یو بھ موسے شرم محسوس ميں مول كيريس ان او قات اے او كى جكديد ہاتھ مارر ہا مول-وليكن مجھے شيس لگناكدوہ اوك اليي سوچ ر كھنے والے لوگ بول سے؟"مريم اكيدي كے سامنے بائيك ركتے

ماهنامه کرن 137

ماهنامه کرن 136

مودُبكا رُومِا تَفاـ

صرف ورايسى كول كانا ؟

ملكوك ي بولني تعين-

كراسة كريدا تفا

و مہوں تو اگر تنہیں بیریتا ہے کہ عدیل عمرنیازی تنہمارا اٹھائی ہے تو تنہیں بیر بھی بتا ہو گا کہ منصور حسین کون ہ اور مل آور شاہ کون ہے ؟" جودت کا غصہ محصنڈا ہونے والا نہیں لگ رہا تھا اور دل آور شاہ کے نام پیر مربیم کا رنگ «لیکن میں توالیں سوچ رکھتا ہوں تا ' خیرچھو ژواس بات کو۔۔ تم اندرجاؤان شا اللہ کل گھریہ ہی ملاقات ہوگ۔"عدمل نے اسے خدا حافظ کہتے ہوئے بائیک کا رخ موڑ لیا تھا اور مریم اس کے سفر کی سلامتی کی دعا ما تھی مدارا کا ڈیم سرائی میں کا در مافلا ہے تو تھے عفرو کیا تھااوروہ اس سے نظریں چرا کی تھی۔ مولی اکیڈی کے گیٹ کے اندرداخل مو کی تھی۔ اوران کو گھرے لے کراکیڈی تک فالو کرنے والاجودت اور اس کے دونوں ساتھی دانت پیتے ہوئے رہ گئے تھے "کیونکہ ان کے ہاتھ سے موقع ضائع ہو گیاتھا اب انہیں دو بجے کا انظار کرناتھا۔ كاثري منضخ كالشاره كياتفا کاڑی میں بھے ہا اسان کیا ہے۔ وہ دک کے پیچھے ہٹی لیکن وہ ایک سینڈ کی بھی ناخیر کے بغیر آگے بردھا اور جیب سے در م در میں اہر کر اس کے منہ یہ رکھ دوا تھا اور ساتھ ہی اس کی احتجاجی کاردوائی ست پڑتے ہی وہ اسے اپنے بازد کے دوائے میں لیے کا ڈی کے اندر بیٹھ کیا تھا اور مربیم اس کے رحم و کرم یہ اس کی بھیرے میں لیے کر گاڑی کے اندر بیٹھ کیا تھا اور مربیم اس کے رحم و کرم یہ اس کی بھیرے میں بھیر کویس آبری می اس کے ہوش وجواس کم ہو چکے تھے۔ تعيك سوالد بجوده أكيدي سيا برنكل آئي تعى-ومعلوت "اس نے بچھلا درواند بند کرتے ہوئے وی کواشارہ کیا تھا اور اس نے گاڑی ہواؤں میں جھوڑدی تھی اوراس كى تاك من بيقي شكارى فوراسى الرث بو كئے تص "اروسی" وکی نے جودت کواشارہ دیا جمیونکہ مریم بس اسٹاپ کی طرف جانے والے راستے پہ قدم بردھا چکی مختی۔ اس لیے جودت بھی فورا "ہی گاڑی ہے اتر آیا تھا اور اس نے بھی مریم کے چیچے ہی قدم بردھا دیے تھے اور الاخراس کے بھی مریم کے چیچے ہی قدم بردھا دیے تھے اور الاخراس کے بھی مریم کے چیچے ہی قدم بردھا دیے تھے اور الاخراس کے بات قدم سے استفالتها ادر محرمتول ى ققهدلكا كرف تص "مريم فاروق نيازي ...!"جودت نے خبات سے كتے ہوئے اس كے چرے سے بالوں كو يہجے ہٹايا تھا اور پھر انى الكيول ساس كے كدا زرخماروں كوچھونے لگا تھا۔ بالاخراس كيص بعد قريب جا پنجا تھا۔ "ببت ترسایا ہے تم نے .... تنہیں چھونے کے لیے بہت ترباہوں میں .... اور آج تم میرے بی باندوں میں " ہلو! کہاں جارہی ہو؟" اپنے عقب میں اور اپنے بے صد قریب ہی جودت آفندی کی آواز من کروہ چلتے چلتے ویر کر اس ملائد تھی يرعنى دحموكرم رمواب س جامول وكياكياشيس كرسكتا" "تم ....؟" مريم نجانے كيوں يكدم بى خوف زده ى بو كئ تقى عالا تكدوه اتنى خوف زده پہلے بھى نہيں بوكى وہ بوی کمینٹی سے کہتااس کے کانوں کے قریب سرکوشیاں سی کردہاتھااوروہ دونوں مسکرارے تھے۔ "آج کیاکیاکو کے \_\_ ؟"وکی نے کرون موڑ کرجووت کود یکھا۔ ال میں میں نے سوچا جمال جارہی ہو۔ جھے بھی ساتھ لے چلو میں وہ حراسے ہراساں کرنے "ميں ۔ آج نيں ۔ آج کھے نيں كول كا ۔ كيونك آج ميرى ام كوميرے كھرے تكنے پہ شك ہوكيا ہے اس کے آج کی رات میں کھرجاؤں گااور اب جو بھی کوں گاکل رات کوئی کرول گا۔"جودت نے فورا"بی اورخودلطف الدوزمون كى كونشش كردبا تقا-"م میں میں اوا پنے گھرجارہی ہوں۔ "مریم کی چھٹی حس اسے پہلے سے ہی خطرے کے الارم سنانا ع ہو گئی تھی ۔ ى ش كروان بلاني ص-" تو پر آج كى رات بمين د عدد "كاى نے آ كھ ديائى-"فكاريس بهلانواله شيركاي موتائ مير السيجا كيما كعالي في عادت نبيس ب-"اس فكان تخق والوه تعني من تهارے كرنسي جاسكتا .... ليكن خركوني بات نسين تم توميرے ساتھ جاسكتي ہوتا ؟"وہ خاصي ہے کما تھا اس کیے وہ دونوں ہی جب ہو گئے تھے اور جودت آسے سائم کے فلیٹ میں چھوڑ کرچالی اپنے ساتھ لے لاروائى سے كىدر باتفااور مريم اسك الفاظ پدچونك كئي تصي كياتها كيونكه اسان كي موس به كوني اعتبار نهيس تفا- اوروه دونول اس كي جالا كي به اتحد ملتة روس تنت انهيس ورمیں مجی نہیں؟ اس نے اپنے آپ کوسنجا لنے کی کوشش کی تھی۔ جودت آفندی سے اس قدر بے مروتی کی امید ہر کر بھی شیس تھی کیونکہ وہ براغ فل آدی تھا لیکن مریم فاروق وسمجادول كالكيارمير عسائه توطوس السيدويت كالجد خباثت من بدلخ لكاتفا-وكك كيامطلب بتمهارا؟ وودوقدم يتحييم بث كي ص-نازى كے معاملے ميں سيں-"مطلب كه حميس ياد مو گاكه ايك بار ملے بھي من حميس اي طبرح ايك دن گاڑی ميں اپنے ساتھ لے كرميا تفالیکن بدی عزت میری دیانت اور بردی شرافت کے ساتھ .... مرحهیں وہ شرافت وہ دیانت اور وہ عزت راس والجى كورث ، تفكا باراواليس آيا بى تفاكه اس كر كمرك ليندلائن نمبريه رنگ بيخ كلى تفى اوراس في نهيس آئي تھي اور حمهيں نهيں پاتھا كدمنصور حسين كون ہے۔" يرهيول يدقدم ركف كااراده ترك كرت موت ليث كرفون ريسيوكرليا تفا-وه دانت پیس کربولا تھااور مریم اس کی بدی بدی آجھوں میں آج نشے اور خمار کی بجائے غصے کی لالی دیکھ کرمزید "الملام عليم !"اس كالبحد مكبير اور آوازيو حجل ي محسوس بوراي تحي-"وعليم الملام ...! كيسے مو؟" دو سرى طرف كى آواز س كرده برى طرح چونك كيا تفااور يكدم فون سيث كى ك خوف زده مو كئ ص "لكن مجصة وبب بحى نهيل بناكم منصور حسين كون بي ١٠٠٠س في بحرسمار ع كي ليم التم ياول مار -الى أنى كى طرف ديكها مبريدي حويلى كاتفا-واده الوكيامين بيم من من باكه عديل عمرنيازي كون ٢٠٠٠ والفظ چباكر بوچه رباتها-ام چپ کیوں ہو سے ہو؟ آسیہ آفندی بات کررہی ہوں۔"آسیہ آفندی نے اس کی خاموشی فورا"نوث کی "و....ووقومير \_ بعالى بين-"مريم خوديد كندول ميس كرياراى مقى-ماهنامه كرن 138

ہوایا ہو مہیں بہت انت دیے ہوئے ہے۔" آسیہ آنٹری کے لیجیس نری جمللی تھی۔ "جعانیت میں استوں ورنہ آپانیت میں آجا میں گ-"اس نے سرجھنگا۔ "جی ... پیجان گیاموں آپ بتائیں کوئی تھم؟اس نے بدے محل اور بری شرافت سے استفسار کیا تھا۔ "میں نے خمیس بدی حولی بلانے کے لیے فون کیا ہے۔" آسیہ آفندی برطاناپ تول کریول رہی تھیں۔ وفنہ سے میں محل میں ایک کے لیے فون کیا ہے۔" آسیہ آفندی برطاناپ تول کریول رہی تھیں۔ والما الرزمرو حميس اس طرح بلاتي توتم تب بهي نه آتے؟" بيدان كا آخري بوائث تفاجس كوانهول فيالا خر وفيريت ....؟ ومجى صبروبرداشت كى حدكررما تفا-" يه آپ كيا كهدري بن ؟" ول آور كادل جيس كسى اتفاه كرائي مين جاكرا تفا-"بون اجريت ي السيس تم المناجاتي بول" ومن في في وكمنا تفاكم ديا بي الله حافظ "انهول في كمر كرفون بند كرديا تفااورول آور بالحديث بكرك "ہونسے آپ نے اپنے ہزینڈے پوچھاں بھی جھے مانا چاہتے ہیں یا نہیں؟"اس کے الفاظ نو کیلے ہونے ربیور کود کیتا رہ کیا تھا اور دہ دہیں کھڑے کھڑے ہے سوچنے پہ مجبور ہو کیا تھا کہ آخرانہوں نے کس دعوے سے بیہ وه بول نسی سکتے .... "آسیہ آفندی بھی محل کے دائرے میں رہ کربی بات کررہی تھیں۔ ات كمد كرفون بندكيا ہے۔ "سن توسكتے ہيں تا \_?"وہ ز برختر ہوا۔ ووسوچاموااورسلكام واسااوراب بنيروم بن أكميا تفااورايي كنينيون كومسلة بوع سكريث بحى سلكاليا تفا-"سننے کے لیے بی او جہیں بلارہے ہیں۔" "دليكن من مجر مجمي سنانا شيس جايتا أب في جومطالبه وبال كرناب وه آب يمال مجى كرسكن بين-"طل آور مبل ورائبونك سيث يربراجمان ورائبوكررما تفااوراس كم سائقة بي فرنث سيث يد بيناعد بل كاري من بجة تے جانے سے انکار ظامر کردوا تھا۔ "دليكن من مطالب بيلي جهدا لجهنين سلجمانا جابتي بول-" موزك اور نبيل سے بلى پھلكى كيشي سے لطف اندوز بور باتھاكد اجانك بى اس كاموياكل بيخے لگاتھا۔ وتكريس جانتا مول كه آب ان الجعنول كوسلجهات سلجهات خود الجه جائيس ك-" اس نے موائل تکال کردیکھا مشہوار کا نمبر تھا اور اس نے ی ڈی پلیئر کا والیوم کم کرتے ہوئے کال رہیو کرنی وريم ميرامستله ب-"وولايروالي سيويس-تى ميونكه شهوارية بهت دنون بعداي كال كالمحي-"ير آپ كامئله باس كياو كه رمامول-"وداغي بات يد زوروي موس اولا-المهلواستاو\_! كسيموى مخسرارك كبجے الكرباتفاكدوه بست خوش ہے۔ "بسرحال جو بھی ہے میں جاہتی ہوں کہ تم آج رات کا کھانا بڑی حویلی آکرہی کھاؤ "ہم انظار کریں گے۔"آپ " فيك شاك \_\_! الله كابرااحسان بهار-"عديل بهي جوابا" خاص فريش لنج من بولا تقا-آفندي في إنا فيعله مسلط كرنا جاباتها-"مجمع بحد بتانا تعااس كيون كياب "شهراري خوشى سنبعا لي شبيل منبطل راي محى-"ايم سورى"اس في انتمائي مخترس الفاظين انكار كرديا تحا-"بال بتاؤ ... مي من ربابول-"عديل بمه بن كوش بواتها-"كيون... آخرالي كيابات بجوتهار فدمول كوبرى حولي آنے سے روك راى م ؟ "وه كھ بجب ومجھےجاب س می ہے۔ "اس نے فوراس خوشخبری سنائی۔ "ارے بی سے دیل خوتی سے چکا تھا۔ "بحرم إنتاس نيك لفظي جواب ديا-"بالاستان عي "والجمي الني خوشي كالظهار كافي كهل كررباتها-"بہت بہت مبارک ہویار مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تمہاری جاب کاس کر۔"عدیل کودا تعی بہت زیادہ خوشی "بال بحرم ... كيونك بجهي با ب كه مير الناس الناس مار ي بحرم توتيس كاورجمال بحرم توسيح إلى اولی می اوراس کا ارازه اس کے لیجے سے بی مورباتھا۔ وبال دل توب آوازی توب جاتے ہیں اور کانوں کان خبر بھی شیں ہوتی۔"وہ طنویہ سابولا تھا۔ "خرمبارك استاد اميرے كروالوں كو بھى بہت خوشى مورى ہے اور اس خوشى ميس ميرى الى آپ سے بات "ميں جانتی ہوں کہ تم وکیل ہو۔" ان کا شارہ اس کی باتوں اور اس کی دلیلوں کی طرف تھا۔ العامات السيال الماس المال الم شموارتے باتوں باتوں میں آنا "فانا" اپنامویا کل لے کرائی ای کو پکڑا دیا تھا اور عدیل سفر کے دوران نبیل کے ساتھ ماحول کی زاکت کے خیال ہے انکار کرتے کرتے رک کمیا تھا کیونکہ تب تک فون ان کے ہاتھوں میں جاچکا تھا۔ "اور آب يه جي جاني مول كي كهيل بارجي چكامون-"وه استزائيه سالسا-"ممنے اپنی ہارخود سلیم کرلی ہے "کسی منصف نے فیصلہ نہیں سنایا ابھی تک۔"انہوں نے مجمی دلیل دی وكيونكه من حقيقت بيند آدى مون وقت كے ساتھ ساتھ جرچيز كو قبول كرليتا موں جا ہے وہ ميرى بارى كيا میلوست و مری طرف سے شہواری ای کی آوازستائی دی تھی۔ "الملام عليم آني ....! كيسي بين آپ؟ بهت بهت مبارك بو آپ كو مشموار كى جاب كامستله حل بوگيا-" ندمو؟ وه كافي مضبوطي سے بول رہاتھا۔ " پھر بھی اپنی زندگی کی سیب بری حقیقت کوفیس کرنے سے کھیرار ہے ہو؟" وہ جران ہو کیں۔ مل ومجورا "برى خوش اخلوق اورخوش دلى سے جش آنار اتھا۔ "انسان مول محبرا بهي سكتامول ميونكد حقيقت بهت سفاك موتى به-"وويلخ مور الخا-"وعليم السلام بينا! بين بالكل محيك مول مهين بحى بهت بهت مبارك موسداللد في برد عرص بعداتى "دليكن بين جابتي مول كه تم محبراؤمت اور حقيقت كوفيس كروكيونك مجمع لكتاب كه تمهار اندر يهاج ماهنامه کرن 141 ماهنامه کرن (140

وو چرکیا خیال ہے تہارااس رشتے کے بارے میں؟"اتفاقا"بی بیات چھڑ کی تحق تودواس سے اس کے بري خوشي دى ہے اور اسى خوشى ميں ہم لوك چاہ رہے تھے كد اگر ايك اور خوشى مل جاتى تواس خوشى كامزاد دارار مارے خیالات جانا چاہتا تھا۔ جا يا- "انهول في صح مميد باندهي مي-"میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے اور مجھے امیدہے کہ امی ابو بھی کوئی انکار نہیں کریں گے ہیونکہ ایسے "أيك اورخوشي ميم معمل معجما تهيسي؟"عديل واقعي تهيس معجما تعا-العظر شت باربار نميس طن كيابواجوده الى كاظب تحور اويكب اليكن بالى بركاظ برتاس اسرانك ب وودراصل بینا ہم لوگ تمهارے کھر آنا جاہ رہے تھے۔ ایمن بیٹی سے ملنے کے لیے۔ "انہوں نے ایمن کالم W \_ نیت اور کروار کا کھراہے بیس میں اس چیزیہ مطمئن ہوں اور بھے بتاہے کہ وہ میری بمن کو بیشہ بہت خوش رکھے واضح كرديناي مناسب سمجها تفا باكرعديل بحى آساني سے سمجھ جا آ-گااور آگرنہ بھی رکھ سکاتواللہ مالک ہے 'زندگی میں اپ ڈاؤن تو آتے ہی رہے ہیں 'ماں باپ کے کھر میں مشکل "ايمن بين سے؟ آئي آپ كياكمنا چاه ربي بير؟ ميس سمجھ تهيں پارا عديل اب بھي سمجھ اور تا سمجي ك افعانا بزے تولوکیاں برداشت کرلتی ہیں اوسسرال جا کرکوئی مشکل آجائے توانمیں دہ بھی برداشت کرنی جاہیے وانرے میں ای دول رہاتھا۔ "ارے بیٹا! میں ایمن کے رشتے کے سلسلے میں آنا جا ہتی ہوں میں جا ہتی ہوں کہ ایمن میرے شہواری واس عدمل کی باتوں نے نبیل کے ذہن کی رہی سمی مفکش بھی دور کردی مقی اوروہ چند سیکنڈز میں ہی ریلیکس ہو گیا بے ۔۔۔اس کیے سوچاکہ تمہاری ای اور ابوے بھی الاقات ہوجائے "آخر ہم نے اسی کے دریہ توسوالی بن کرجا ہے۔"انہوں نے آخر میاف لفظوں میں کمہ بی دیا تھا اور عدیل ان کے منہ سے ایمن کے رشتے کی بات س کر ومہوں۔۔ اچھی سوچ ہے تہماری مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کر مہرال باپ اور بس بھائیوں کو ایسی ہی مثبت سوچ رکھنی چاہیے 'ان شاافلد' اللہ نصیب اچھے کرے گا۔ '' نبیل نے اس کے خیالات اور اس کی سوچ کو سراہا خوش اور جرت ہے ہے بھین ساہو کمیا تھا۔ وسيلوبينا! \_\_ تم حيب كول موسحة مو \_ ?" "ارے نمیں تئیں آئی۔!ایس کوئی بات نمیں ہے میں دراصل اینے آفس کے کمی کام کے سلسلے میں ور آمين دعا يمي كا-"عديل أستى سيولا-اسلام آبادجارا مول واست مين مول اس لي في الحال مجه مين كميد سكنا البيت آب مارے كم أناجات إن والعناري سي كياموجا مي البيل في كرون موثرة موسة اك نظرد يكما تفار موسف ويلم آپ جب جابي آسلتي بين الآياتين آپ آسي كانوده جي بوجاتين كي-"عديل فرواسي ات والميامطلب يه عديل محتكا-"مین شادی وغیرو کے سلسلے میں ... کیا پلانگ ہے تہماری ؟" نبیل اپنے مطلب کی بات جاننا چاہتا تھا اور تعکے ہیں! تم اسلام آبادے واپس آجاؤتو ہم آجا تیں کے الکین مضائی کے ساتھ آخر شہوار تہمارار کھا عديل اس كے سوال يد حيب مو كے روكميا تھا۔ بحالالركامي-"وه برى ابنائيت بولى تعين اورعديل مسكرا كے رہ كميا تھا۔ معبولونا مسيجية توسوج بي ركها بوكا؟ " بيل اس بولني أكسار باتفا-وجي آئي!اكر الله تعالي نے ميري بين كانعيب شهوار كے نعيب سے جوڑا ہے توس اپني بين كوايك فوش ور فہیں ۔۔ ابھی کچھ بھی نہیں سوچ رکھا ابھی جھے اپنی بہنوں کے فرض سے فارغ ہونا ہے اور ابھی جھے اپنا گھر اسٹیبلٹس کرنا ہے اس لیے اپنیار سے میں بھی بھی نہیں سوچا اور نہ ہی کوئی پلانگ کی ہے۔ "عدیل نے نفی نصيب الركي مجهول كا- كيونكه شهوا رواقعي بست اجهالركاب اور ميراد يكها بعالا بهي ب-وه باكروارب ويانتدار ہے ، حتی ہے ، غیرت مندہ اس کے جمیں اور کیا جاہیے ، لیکن پھر بھی آخری فیصلہ ای اور ابو کائی ہو گائیں ان سے بات کرے آپ کونتادوں گا۔"عدیل نے اسیس بحربور سلی دی تھی کیونکدوہ زیادہ مخرے دکھا کریا موڈ بناکر " لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بارے میں بھی سوچو کیونکہ میں بھی اپنی بمن کے فرض سے فارغ ہونا چاہتا •• الهيس بدول مهيس كرناج إبتا تفااورندى الله كما سف كوتى ناشكرى وكهانا جابتا تفار وو تھیک ہے بیٹا! ہم دوبارہ فون کرلیں گے۔ تم خبریت سے جاؤاور خبریت سے آؤاللہ حافظ۔"انہوں نے نرلی مبیل نے اسے ہزار والٹ کا کرنٹ نگاویا تھا اور عدیل نے اس کرنٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر بکدم نبیل کی طرف و کھے اتھا وہ ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی کی اسکرین کی طرف دیکھ رہاتھا اور بہت پر سکون نظر آرہاتھا۔ ہے کہ کرفون بند کردیا تھااورعدیل اللہ کی اتن کرم نوازی پدل بی دل میں شکر گزار مور ہاتھا کہ چلوشکرے کہ کال "بيسيديكياكمدربين آپ؟"عديل مكلا كيا تفا-"الزكاكيما ہے ....؟" نبيل بھى اس كى سارى كفتكوس چكا تھا اور اس نے جان يو جھ كرى اس كى بات ش "مين جو بھي كرد رہا ہول بہت زيادہ سوچے مصف اور ير كھنے كے بعد كرد رہا ہول-" انترسث طاهركيا تعاب "مم مرنبيل صاحب بيد!" "اجھاہے ۔۔ بلکہ بہت اجھاہے میرے ساتھ بی ورکشاپ میں کام کر ناتھا بھیے بی ورکشاپ بند ہوئی۔ آم ومیں جانتا ہوں عدیل تم مرحیہ میں انٹرسٹڈ ہواور میں ہیں جانتا ہوں کہ وہ بھی حمہیں پیند کرتی ہے 'بلکہ ہیہ کہنا مرب اوك بروزگار موكرره كئے الين بحربھي مت كسي فيجي الين ارى اور آج اسے بھی جاب ال جي باليا وی تعیک ہی ہوگاکہ تم دونوں ہی ایک دو سرے سے محبت کرتے ہو۔ اور محبت ایک بے افتیاری جذبہ ہے سے جاب ہے وہ مطمئن اور خوش ہے اور اس کے گھروالے اس کی اس خوشی کے بعد اس کا رشتہ طے کرتا جانبے میں بھی کسی کے بھی ساتھ ہوجاتی ہے۔اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی اور کوئی کو مشش شامل نہیں ہوتی اس O الس-"عديل بتاتي بتات آخريس حيب موكميا تفا-مے تم دونوں کی کوئی غلطی نہیں ہے " آخر تم لوگ بھی انسان ہی ہو 'لیکن میں چاہتا ہوں کہ بیہ محبت ایک مضبوط "تهماري مسيرك ساته ؟" تبيل جان يوجه كرايس سوال يوجه رباتها-مشتة من بدل جائة زياده احجمار ب كااور جمنس محى كچه سكون مل جائے گا-" "جى!"وہ المبتنگی سے بولا۔ ماهنامه كرن \_ 143 ماهنامه كرن 142

ای پلیز...! جیب ہوجائیں....اگرابا کو بھنک بھی پڑتی توہمارے لیے مزید مسئلہ کھڑا ہوجائے گا 'ان کی طبیعت تبیل نے برے ہی اجھے اور احسن طریقے سے ساری بات واضح کرتے ہوئے عدیل کو جران پریشان چھوڑ دیا تھا يونى وبهت براموكا-" "كيونكها ع مي بعدد كريد و جعل لك على من اوران دوجهكول في اس چكراكرر كه ديا تفا-اليمن اورايمان دونون بى عابره خانون كوسنجالنے كى كوشش كردى تھيں ميونكدشام مدے زيادہ كرى موچكى وكيابات بي جم فاموش كيول موسئة مو يحد فلط كدويا مي في " معى اور مريم البحى تك كمرسيس آنى ص-نبیل نے درای دراسامنے اسکرین سے نظریں مٹاکرعدیل کی ست دیکھاتھا عدیل نظریں جھاگیاتھا۔ مذات انبول نے ایک بارلی می اوے اور ایک بارساتھ والی کافوم کے گھرے مریم کے تمبریہ کال کرنے کی کوشش کی ود لیکن میں فی الحال خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں سوالی بن کے آپ کے درید آسکوں۔"وہ بہت آہمتنی تھی سین اس کا تمبر کئی بارٹرائی کرنے کے بعد بھی آف ہی بل رہا تھا اور ہرمار مایوس اور پریشان سی کھروائیس اوث آئی تھیں اور جیے جیے وقت کرر رہاتھا اور شام کری ہے بھی کری ہوتی جاری تھی توان کاول واہموں اور خدشوں "تم كس قابل مواور كس قابل نهيس موميس الحيمي طرح سمجينا مول- باكردار مو دمانت دار مو محنتي مواوركيا من دویتا چلا جار با تعوادران کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے آرہے تھے۔ وو کیا کروں ۔۔ جب ہو کر بیٹے جاؤل؟وہ جاہیے ہمیں؟ سی ساری کوالٹیذ ابھی تھوڑی در پہلے تم نے کنوائی ۔ ہیں اور سی ساری کوالٹیز تم میں آل نسیں آئی تب بھی سکون سے کھانا کھا کراہیے بسترمیں جا گرسوجاؤں۔۔۔؟"انہوں نے روتے روتے سکیول کے ریڈی موجود اس چرم کیول مارے درب سوالی بن کے سیس آستے؟ جبديس في توسميس سوالى بنني مسلت بي سيس دى متمارا بالتدبر صف يلي تمارا بالتد تقام لياب "جم آبیا کب کمه ربی بین امی ... سیکن پلیزخود کو سنجالیس اور میرے ساتھ چلیس جم دویارہ فون ٹرائی کرتے اوروہ فیصلہ بیتے بیتے کردیا ہے جس کوسوچے میں اور کرنے میں لوگ سالوں اور مہینوں لگادیے ہیں ' مامے ہیں۔"ایمن نے المیں سمجھانے کی سنجھالنے کی کوسٹش کی تھی۔ مشورہ کیا ہے ندول آور ہے ۔۔ کیونکہ بھے پتا ہے کہ صرف وی دونوں ہیں جو زیادہ اٹھیج ہیں اس معاطے ہے۔۔ "اور کتناٹرائی کریں مے ... ؟ چار ہے ہے فون ٹرائی کرنا شروع کیا ہے الیکن ایک بار بھی رنگ شیس عی کال لیکن جھے پورالیس ہے کہ تہمارے بارے میں میرایہ فیصلہ من کرانہیں بھی بہت خوشی ہو کی اور کسی قسم کا کوئی میں کی اور نہ ہی نون آن ہواہے 'یا میں کیا ہواہے میری بھی کے ساتھ جنجائے کس حال میں ہو کی اور کمال ہو كى ايساكون ساحاديثه بيش آيا ہے كيداس كى كوئي خبري شيس ش ربى؟"عابده خاتون بلك بلك كرردر بي تھيں-تبیل بت مخل اور ۔۔۔ اپنایت بات کررہاتھااس لیےابعدیل کے پاس کھنے کے لیے بچھ بھی نہیں ورويجرابياكرس كديماني كويون كرس اورانسيس كمريلاس - ايمان في وسرامشوره ديا-تفا آخروه مزيد كمياكهتا....؟ و کیے بلاؤں اے ؟ استے کھنے تو اس کے سفریس ہی کٹ جا تیں کے اور بیشام آدھی رات میں ڈھل جائے گی ورور المراد المال اور آگر شام آدھی رات میں وحل می تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں کے عمارے پاس کھے بھی میں بچے گا ،ہم لث جائیں کے بریاد ہوجائیں کے بہارے ہاں کھے بھی سیس بچے گا عابدہ خاتون زارو قطار رور ہی تھیں ایمن اور في الى خوامش طامرى تھى۔ ايمان كى أكلمون من بقى أنسو أصحة تضاوراني الساليث كروه دونون بهي خوب روني تحيير ود تھیں ہو میں ای اور ابو سے بات کروں گا 'وہ با قاعدہ پر بوزل لے کر آئیں گے آپ کے گھراور پھر کسی روز اور محرردی مت اور حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے دہ دونوں ال بیٹی عدیل کوفون کرنے کے لیے کھرے نکل کھڑی رسم بھی کریس کی۔"عدیل نے ای بھرلی تھی۔ ہوئی تھیں ای سی اوان کے گھرے خاصا دور تفااس کیے دہ دونوں اندرے ڈرجی رہی تھیں الیکن افسوس کہ ورا و کے ۔۔ تو پھراب ۔ صاحب نہیں بلکہ نبیل بھائی ہونا چاہیے کیونکہ جھے بھی تہماری شکل میں اپنا ایک بھائی نظر آرہا ہے ، چھوٹا بھائی ،جواب پیشہ ہرغم اور ہرخوشی میں میرے شانہ بشانہ اس طرح قدم بردھائے گا اور ہر قسمت في اس وفعه بهي ساخد حهيس ديا تها عبيل اورعديل دونول بي ميٽنگ ش خصاور فون سائلينٽ په خصاس مے عدیل کوتا ہی نہ چلا کہ ایمن اور ای اسے کال کرتی رہی ہیں۔ طویل سفریس میراساتهدے گا۔" اور عديل كي طرف سے مايوس مونے كے بعد تو عابدہ خاتون كى كمرى توث كى تھى وہ ياؤل تھے بنى موئى كمر آئى تبیل نے اس کے اور اپنے درمیان کی اجنبیت اور غیرت مٹانے میں لحہ بھی شیں لگایا تھا اور عدیل اس کی میں اور جاریائی یہ کرنے کے ساتھ ہی جیکیوں سے رونا شروع کردیا تھا۔ کیونکہ انہیں آب تاری اور اند جرے " اِن شاءالله ...!"عدیل نے برے صدق ول سے کماتھا۔ "اِن شاءاللہ آخر اللہ تعالی نے بیٹھے بیٹھے اس کی جھولی خوشیوں ہے بھردی بھی اور اِس کی زندگی کے دومشکل ترین كاموں كواس كے ليے آسان بناويا تھا اورات ذراى بھى پريشانى نہيں اٹھانى پڑى تھى۔ "آب في أورشاه كوكال كي تقى ؟ كيا كهتا بوهد؟" آذرنے آفس سے واپس آتے ہی استفسار۔ کیا تھا اور آسیہ آفندی نے بیٹر جیوں پہ مفکنے والی کومل کی طرف "الله تيرالا كه لا كه شكر به تورجيم وكريم توجو جائب كرسكتاب بن الظي بعي مرادين يوري كرويتا ب-" عديل كاروال روال الله كے حضور شكر كزار اور مفكور موربا تفااور اس كاول جاه رہا تفاكد يونني راسے سے ال ويكما تفاجواني شادى كے دنوں من بھى تھيك طرح سے خوش نہيں ہويارى تھى-والبس لوث جائے اور ای ابواور مریم کوبیدوونوں خوشخبریاں جاکرسنائے الیکن کیاکر نااسے سفر میں تبیل کابھی ساتھ اوروجه كيا لهي أسيه آفندي بهي جان كي مصي-"السكى كلى كال أجائے كا مجدور تك "انهول في بهت في تل البح من بتايا تقا-وينا تفااورات اب كسي محلى مقام بدأكيلا نهيس جمورتا تقا-ماهنامه كرن 145

" تھیک ہے آجائے تو بھتر ہو گاہی۔ آخر کچھ توفائنل ہوئیہ معالمہ یو نہیں تو نہیں لٹکائے رکھنا ہم نے۔" آذر مے لئے میں غصہ اور محقی تھی جس یہ آسیہ آفندی نے اک نظر تھم کراہے ویکھا تھا۔ W "وواس کھریں آپ لوکوں کی اڑائی جھڑے کے لیے یا پیردشنی سے کیے نہیں آرہا۔مهمان بن کر آرہا ہے ميں نے اسے کھاتے پر انوائيٹ كيا ہے ،جو بھى بات ہوكى كھانا كھائے كے بعد ہوكى اور ساتھ ساتھ تم سب لوك بير W W مت بحولوكيه عليذ في اب بحى اس كے تكار ميں ہے اس كاحق اور اختيار بم سے زيادہ ہے وہ جا سے تواب بھى بت کھے کرسکتاہے اس کیے بلیز ہم سب کو بہت سوچ سمجھ کریات کرنا ہوگا۔ "انہوں نے آذر کے نتورد مجھ کرای U اے پہلے سے سمجھاں نابستر سمجھاتھا۔ جس ہے آذر خاموش ہو کیا تھا اور سیڑھیوں کی ریانگ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی کومل کو اندر بی اندر بہت خوشی اور تسلی ہوئی مھی کہ چلوشکرہے کہ ابھی کوئی توامیدیاتی ہے تا ور آنی! آپ بھی بیرجانی ہیں کہ علیدے اس کے ساتھ خوش نہیں ہے کید سارا کھیل زمرد سی کا کھیل ہے اور اس نے یہ کھیل کیوں کھیلاہے ہی تو ہم جانا جاہتے ہیں اور ای لیے تواہے یماں بلارہے ہیں اور ہمیں کھی تو پا علے ہم كيوں اندهيرے ميں جي رہے ہيں۔" آذر طيش ميں آگيا تھا اور خاموش ہوجائے كے بعد بھي ايك بار پھريول K د صبر....اور صرف صبر....جهال انتاونت گزرچکا ہے وہاں تھوڑا سااور سبی ورند مجھی مجھی ہیں ہو تا ہے کہ انسان كولينے كوسي يوجاتے ہيں۔" 5 انہوں نے آذر کو چھے جمایا تھااوروہ ان کی بات یہ مزید کھے بھی کے بغیر منبط کرنا ۔ اور اندر بی اندر سلکتا ہوا سا آ کے برید کیا تھا اور کومل کاول جاہا تھا کہ آ کے برید سے آسیہ آفندی کوہانہوں میں بحرکر بھینے لے انہوں نے بہت حقيقت پندي سے كام ليا تھا آخر-C جو ہو فیملہ ن سائے اے حشر پر نہ اٹھائے جو كرس كے آپ ستم وہاں وہ ابھى سبى وہ يہيں سى بالاخراس نے بدی دیل کے گیٹ پدر محتے ہوئے گاڑی کے باران پر ہاتھ رکھ بی دیا تھا اور اس کی گاڑی کے ہاران پہ جہاں چوکیدار عارف نے ایک دم الرث ہو کر گیٹ تھولا تھا دہیں پہ حویلی کے باقی افراد بھی اپنی اپنی جگہ برے بی فیرمحسوس اندازیں الرشے ہو گئے تھے۔ اس کی چمکتی دمکتی سرف بروی سبک رفتاری سے آھے بردھتی حویلی کے طویل اور انتہائی کشادہ سے ڈرائیووے آرى تھى اورچوكىدارعارف دومنصور حسين "كى پرسنالنى اور رعب دىكھتارة كىيا تھا۔ ايك باراس كاول جا ہاتھا كدو کے اس ہے ملے الیکن پھراس کاموڈ دیکھتے ہوئے وہ وہیں کا وہیں رک کیا تھا اور ول آور شاہ گاڑی ہے ا تركراندري طرف قدم برمعا چكافحاليكين اس كاايك ايك قدم اس كى ذات په عذاب ثابت بهور باتفا-اس كے جم كى ركيس محيث راى تحييل اور دماغ ميں الك ابال سے الحد رہے تھے مين پرجي ده قدم الحاربا تعااور محشرك ميدان كي طرف بريد ربا تعام كيونگراس وقت بري اے اس روز حساب كاسمامناكر فيد مجبور كياكيا تقااورات آناى برا تقا!

البيته آذروبان مملے ہے موجود تھا، کیکن اس نے ول آور ہے ہاتھ شیس ملایا تھا اور نہ ہی ول آور نے خود الیسی اورجبوه أي كيا تفالو ويصفوالول كوايك وم يقراورسات تظر آرما تفا-شایدای کیے آسہ آفندی اے کوریڈورش داخل ہوتے دیکھ کرخود کوریڈور کےدو سرے سرے ہی رک گئ کھڑی کیوں ہیں؟ پلیز بیٹے جائے۔"ول آورنے آسیہ آفندی کووقار آفندی کے بیڈے قریب مي اوروه طويل كوريدورايي مضبوط قدمول عصط كرناان كے قريب أكبيا تھا۔ الم كور وكي كريض كي موجد كيا تفا-والسلام علیم ... "ان کے سامنے رکتے ہوئے اس نے اپی نظریں جھکالی تھیں۔ ودنسيں...ايى كوئى بات نسيں ہے وہ بس ميں دراصل جاہ رہي تھى كيرتم پہلے كھانا كھا ليتے تو زيادہ بمتر تھا۔ ہم "وعليم السلام يصيتر مو-"وه دونول بى أيك دوسر عصلا قات كى فارملينى فبمار بصفاور سيبات د مجى تمهاراى انظار كردب مص "آسيد آندى بيردوم كماحول كي كشيدى محسوس كيم بغير تهين ره سكى تحين-"بدي حويلي كى طرف من دعوت كاس كرساري بحوك بى او كفي تحى اس كيف الحال كونى بحوك تبيس ب-" "آپ کیسی بن ؟اور آپ کی صحت ... ؟"اس نےبات بردهانے کی کوشش کی تھی۔ اس فے تقی میں کردن بلائی۔ "الحمد للديد تحيك بول اور صحت بحى الحجى بى ب أو ورا تنك روم بس بينية بي-"وها سورا تنك روم «توفعة أمنكوالتي مول-" ى طرف اشاره كرتے موتے بولى تھيں اورول أورنے جي جاپ ڈرائنگ روم كى طرف قدم برمعاديے ہے۔ الوتھینکس میری پاریان سے بھےوالی سیس "بیلم صاحبه!عائشرنی نے کماہے کہول آورصاحب کولے کربرے صاحب کے کمرے میں اوا تیں۔" الوچرائے كول مو؟" عائشہ آندى تارائى سے بوليل-ان دونوں کے برجے قدم رحوی آوا زید بی رک محے تھے اور آسیہ آفندی نے بے ساختد مل آور کے چرے کی ست ومدالت مين يبتى كے ليے "وہ بھي ڈرنے اور جھ کنے والا تهيس تھا۔ ويجها تفاجيكه وه ان كے مندسے كھ سننے كا متظر كھڑا تھا۔ "اورتم جانے بی ہوئے کہ فیصلہ بھی آج بی ہوگا۔" یہ آواز آذر کی تھی اور دل آورنے آذر کی طرف دیکھا تھا۔ "الحجا تحييب متم چلوجم آتے ہيں۔"انهول نے اثبات من سربلاتے ہوئے رجو کووبال سے بھیج دیا تھااور ودكيمافيملي المالي في المالي المالي المالي چردویاره اس کی طرف دیلها تھا۔ "عليزے كى طلاق كافيملى "أذركے طلاق كے فيصلے يہ زورويا تھا۔ " آؤویں چلتے ہیں وقارے بھی ملاقات ہوجائے گی تمهاری ... "انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اے "عليزے كى طلاق كافيملىك كين وه كيول؟" وه جيے سب كھان كے منہ سے سنتا چاہتا تھا۔ اب وقار آفندی کے بیرروم کی طرف چلنے کا کما تھا۔ وكيوتك عليزے تهارے ساتھ رميانيس جائتي- "ان دونوں كے سوال وجواب كاسللہ شوع بوچكا تھا۔ اورول آورنے میلی بار آیک انت بھری سائس تھینچتے ہوئے سرقم کردیا تھا اور ان کے ساتھ چل پرا تھا پھر "كولى ياعليز ، مير المحمد كيول ميس ماعاجاتى؟كيامس برا بول اس كيد؟"وه آذركى أكفول يس دونوں آے چھے چلتے ہوئے وقار آفندی کے بیٹرروم میں داخل ہوئے تصاور داخل ہوتے بی اس کے قدم جے المصين وال كے يوچدر باتھا۔ ابی جگہ جم سے مختے سے کیونکہ سامنے ہی وقار آفندی کے سمانے اس کی دسمن جال اس کی اپنی نوجہ جیمی ہوئی "بال شايد" أورك كندها يكاي تقى اوراس نے بھي اندر آتے ہوئے اپنے "مجازي غدا"كو نظرين الحاكر سرتاباد يكھا تھا اور نظروں كاتصادم موتے "فتاید نمیں بقینا میں بہت برا ہوں ملین پر بھی بدکردار نہیں ہوں اور اس چیز کومیرا خیال ہے کہ علیدے سے بہتراور کوئی بھی نہیں جانا۔ "اس کی بات پہ علیدے کا جھکا ہوا سرمزید جھک کیا تھا۔ کیونکہ اس نے بات ہی بى دە تظريس چراكى مى ئەسلام كياتفا ئەدعاكى مى-بلك في اس طرح سے يوزكيا تفاكه جيےاسے جانى بى ند مواوروہ بھى جواس اك نظرد كي كراندرسے بكدم موم کی طرح بکھلا تھا۔اس کے نظریں چرالینے سے فوراس کی کسی پھریلے بہاڑیں تبدیل ہو کمیا تھا۔جس پہاب وتم كتف باكردار موئيه بات عليذ يري نبيس بم سب بحى كافى الحجى طرح سے جانے ہيں۔" آذر نے كمرے مي موجود تمام افرادي سمت ديكيت موسة كما تقا-يمال تك كه عليز \_ كي موجودكي كااحساس بهي تبيل-ومس علیزے کو ماں سے لے کیا تھا تواس کا مطلب ہے کہ میں بد کردار ہو کیا تھا ، مونہ۔ اگر ایک لڑی کو كيونكدوه اس سے اور اس كى موجودكى كے احساس سے انجان ہوچكا تھا۔ مب كے سامنے محض البے ساتھ لے جانا بدكروارى ہے توالك لڑكى كى عزت سے تھيلنے والے كوكيانام ويں تھے "اللام عليم "اس فزرا تحرب موت ليج اوراد كي آوازيس سلام كياتها-وعليم السلام بينا!كيے مو؟"عائشه آفندي صوفے اٹھ كراس كے سامنے آئى تھيں اوراس كے كند آس نے کہتے ہوئے آذر اور باقی سب کو بھی ایک مرمری می نظرے دیکھاتھا۔ لیکن آذر کے پاس اس کے يربرى محبت عاته كيميرتي موسة اس كاحال احوال يوجها تعا-سوال كأكوني جواب تبيس تقال ارجی تحیک ہوں۔ "اس نے برے مخترے الفاظ میں جواب دیا تھا۔ وجاو آذر آفندی کسی اوی ی عزت سے کھیلنے والے کو کیانام دو سے جبرایا بدسے بھی بدتر ؟اس نے آذر آفندی کو ودار بینموس انهوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ و مقینک ہو۔ "وہ کسی روبوٹ کی طرح آئے بردھ کے صوفے پیٹے کمیا تھا۔ "ميكياكمدرب موتم؟" أذرك كي المحصيل شيس برمها تما-والسلام عليم "اجانك وانيال اورجودت بحى اندر آكے تصاور وانيال فيل آور كود كيد كرخود آكے برد وميں جو پھے كمدربا موں ميں يہ كمنا نميں جا بتا تھا۔ ليكن آپ لوكوں نے صرف آپ لوكوں نے جمعے بيدسب كاس عاقاعده مصافحه كياتها-ماهنامه کرن 148 ماهنامه کرن 149

ی تظرول کا مرکزعلیزے سی-کتے ہے مجبور کردیا ہے ورنہ آپ لوگوں کی نظریس کسی دو سرے کو کر اکرخود سرخروہونے کامیراکوئی ارادہ نہیں تھا' ایک سے بیار کردیا ہے ورنہ آپ لوگوں کی نظریس کسی دو سرے کو کر اکرخود سرخروہونے کامیراکوئی ارادہ نہیں تھا' ومتم جاننا چاہتی ہونا کہ میں نے بیرسب کیوں کیا تھا؟اور حمہیں کس گناہ کی سزادی تھی؟تو پھرسنو آج۔" سكين بجيم مجبور كياكيا ہے كديس حويلي أوس اور اپني اس كستاخ زبان سے وہ سارے رازعيال كردول جن كويس W اس فاريك عليز او الحاطب كرت موع كما تقا-صرف اب آب کے سامنے عمال کرتے ہوئے بھی رویر تا ہوں۔ اور جل افت تا ہوں۔" ول آور کی شکستہ سی آوازبات کرتے کرتے انتہائی مرهم برائی تھی اور اپنے بیٹرید ساکت بڑے وقار آفندی کی « وجروبتول شاه اوربا برشاه صرف دو بی بهن بهائی شخط با برشاه کی شادی موجکی مهی بجبکه زیره بتول شاه کالج میں W رده روی تھیں۔اور ابھی ان کے کالج کاریڈ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ طل آور شاہ کی پیدائش کے وقت اس کی بال کا آ تھےوں ہے ہے آواز آنسو برر نکلے متھ اوران کی کنیٹیوں کے بالول میں جذب ہونے لکے متھے ولين يس اور كوني راز نهيس جاننا جامتي - جھے بس اتنا بتا دو كه تم نے ميرے ساتھ سيسب كيول كيا تھا- كس كناه انقال مو کیا تفااور دل آورشاه کی سایری ذمه داری زهره بنول شاه په آئنی صیده دل آورشاه کے کیے ایک بھوچی میں بلکہ ماں کی طرح ثابت ہوئی تھیں۔اور اس چیز کو ان کی بخین کی سمیلی عائشہ آفندی سے بستراور کوئی بھی ى سزادى تقى جھے؟كيا تصور تھاميرا؟كيا تصور تھا آجر؟ بتاؤ جھے؟" ول آور کی بات سنتے سنتے علیدے محص بڑی تھی اور مل آور نے اس کے سوال یہ میدم تظرین اٹھا کراہے شين جانتا تقار عائشہ آؤندی نے ان ونوں ان کی ہمت اور جوصلہ برسمانے کی کوئی سرتمیں چھوڑی تھی۔اور ساتھ ساتھ بهت بى زخى نظرول سے ديكھا تھا يول جيسے وہ بهت انبت ميں ہو-انسي ايني تعليم جاري ركضن كالجيمي مشوره ديا تفاء كيكن زهره بتول شاه في دل آور شاه كي خاطرا بي ميزيد لعليم كااراده وسيس بنانا نهيں جا بتا عليز بيات كور في دو يجر بھي كريزے كام لے رہاتھا۔ بھی ترک کردیا تھا کیونکہ وہ اسے کھر میں ملازمہ کے حوالے کرے خود اونیورٹی نہیں جانا جاہتی تھیں۔اس کیے "كيول رہنے دے؟ اس ليے كه تمهمار بياس كينے كے ليے چھ بھى نہيں ہے؟ تم جھوتے ہو-بدكردار ہو-عائشہ آفندی نے خاموشی افتیار کرلی تھی۔ اور انہی دنوں ملک وجاہت علی کے تھرہے عائشہ آفندی کے لیے بدنیت او-" آذرنے بھی سارے بی نشر چھوڈا لے تھے۔ "تمهارے مل میں کوئی بات ہے تو تم ہتا ہے کیوں نہیں ہو۔؟" یہ سوال عائشہ آفندی کی طرف ہے آیا تھا۔ بربونل آیا اوردیکھتے بی دیکھتے و قار آفندی اور ملک وجامت علی کی دوستی رشتدداری میں بدل کئی تھی۔ ومرى طرف عائشه آفندي اسرار آفندي اوراظهار آفندي كوملك دجاجت على كي بهن آسيه على بهت پيند آني ویونکہ مجھے پاہے کہ یمال بہت سارے رشتوں کے بحرم ٹوٹیس سے اس نے پھر بھی ان سب کوبازر کھنا جا مح اوروه اس بعابهي بنانے كاخواب سجابيتھے تھے۔ جبدوقار آندى اس رشة الكارى تف وه الجي شادى نيس كرنا جائة تفي مرجب انسين بيريا جلاكه ملك وركين بحرجي بم سب بح سنتا چاہتے ہيں۔"وانيال نے بھی پراضلت کی۔ وجامت علی کی بھی میں خواہش ہے تو وہ دوبارہ پھرانکار میں کرسکے تھے "ورشادی کے لیے ہای بھرلی تھی اور بول ور سے منے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔"ول آوراسیں بارباروک رہاتھا۔ واور تج بولنے کے لیے مت کی اور جرات کی ضرورت ہوتی ہے ،جونی الحال تمهار میاس میں ہے۔ ادفول حويليول مين شاديول كي تياريا اشروع مو تي تعيب-و آذر آفندی!میری مت اور میری جرات کومت آناؤیس تمهاری اس پوری حولی کا تخته الث کے رکھ سکت اورایی دوست کی شادی میں مک ہونے کے لیے اور ان کی پیلپ کرنے کے لیے زہرہ بتول شاہ کوو تیا "فوتیا" برى حوالى آنار القااورعائشه آفدى كى برخوش اور بركام من شريك بونار القااوراى شركت فان كاندكى موں الین پر بھی میں جاہتا ہوں کہ زبان ہے کھے نہ کھوں جو خداکی طرف سے سزا جھیل رہا ہے اسے وہی سزا بواد كروالي-"ووكية كية دراوير كے ليے ركا تفااور كمرے ميں موجود تمام افراد كادم كھنے نگا تفاان كى سائسيں تك جھلنےدوں۔اب سی اورسزای کوئی ضرورت نہیں ہے۔خاص طور پر میری طرف سے وركين بم جائبة بن كه ثم بناؤ بتم بنائي كيول ميس مو؟ آخر تم في إياكيا كيول تفا؟" عائشہ آفندی اور زہرہ بتول شاہ دونوں آسیر علی کے لیے شاپنگ کرنے می تھیں اور واپسی پہ زہرہ بتول شاہ بھی آسید آفندی بھی کے بغیر میں مسلی تھیں اور ول آورنے مض اک سرسری ی نظر آسید آفندی پروالی تھی بنی حویلی ی آئی تھیں اور بردی حویلی کے ڈرائنگ روم میں انہوں نے اپنی شاپنگ کاسامان پھیلاتے ہوئے آسیہ اور پھرو قار آفندی کی طرف دیکھا تھا۔ الم الول کے کیے ایا ہوا دویشہ ای دوست زہرہ بنول شاہ کے سربر ڈال دیا تھا اور وہیں یہ وقار آفندی کی نظر کسی و اینے شوہروقار آفندی سے بوچھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کس لیے سزادی تھی؟ کیا قصور تھا علیزے الانظريش بدل عي صي اوراس كالحساس زمره بنول شاه كو بھي ہو كيا تھا۔ آفندی کا ؟اسنے و قار آفندی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ والوراسوايس آلئ تحيي ليكن وقار آفندى كى نظروايس كيس آسكى تصى؟ "وقار آفندي ے؟ مران ے كيول؟ انسب كو تعجب بوا تھا۔ چرانہوں نے بارہا زہرہ بتول شاہ کے رائے میں حائل ہونا جایا تھا' اور وہ ہربار دامن بچاجاتی تھیں' اور یوننی و كيونكديد كناه كاري ميد كرواري بدنيت إين مير جموت بن سينفس كي لييد من آف والح زاني بن-الرائع كيرات أوروامن بيات بيات بيات شادى كون قريب أصح في وقار آفدى أس شادى سيا نكار كردينا وه يكدم دها زا محا اوران سبكي أعلمين بهد وما زا محال المسل المنت من مرعائشه آفندي كأخيال أتي بي وه الني اس حركت س رك جاتے بي كونكه اب عائشه آفندي التم موش مين تومو؟ يه كيا كمدرب موتم؟" آذر كود هيكاسالگا تھا۔ ومونيد! من بي تو موش مين مول أذر أفندي-اس ليے توب سكونى كى زندگى جى را مول-اور ميرى زندگى و الم أفعرى "آسيه على اور ملك وجابت على أيك عى دورس بندهم بوئ تصاور أكربيد دور ثوث جاتى تووه جارول المعرصات بوكدو قار آفندي كومنظور نهيس تفا اس ليے نه جائے ہوئے بھی و قار آفندی كوبير شادی كرنايزي تھی ہے سکون کرنے والا مخص بہ ہے۔ بدو قار آفندی۔ بدی حویلی کی سب سے بدی اور معزز مخصیت تم سب والعلامانشر آفندی بیاه کربری حویلی ہے ملک حویلی چلی کئی تھیں اور آسید آفندی ملک حویلی ہے بری حویلی آگئی مررست-تمب سے آئیڈیل ڈیڈ۔اوراس ملک کے کامیاب برنس مین-"ودوقار آفندی کی طرف ویلیتے ہوئے كدر باتفااور چندسكندزيوسى أن كى ست ديكھتے رہے كے بعد اس نے نظروں كا زادىيدى بارە بدل ديا تفااوراباس من مب کھے بظا ہر تھیک چل رہاتھ المیکن و قار آفندی کا ذہن اب بھی شادی سے پہلے والی خواہش میں آٹکا ہوا ماهنامه کرن 151 ماهنامد كرن 150

W

O

جم من كرنث بحركميا تقا اور من سيدها ويسمنت من جا پنجا تقا بمربهت دير موچكي تقي-ميري مان سب كچه تفااوراس خواهش مين جارسال كزر كف تص عوالي محى اس كادامن داغ دار موجكا تقااس كى حرمت لث يكى تحى در عده افى در عدى آزاكيا تقا۔ اوران چارسالوں میں ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی البتہ عائشہ آفدی کے ہاں دانیال کی آمہو چھی تھی اور میں کھٹی کھٹی آ جھوں سے اپن ال کی حالت ویکھا رہ کیا تھا جو بیسمنے عے فرش پہ جیمی رورہی تھیں اور اوروه تين سال تين ماه كاموچكا تفار تبدل آورشاه كي عمرسا زهے جارسال موچكي تھي اور ز مروبتول شاه في ايراز سے مضورہ کرکے دل آور شاہ کو اسکول میں ایڈ مث کروادیا تھا اور خودفارغ رہے گئی تھیں اور ای فراغت مع كت كت اس كى أيكس مرخ يومى تحس يول جياس كى المحول الدون يحلك رابو اور زيركى كاس تك أكرانهول في دوارو ي العليم كاسلسله جواليا تفا-جس كي خروقار آندي تك بهي يحيي في مي كيونك ماكثر آفندى ميكية آئي موتى تحيس اور بهى كبهارز بروبتول شاويهى چكراكاليتى تحيس اوراس دوران وقار آفندى في الكيبار انت اك مرحلي وقار آفدي في حتى التحيي بحيى المحين اورشدت ول ايموت كي دعاكي تحي الم مجرز بروبتول شاه ي طرف التحديدهان كوسش كي تحى اوراب كيارز بروبتول شاه في كافي برى طميع النير والمين جائة تق كدالله في الله عان كى مالسين بى ان كے ليے سرا بناؤالى تحيل-جواب دیا تقااور کافی عزت افزائی سے کام لیا تھاجس کووقار آفندی دیا کے تصاور اندری اندرلاوے کی طرح الے ور ان ایم این این این امال کے بلحرے ہوئے وجود کو سنجمالا تھااور ان سے لیٹ کراٹسیں جیب کردائے رے تھے۔اوربدلاواا کے چار سالوں میں اتن بری طرح سے پک چکا تھا کہ وہ انسانیت اور حیوانیت کا فرق بھول ل و سن كى تھى اور چريزى مشكول سے انسيں اپنے ساتھ لے كريزى حویل سے نكل آیا تھا ليكن برى حویل سے لگتے ہوئے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ و قار آفندی کو بھی بیٹی دے اور اس کی بیٹی کا بھی وہی حشر ہوجو آج میری ال کا ول آوربدے بے حسے انداز س بھی کتاجارہا تھا لیکن بات جب دکھ کی جڑتک پینی تھی تواس کا کلیم معى من الميا تفا- اور آسيد آفندي \_\_\_\_ بير كاسمارا ليت موت بيديدى بين كي ميس جبكه عليز مي اس وقت بهت چھوٹا تھا ليكن ميري عقل ميري سمجھ اور ميري سوچ بهت بدي تھي مكرش نے يہ توسوجاني لٹھے کی طرح سفید بڑئی تھی اور آذر جودیت اور دانیال وغیرو کے چرول پر ہوائیاں کا اڑتے کی تھیں۔اور کانوں ير فياكداس ايك دين مي ميرا يورا كحريرياد موك ره جائے گا-"ول آورے اب مزير بولنا مشكل موجكا تفاعى ك كلي من يعندا سالكن لكا تفا-میں سائیں سائیں کی آواز سنائی دیے گلی تھی۔ "وه دن بهت بى بد بخت دن تفاجيب وانيال اور زين كاعقيقه ركها كميا تفا-اور اس شائدار عقيقه كي رسم يس حرلي العین امال کا باتھ بھڑے کھریں داخل ہوا تھا اور سامنے کھڑے بابا (بابر شاہ) کود کھھ کرمیرا بھی پوراجسم کانے کیا کے تمام افراد کو بی مدعو کیا گیا تھا الیکن صرف و قار آفندی تھے جواس رسم میں شریک نہیں ہوسکے تھے جمیر نکدن قا والل كى حالت و مله كريدى تيزى سے قريب آئے تھے اور المال كودونوں كند حول سے تھام ليا تھا۔ پھرانہوں منكا بوركة بوت تصاوروالي كمرآئ توكم خالى إا بوا تفا اور خالى كمرض چكرات بوئ الميس كهدند وجا فالمال كواس قدر بفجهو راكيدامال كاسكتد ثوث ميا فقا-اورودان کے قدمول میں کر کرروروی محیب ان کی کوئی بہن حیں کھی ال حیل کھی بھا بھی میں کھی جس توانهول في ورنك كالنظام كرليا ميونكه ان كيونهن يدز برويتول شاه كاخيال سوار تها-اورائي خيال وايك كنده اور غليظ على بخشع موسي المول في الماكر كون كروايا اورز بروالال الماك الماكن تقل من الماكن تعلى تعلى الماكن تعلى تعلى الماكن تعلى و کھر دیا تھا اور بابر شاہ جیتے جی مرکیے تھے انہوں نے بس کو سنبھالا 'اپنے قد موں سے اٹھا کر سینے سے نگایا اور شاه كوبدى حويلى باليانيكه كركه عائشه آتى موكى -زبروبنول شاه في سوال الماياكم عائشه في بيون كالوعقيقة بي الكين ملازمد في بمانا كروياكه عائشه آندا سم ان کے بیر روم میں جھوڑ کرائے کمرے میں گئے ؟ پنار بوالور نکالا اور کھرے نکل گئے تھے لیکن کھرے نکلنے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے عقیقہ چندون کے لیے ملتوی کردیا گیا ہے۔"ود پھرر کا تھا اور علیزے کے چرے ا عيك وه يه ضرور كمه كرك في في كم أكروه آج كى تاريخ مين وقار آفندى كونه مار سكي توخود كومارواليس كي-"وهذرا و يما تفاجهال زرديال الرربي تحيل-"زمرو!"عاكيب آفندى في المن ونول بالقدائي مندر ركه لي تي محدان كمندس بالندال العور بحرابيا بى مواقعا و برى حويلى ينجي توبيا چلاكه وقار آندى كراجي چلے كتے بين اس كيے وہ ناكام اور مايوس ے والی اوث آئے تھے لیکن شدت غضب ماغ میں اس قدر ایال اٹھ رہے تھے کہ ان سے برداشت کرنا ستى سابحرى ھى-ر پیوکیا تھا اور انہوں نے راستے میں چلتے چلتے خود کو کولی مار دی تھی۔ اور زندگی سے رہی سہی امید بھی ختم "ول آورشاه اس وقت ساڑھے آٹھ ببال کا تھاجب زہرہ بنول شاہ کوعائشہ آفندی کے نام پردھو کا د۔ بلایا کمیا تھا' حالا نکہ حویلی بالکل خالی پڑی تھی تکیکن اس خالی حویلی میں ایک در ندہ دل آور شاہ کی پھو پھر بايرشاه كي ميت كمريس واخل موت وكيه كرجهان المال ياكلون كي طرح چين تفيس وبال ميرا بهي براحال موكميا تفاع اك لكائے بيضا تھا۔ اور مل آورشاه كوخبرى شيس موسكي تقي وه بدى حويلي كالن من چكرا ما ريااورا عي پيوپيمي كواپس كانظام الديم ايك دن من بي سب بي كولنا كرخالي اته اوراكيلي موسكي تص كرنار بااوراس انظار س اس كي بي جيني بحي شامل محى ووباربار الما زمد استفسار كربار باكدامال كي آيا مرى دنيا ہمارے ليے كسى جنگل سے كم نهيس تقى وريانى تقى سنا ثافعا اور در ندول كى غراجث تقى دون كيے اور ملازمه بريارات اي باتون من بهلا كيسلاكركسي اور چيزگي طرف متوجه كروي محى اليكن آخر كارول آدر ا السايه مرف بم جانة تق الولاك في المال مر الزام تراشي كرنا اور بهتان لكانا شروع كرديا تها "اس لي مجبورا" انهول في كوريا "اوربايا كا عك أكرائد وأكياتها مرائد وكوني بحى تهيس تها-الا العاربند كردا كا اسلام آباد چلى كنس اور لا مور شهرت بميشه كے ليے تعلق تو ژويا تھا 'اور اپنے آپ كو البته سيرهيون كرفيج بنيسمن سيرون كاور ويضفى أوازس أرى تحس مجرول آورشاه بيواند وارجما كانفا- ول آورشاه- يعني من- من- ول آورشاه- الي مال كي آوازس كرمير ملط كاورمضوط كرف كى كوسش كالحمي-ماهنامه کرن 152

پھران کی زندگی کا مرکز دل آور شاہ کی ذات تھی اور انہوں نے اپناغم اپنی خوشی اینے خواب اپنی خواہش سب حالا تكدوه يهلي بحى بهت بياركرتي تنيس اوربهت توجه دي تنيس مراب اس بياراور توجه من شدت أكن تني ان کی رات اور ان کے دن کا محور ہی دل آور شاہ تھا۔ اور ميں بھى سب كچھ بھول كر صرف اسى كى ذات كو ترجيح ديتا تھا كيونك وه ميرے ليے مال بھى تھيں اور باپ مجى-اورانبول\_نےمیرے لیے بہت زیادہ جد بھی کی تھی میلے ایک کالجیس لیکھ اردیں مجراس کالجیس اینا بيبرانويت كركير سيل كاعمده سنهال لياجم سيث كيا بجهير وهايا لكهايا ورجع ميرك بابأ كاشوق بوراكرت ك لیے بچھے لندن بھیج دیا وہیں ہے میری تبیل اور عبداللہ سے دوستی ہوئی اور زندگی کے پانچ سال آماں سے دور گزارنے کے بعد میں پاکستان آیا تو میرے ول میں صرف ایک ہی عرم تھالا ہور جانا اور و قار آفندی سے انتقام اماں کوجب میرے ارادول کی خبرہوئی تووہ بہت پریشان ہوئی تھیں انہوں نے بچھے رو کا بھی تفا مرس مسم کھاچکا تھاکہ اگر میں بابر شاہ کا بیٹا ہوں تو ایک بار 'وقار آفندی کووہ انت دے کرہی رموں گاجس انت سے بابر شاہ اور زبره بتول شاه كزرے تھے۔ تب انهوں نے مجھے ميرے حال يہ چھوڑويا تھا اور يوں ميں لا بور آيا 'يمال كھرليا' نے مرے سے لاہور شرمیں اپنامقام بنایا اوروقار آفندی کوانیت دینے کے تمام انظامات بھی کر کیے۔ أوراس انتظام مين ببلاكام يدكياكه مبارك خان كواسيخ سائحه شامل كياتها مبارك خان اسلام آباديس ميثرك تك ميراكلاس فيلورما تفاجراس في اسكول يحورويا اورأبي كمريلو حالات كي دجه سه كام كرنا شروع كرديا تفاوه كب اور كيسے لا مور پنجابيد ميں ميں جانتا ميكن اسے وقار آفندى كے خاص ملازم كى حيثيت ب ديكير بجھے بہت خوشی ہوئی تھی وہ بھی جھے ہے مل کرخوش ہوا تھا عمراس نے میرے لیے کام کرنے سے انکار کردیا تھا الیکن جب اسے وقار آفتری کی اصلیت کا پتا چلا تواس نے بھی بغاوت کا اعلان کردیا۔ بول خروبایا کو پیش آنے والا حادث اور میرانوکری تلاش کرنے کے لیے آناسب ایک پلان تھا۔ ایک کامیاب پلان۔ اور میں بطور ڈرائیور بری حویلی میں واطل موتے میں کامیاب مو کماتھا۔ میں جابتاتوعلیزے آفدی کو کٹنیپ بھی کرواسکتا تھا اس کے ساتھ بڑا مجی کرسکتا تھا۔ مرمیری ال کا تھم تحاكه وقار آفندي مت بننا-وقار آفندي بنول كالوده بجصے بهي بخشيں كي نهيں-بال البنة وقار آفندي كوانيت جنتني يكن مي كياكر تا؟ مين جب جب عليز ، آفندى كو وكلما تها ميراخون كعوامًا تها مير، اندر غضب كابال المصة من مرس بيس تعاييس باين تعااس لي مبراور برداشت علم ليتاريا اوراى دوران مرى بس علیزے کے بیرروم من بل علیزے کے ساتھ کھے فوٹو کراف بنوائے تھے ان فیکٹ میں علیزے اوروقار آفندي دونوں کو ہی ہے بس کردينا جا بتا تھا ميں جا بتا تھا کہ عليزے ميرے ياس سے بھا گئے گی احتجاج کرنے کی اورمیری بات سے انکار کرنے کی کونشش نہ کرے اس لیے ضروری تفاکہ پہلے اسے کنٹول کیا جا آاور میں نے اپیا بی کیا تھا علیدے کی برتھ ڈے کی نائٹ میں اس کے پاس آیا اور اسے کما کہ وہ میری بیوی ہے۔وہ جران ہوئی محمى احتجاج بهى كرناجها باقفااورا تكاريهي-مراس كى نيزاوراس كى بهوشى ش بوائے كئے فوٹوكراف اے جيكرواد يے كے ليے كانى تھے اور ميرى میدد همکی بھی کافی تھی کہ میں ان فوٹو گراف کے بوسٹر بھی بنواسکتا ہوں اور بورے شرمیں چیوا بھی سکتا ہوں اس ليےجوش كول وہ كرتى جائے سوايابى موافقا أور عليز ے نے بالا خرجت مار ڈالتے موئے كمه بى دياكدوہ ميرى

ماهنامه کرن 155

W

W

W

سین اس واقعے کے تھیک تین میسے بعدوہ پھرے ایک عذاب سے گزری تھیں اور جب کھے نہ بن بڑا توانہوں وی کا دار میں نے زہر کا پالہ منے ہوئے وقار آفندی کے آفس میں فون کیا تھا اور ان سے ان کا نام مانگا تھا۔ اپنے کیے نہیں بگر اس يح كے ليے جونا جائز تھا 'لياك تھا مرام تھا۔" عائشہ آفندی کی آنگھوں ہے آنسواک تواٹرے بہدرہے تصاور آسیہ آفندی کے جسم پہالیک کیکی سطارل مین وقار آفدی نے انتائی سفای سے انکار کردیا تھا ہے کہ کراگروہ ایسا چھے کریں مے توان کی بمن عائشرک زندگی بھی برماد ہوجائے گی میں آسیدیہ کوئی سوتن نہیں لاسکتا اور بندی آسید کو کوئی دھوکا دے سکتا ہول اور دیے مجى ميراايك اسيش بالنيزر بي مي ايخ مقام ي نيج نبي آنا جامتار مورميان جو محصيراا بحول جاؤ اور ابارش كروادو اسپتال كاسارا خرچه مين افور و كرون گا- "ول آور ايك بار پھرجيپ ہو كميا تفاكيونك اس سے بات كاسلىلە جارى ركھنامشكل موربا تھا تمولانى نىيس جارباتھا۔ " اوران کاس جواب الل کی کرری بدیس جانتا مول -اور محبک دو دن بعیر ملک وجاہت علی کو ہارث افیک ہوا اور و قارِ آفندی کی بمن کی زندگی بھی برماد ہو گئی وہی زندى جس كوده آبادر كف كابماناكررب من مجرعائشه آفندى يدكياكررى بدده بحى الحيي طمع جانع في الك وجابت علی کے جالیسویں کے بعد ملک شرافت علی کی بری تظرعاتشہ آفندی پہ جایدی تھی۔انہوں نے بعادنا ے شادی کا شوشا بھی چھوڑا تھا مرعا کشہ آفندی نے انکار کردیا تھا۔ اورای انکارے مشتعل موکرانموں نے عائشہ آفندی کی عزت پہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی کی تھی الکیان کی قسمت انہی تھی کہ ملک شرافت علی کی بیوی نے انہیں بچالیا تھا اور و قار آفندی کوفون کر کے عائشہ آفندنا کوہری حویل لے جانے کا کما تھا اور ساری چوبیشن بھی بتائی تھی تب وقار آفندی بمن کوحویل لے آئے تھا اور حویلی آکرہی انوشہ پیدا ہوئی تھی ملین ملک شرافت علی نے ملک وجامت علی کے بچوں کوجائنداد میں سے عال كردين كا فيعلم سنايا تفاجس كوو قار آفندي نے فورا" قبول كرليا تفااور آسيد آفندي سے بوچھا تفاكدود كهاں رہنا جابتی بن این کمروالوں کیاسیا وقار آفندی کیاس؟ ت آسید آفندی نے کھروانوں کو بیشہ بیشہ کے لیے جھوڑ کروِقار آفندی کاساتھ دیا تھا اورای ننداور افاق عائشہ کی جی بھر کے دیجوئی کی تھی جمیونکہ وہ بہت برے جادثے سے گزری تھی اور اس دکھ کے عالم میں انہوں نے زمرہ کو بھی یا دکیا تھا مگرو قار آفندی ٹال کے تصدید کہ کرکہ انہوں نے بہت ڈھویڈا مگرز برہ بنول شاہ کا کچھ جا سی جلا اشایدوه بھائی کی ثبتھ کے بعد گھر بھے کر کسی سے شادی کر کے ملک سے باہر چلی گئی ہیں اور عائشہ آفندی کان كے كيے اعتبار كرليا تھا الكين انسيں يہ نسيں پتا تھا كەزېرە بنول شاہ يہ كياكيا بتى ہے۔ ان سب بانوں کی معلومات مجھے بہت سالوں بعد لاہور آنے یہ ملی تھی اور میں نے اندر ہی اندر ملازین ع بهت وكه جاناتها ودليكن وه بچير-؟" آسير آفندي كيمونث كيكيات شخص "مرده پیدا بهواتھا۔"وہ بہت ب<u>تقریبے کہتے میں بولا تھ</u>ا۔ وقار آفندی نے توابارش کا کہ دیا تھالیکن وہ ایسانہیں کرسکی تھیں وہ بچہ پیدا کرنا جاہتی تھیں اور اس نجم در مع قار آفندي كأكريبان بكرناجا مي تعين-مرالله تعالی کوشاید بیجی اور بی منظور تھا اس لیے وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ اور امال زندگی کا ایک اور بھیا <sup>بی الا</sup> انبت تأك رخ ديكيم كرره محى تفيس اور خود كوالله كى رضايه جھوڑويا تھا۔

ماهنامه كرن . 154

می گالی اسی طمانے سے کم ثابت میں ہوا تھا۔ اورالك بوى كي حيثيت سي اس آپ سب لوكول كم ماض اسين ما تھ لے كيا تھا۔ ليكن وہال جاكر اس لي عليز عدي يكدم اس طمائح سي بلبلاكراس كي طرف ديجها تفااوروه تفاكدات ي وكيور باتفا اور اس کے اس دیکھنے میں کیا کچھے مہیں تھا آخر؟ طنو مسنح مکاث اور سٹی ۔ سب کھی او تھا۔ اور اس سے بھی بردھ کر مين اس ايخ كمرك بيسمنك من وال ويا تحا-علیزے کے بارے میں بتا چلا تو امال بھی اسلام آبادے آگئی تھیں اور وہ وقفے تفے بھے یہ تنبیہ کرتی ری تھیں کیمی لڑکی کی عزت سے کھیلنے کا کبھی سوچنا بھی مت اگر سوچو کے تواکی بار میرے بارے میں ضرور سوچ مية تفاكه اس كى أتهيول من شكوه تفائشكايتي تحيس اوراً يك يكاندين بهي تفا-"متاؤعليز \_ إلى كومعاف كرنااوراعلا ظرف بوناكتنامشكل بوياب-" ول آورنے ڈائر یکٹ علیزے سے سوال کیا تھا مرعلیزے کے پاس الفاظ ہوتے تو وہ جواب دی تا ویکتنا فرق عورت قابل احرّام ہستی ہے عورت محبت کا پیکر ہے عورت اس دنیا کا زیور ہے عورت مرد کی ہوس بوری کرنے کے لیے نہیں بی۔عورت مرد کا غصہ سمنے کے لیے نہیں بی۔عورت مردے مرد کے انتقام کے لیے نہیں بنی اس لیے خمہیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم وقار آفندی کا انتقام علیدے آفندی سے لو اور اس کی مزااسے ہے مم مں اور زمرہ بنول شاہ میں۔ میں نے تمہارے ساتھ مجھ مجھ میں کیا۔ پر بھی تم مجھے معاف نہیں کرسکیں۔اوروقار آفندی نے المیس جيتے جي اروالا محرمي انہوں نے اسے معاف كرويا۔ میں نے اپنے غصے اور انتقام کے جذبات میں آگر جو کچھ بھی کیاوہ سب براسمی ملین پھر تہماری عزت رکھ لی وہ ایک عورت ہے اور ایک عورت کا دکھ جھے سے بستراور کوئی بھی شیں جان سکتا۔" اور حميس اينا تأم دے ديا مقام دے ديا اپنووستوں س اور اپنے جائے والوں ميں تمهاري عرت بنائي تمهارا ول آورنے آذر بجودت اور دانیال کی طرف دیکھا تھا جودم بخودسے پھٹی پھٹی آ جھوں سے ہنوزول آورشاہ کوہی احزام كيا التمهارا بحرم ركها المين تم عدفا حسي بوسكى اورندى تم وفاكو سمجه سليل-شايد حميس ميں باكد عورت موناتوبت أسان بات بالكن عورت مونے كو بھانا بهت مشكل كام ب عورت توبهت حساس موتى ہے اليكن حميس توند زمره بتول شاه كى كوئى بات يا دراى اور نداى ول آور شاه كى-"وه المروبة ول شاه طالم مهيل تحصي- بلكه أيك مضبوط اعلا ظرف اور غيرت مندعورت تحصي-وندگی سے استے زخم اٹھانے کے باوجود مجی انہوں نے سراٹھا کر زندگی گزاری تھی اور اپنی محرومیوں اور وحميس ياو مو كاكه ميس في تم سے ايك باركما تفاكه محبت بدى حو بلى والول كى سجھ كى چيز نسيس ہے۔ توميرى تكليفون كابدله عليزي آفتري سے مركز شيس ليا تقااور جب عليز ے في سے كماكه مجھ سے تكاح كراو اور بجصابنانامد عدوتوخدا كواهب كريس وقت كياس بير جميراور الله تعالى ك وازلا مقى يدونك مده كما تفا-جان میں نے وہ مج کما تھا کیہ تمہاری سمجھ کی بھی چیز نہیں ہے کیونکہ تم بھی تواس حو کی کا جج ہواس کیے بجھے تم سے عليزے نے مير مياؤل بھي پاڑے تھے ليكن ميں کچھ كمه حميں سكا تھا۔ البيته روح تك كانپ ضرور كميا تھا۔ کوئی شکایت سیسے اورنہ ہی تمسے کوئی شکوہ ہے۔ تماس حویل س رمناچاہتی ہو 'رمو-تماسینیایا کے ساتھ رمناچاہتی ہو 'رمو-كيونكه مين زهرو بتول شاه كابيثا تفااور زهرو بتول شاون بجصه بيشه عورت كى عزت كرمنا سكهايا تفا اخترام كرمنا سكهايا میری طرف سے آزادہو میں حبیس کل بی طلاق بجوادوں گا میونکہ تم جانی ہونا کہ میں واقعی نورزبردی تفائلي عورت كاسرايي قدمول من جمكانا تهيس سكمايا تفا-كاقائل سيس مول جو إو تعكيب جو سيس إده بھى تعكي باس ميرى توسى سوچ إدرى عمل ب ای کے میں نے جب مسئلدان کے سامنے رکھاتوانہوں نے ذیر کی میں ایک بار پھر مجھے جران کرڈالا۔ برکتے البنة جانے يملے تم اتا ضرور يو چھول كاكستاؤ-ہوئے کہ تھیکے ماے لے رائے ہو اتمہاری وجہ سے وہ برنام ہوئی ہے تو تم بی اے اپنانام دے وو نکاح کراو اس سارے قصے میں ول آور شاہ کمال کمال علط ہے؟ اور کمال کمال برا ہے۔؟ اور آج اس قصے کے بارے اس سے تم مرد ہو وہ عورت ہے اور عورت بیشہ اپنی عزت کی خاطر مرد کا بی سارا لیتی ہے مرد سے بی نام التی من تماراانساف كياكتاب آخر ے جونام نمیں دینے وہ تامرد ہوتے ہیں کے غیرت ہوتے ہیں عورت کی عزت کوعزت میں بناسکتے۔ اورتب میں خاموش ہو کیا تھا 'والیس لاہور آگیا تھا 'ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا 'اوروہ مطمئن ہو گئ اس نے آخریس علیزے کواسے سوالوں کی زوش رکھ لیا تھا اور سوال بھی ایسے تھے جن کے جواب علیزے میں ، پھروہ لاہور آئیں اور یونی ایک روز اسپتال میں وقار آفندی سے سامنا ہوتے ہی وہ خود یہ کنٹول مہیں رکھ كود عودر نے سے بھى تبين مل سكتے منے اوروہ ائى جكسيد كنكسى بيھى ربى مى-ومولوعليزے آج تمارا انصاف كياكتا ہے آخر - "اس فائے سوال يدندردية بوئ عليزے كولوك باني تحين اوران كالبكسية نث موكياتها-يه أكسايا تعاليكن عليد عاد جيت تي زهن من دعمه كرائي تفي وولي كي سكت كمال عالاتي؟ ليكن اس ايكسيلنك كے باوجودائي آخرى سانسوں كے دوران انسول نے ميرے سامنے اتھ جو اُدے تھے ور موند! مجمع بھی بیا ہے اور مجمع کل بھی پاتھا کہ حویلی والوں کے پاس کوئی انصاف نہیں ہے۔"وہ انتمائی سلخی اكديس عليز ، عن تكاح كراول اور في في مرجعكاتي موسكان كأكما مان ليا تحا-كيونك بي ان كاكما مجي ثال بي نهيس سكتا تها اوروه عليزے آفندي سے كيا موا وعده يوراكر مئي تھيں وہ جاتے انى جكدا الله كفرا موا تفا-جاتے وقار آندی کومعاف بھی کر تی تھیں۔اور میرے کیے ایک "اسے" کا انتظام بھی کر آئی تھیں۔ واور بال آذر آفندی۔!میری بد کرداری اور بد نعتی کے بارے میں کھے کمنا ہوتو میں اب بھی حاضر ہوں۔ سیکن اليخ حق مين بات كرت موسة اتنا ضرور كهون كاكه مين وقار آفندي جيسا "باكردار"معزز اورعزت دار" حمين ایک ایا "اینا" جوسب سے زیادہ پرایا تکلا۔ اور جس نے بید ثابت کردیا کہ اس کی رگوں میں واقعی "و قار موں ان التا بدكردار ضرور موں كر آپ كى بنى جيسى من يمال سے لے كركميا تھا ولى بى آج يمال چھو و كرجاريا مول وہ جیسی پہلے می آج بھی دری ہے اور آج یمال سے جاتے ہوئے آپ سب کے سامنے میں بیا اعتراف ول آورشاه كاليه جمله كوني اورونت مو تا توعليز ع كي قابل فخرمو تا الكين اس ونت به جمله اس كي لي ماهنامه كرن 150

آفندی مهماخون ہے۔

کر ناہوں کہ جھے گخرے اپنے مردہونے پہ کہ میں نے ایک مردے نفرت اور دشمنی کا انتقام ایک عورت سے نہیں لیا' حالا تکہ میں چاہتا تو آسانی ہے اپنا انتقام لے سکنا تھا مگر جھے و قار آفندی بنینا کوارا نہیں تھا کیونکہ میں جانبا تھا W كرميراالله اورميراضمير مجه المت كرتے رہي كے اور مجھ سكون ہے جيئے نہيں ديں گئے۔"ول آور نے آخرى بات كى مقى اورسب په ايك طائزانه نگاه دالى فقى مرچر برد كه اتها انيت تقى بينى تقى اورسب بدى W W بات كدسب كي چرول بد أنسو تص مران كاميدوكه بيانيت اوربير أنسواس كي كس كام كے تقے بھلا۔اے كيافا كده تھا آخر۔اب سب بجھ كار W وا بنی وے۔ آپ لوگوں نے دعوت دی ملایا کثرا سجایا 'بهت اچھالگا' میں تو پہلے ہی عدالتوں کا اور کشروں کا عادى مول اكيك عد الت اورسسي-خيراب چلمامول-مقينك يو-اس نے الوداعی کلمات اوا کے تصاور علیزے نے یکدم سرافھاکراہے دیکھا تھا اور بیشری طرح اس وقت بھی دل آورا ہے بی دیکھ رہاتھا لیکن جن نظروں ہے دیکھ رہاتھا وہ علیزے کو کاٹ دینے کے لیے کافی تھیں۔ ''<sup>9</sup>اللہ جافظ۔''اس نے دردوازے کا ہینڈل تھما کر دروازہ کھو گئے ہوئے خدا حافظ کمااور کمرے ہے باہرنگل کمیاتھا تحرجس K ر نظر علیزے کو علیزے سے بی گانہ کر گئی تھی۔ تو اُر کرلے گئی تھی اے اور اس کے یوں سامنے سے مث جانے پید علیزے کو ایبالگا تھا جیسے دنیا ہی اندھیر ہوگئی ہو 'اور ہر سو بار کی می چھا گئی ہو جس سے گھرا کے دہ 5 بے ساختہ یکاری تھی۔ وورائيورا" آوازاتى رهم من صيعه بديراتي مو-وهرائيور!"ليكناب كياراس كي آوازبهت بلند مقى اتن كدوه سب بحى بريرا محصة ورائوراركو-ميرى بات سنوورائيور بليزركو-"عليز سات نور نورس بكارتى بوئى يكدم الى جكهت C المحى اوربيد روم ب إمرى طرف بعالى تحى-آوراس کابی بھاگناکوئی آیساویسانئیس تھا۔وہ دیوانہ واربھاگی تھی۔اوراندھادھند بھاگی تھی۔لیکن تب تک ویر پر میں ہوں ں۔ حو لی سے کھا گیٹ ہے لی آور کی گاڈی یا ہرنگل رہی تھی فاصلہ بردھ چکا تھا گاڑی کے دروازے اور شیشے بند منے اس تک آواز پہنچنا مشکل تھا تھر پھر بھی وہ پکار رہی تھی جی رہی تھی اور اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ "دورائیور پلیز!رکو یہاں۔ پلیزورائیور مجھے یہاں ہے لیے جاؤ۔ جھے یہاں نہیں رہنا۔ پلیزورائیور۔ میرادم t گھٹ جائے گا۔ میں مرجاؤں گی۔ جھے لے جاؤ۔ پلیز۔ وہ اس کی گاڑی کو آ تھےوں ہے او جھل ہوتے و کھی کربے ساخیتہ تھکے کے رک می تھی اوروہی کوریڈورے مین دور کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہوئے دھاڑیں مار مار کرروپڑی تھی۔ لیکن آج کوئی بھی اے جیپ کروانے کے کیے شیں آیا تھا۔ كيونك آج سب ك بل رور ب منتبح اور سب كے ضمير په ايك انيت تاك سايو جد آيرا تھيا۔ آج كسي كو بھی السي دوسرے كا احساس نهيں مور باقفا علكه سب كى ساعتوں ميں دل آور شاه كى آواز كونج رہى تھى اور سب كان دوب مرف كوول جاه رما تھا۔ الهيس باربارول آور كاخيال آرما تھا۔ میں تواس واسلے دیے ہوں کہ تماشانہ ہے اور تو سجھتا ہے کہ جھے تھھ سے گلہ کھھ بھی نہیں ماهنامه کرن



WWW.PAKSOCIETY.COM

بیم «لین .... "بهایون ابھی یو گئے تانگا تھا۔
" لیکن .... و بیکن کچھ شمیں بهایون بھائی ....
ایر سیدھی طرح کہیے کہ میں آپ کی چھ شمیں گئی ....
"او فوہ! سوری بھی .... قلطی ہوگئ آپ جو چاہیں اگر و سرضی لے کر آئیں۔ آج ہے آپ کوانکار شمیں ۔ آج ہے آپ کوانکار شمیں ۔ آج ہے آپ کوانکار شمیں کے چکر ہمایوں نے مسکرا کراس کی خفلی کم کرنے کی کوشش کی کوشش کی

۔ جبکہ اب وہ آفرین کی طرف متوجہ ہوگیا۔ "آفرین! بھابھی کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرو …۔ نکان ہوگئی ہوگی ۔۔۔۔"

آفرین مسکراکرائھ گئے۔ جبکہ دہ صوفے کی پشت سے نیک لگاکرسید ھی ہوکر بیٹھ گئی۔ "میں سوچنا ہوں کہ عاصم نے آپ سے شادی کا فیصلہ بالکل تھیجے سوچ کرکیا ۔ اتنی ذہین اور خوب صورت بیکم توالیک تعمت ہے۔۔۔" ہمایوں کی بات پر

مورت بیم و بیت سب ہے۔۔۔ بیون ناب کو استجاب ہے۔ اس کی طرف دیکھا۔ پھر قبقہ الگا اس نے استجاب ہے اس کی طرف دیکھا۔ پھر قبقہ الگا کرہش پردی۔

''توکیا آپ کی بیکم خوب صورت نہیں ....؟'' ''میں نے توالیا کچھ نہیں کما۔'' وہ یوننی مسکرا کر

بروی بر میں سمجھتا ہوں کہ عاصم پھر بھی مجھ سے زیادہ خوب قسمت ہے۔" ہمایوں کی شوخی نے اس کی آئی محموں کی چک بردھادی تھی۔
آئی محموں کی چک بردھادی تھی۔
ایس میں تقد تقد تقد ان کہ جہ سمج کے مصالہ کر آئی

بعض عورتیں تعریف کو حق سمجھ کروصول کرتی ہیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ تعریف کرنے والا کس قبیل کا مسافر ہے۔ بس ان دیکھی دیوار کے پیچھے منظریوسی زندگی کے غائب ہوتے جاتے ہیں اور ہاتیں لحول کو بھی حوصلہ بخشتی ہیں۔ وہ بھی عجیب لطافت اور سرور رک ہی سرکتے ہیں۔ وہ بھی عجیب لطافت اور سرور

دے کربی سرکتے ہیں۔
دہمایوں بھائی آج میں بازار گئی تو سوچا آپ کے
لیے فیض کی شاعری کا مجموعہ بی خرید لول۔ آپ کے
بقول آپ کوشاعری بری پہندہ اور آفرین بھابھی کے
لیے میں تلینے کے کام سے مزین بیہ سبز غرابدلائی ہوں۔
آج کل براان ہے ۔۔۔ "وہ شوخی سے لاؤر کی جس آتے

O

ماد**ں بعائی** کے گھر آرہی ہے۔ مجال ہے جوان کی بیگیم اربی کے لیے کوئی تخفے تحا نف لائی ہو۔ اس نے فون پر عاصم ہے بات کرتے ہوئے بھی ہے

بتدہرائی۔ وہ باں وہم اکیلی وشائیگ پر جانہیں سکتیں ایباکرد مہوں اور اس کی بیکم کے ساتھ کسی دن ارکیٹ کا چکر لگا آؤ۔ انہیں بھی کچھ لے دیا۔ آج کل است رظوم لوگ کماں طبع ہیں۔ میرے جانے کے بعد تہادا اور بچوں کا کتے ایجھے اندازے خیال رکھ رہے

الم کی بات اس کول کو بھی گئی تھی۔

"جو بھی ایس سوچ رہی ہوں ہم آج شانیک پر طلخ

یس میں نے سا ہے بردی انچھی کیڑوں کی ورائی آئی

یولی ہے۔ "اگے انوار ان کے گھر صوفے پر براجمان

یولی ہے۔ "اگے انوار ان کے گھر صوفے پر براجمان

یولی ہے۔ انوں ہیں کہا۔ وہ سنتے ہی قورا" مان

اللہ حالیوں نے اپنے آخس سے گاڑی بھیج دی۔ ندا

اللہ کے بچوں کے لیے کیڑے لیے ۔ آفرین اور

اس کے بچوں کے لیے بھی خریداری کی۔ کیڈٹ کارڈ

اس کے بچوں کے لیے بھی خریداری کی۔ کیڈٹ کارڈ

اس کے بچوں کے لیے بھی خریداری کی۔ کیڈٹ کارڈ

اس کے بچوں کے لیے بھی خریداری کی۔ کیڈٹ کارڈ

اس کے بچوں کے لیے بھی خریداری کی۔ کیڈٹ کارڈ

اس کے بچوں کے لیے بھی خریداری کی۔ کیڈٹ کارڈ

اس کے بچوں کے لیے بھی خریداری کی۔ کیڈٹ کارڈ

اس کے بچوں کے لیے بھی خریداری کی۔ کیڈٹ کارڈ

اس کے بچوں کے لیے بھی خریداری کی۔ کیڈٹ کارڈ

اس کے بچوں کے لیے بھی خریداری کی۔ کیڈٹ کارڈ

اس کے بچوں کے لیے بھی خریداری کی۔ کیڈٹ کارڈ

"ارے ہا ہی ! آج تو آپ نے حدی کردی۔
استے منظے منظے کپڑے اور جوتے لے کردے دیے
میرے بچوں کو ...." آفرین اپنے براؤن بالوں میں
انگیاں پھیرتے ہوئے قدرے فکر مندی ہے ہوئی۔
مالوں نے بھی چونک کر ڈھیروں شاپنگ بیگذ
لائی بچھ بھی ہو کہ کر ڈھیروں شاپنگ بیگذ

لاؤرجيس بمحرے ديئھے۔ معلیمی! پليزاگلي دفعہ بير تكلف مت كيجيمے گا۔" مايوں سجيدگ سے بولا۔

"اس کامطلب ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنائی شیس مجھے۔ "ندانے خفل سے کہا۔

"ارے نہیں ، نہیں آپ ماری اپنی ہیں پر اتنی سنگی شانگ ...."

ور سی کے خلوص کے سامنے تو یہ کھے بھی نہیں سے "وہ آفرین کی بات درمیان میں ہی کا شتے ہوئے اللہ کاانظام مجی کیاجاسکتاہ پھردہان اور حنظلہ کیاری آجانی تھی۔

ندائے سرال والوں نے ابھی تک لاتھائی گالیم اسی ایرانقائی گالیم اسی ایرانقائی گالیم اسی ایرانقائی گالیم اسی ایرانقائی کالیم اسی ایرانقائی کالیم اسی ایرانقائی کالیم اسی ایران کالیم اسی ایران کالیم کار

وہ سارا دن ہوئی کھریں ہور ہوتی رہتی۔ ازم بچاں تک کے کام کردیتے۔ جبکہ وہ صرف گرانی کے حد تک محدود تھی۔ بھی ٹی وی دیکھ لیا ۔۔۔ بھی عام حد تک محدود تھی۔ بھی ٹی وی دیکھ لیا ۔۔۔ بھی عام سے فون پر بات کرلی۔ روز روز تیار ہو کروہ شیشے کے آگے ہوئی تھائی جیس ۔۔۔ تعریف کرنے کے لیے کوئی تھائی جیس ۔۔۔

عاصم نے اکیلے سپرو تفریج کرنے ہے بھی منع کر رکھا تھا۔ وہ ہمایوں بھائی کے گھر چلی جاتی۔ ان کی بیٹم اسانہ محافظ میں جہا

اوران کاخلوص قاتل دید ہو تا۔ در بھائھی! آپ مر میرون سید

" بھابھی! آپ ہر میرون سوٹ کے ساتھ سند ٹی کڑھائی والی شال کھنی خوب صورت لکتی ہے۔ "ایک دن اجا تک کھانے کے دوران ہمانوں بھائی نے انعراف کرڈائی۔ان کی بیٹم نے بھی مسکراکر ہائیدی۔

نداات عرصے کے بعد کھل کر مسکراتی تھی۔ کھر واپسی پر بھی میں فقرواس کے واغ میں گونجتارہا۔ پھر ہرویک اینڈ ہمایوں بھائی کے گھر گزارہ جائے۔

بوں کا بھی آن کے بچوں کے ساتھ ول لگ کیا۔

ود آپ کی چوائی بھی اچھی ہے اور آپ کے بچول
کی بھی۔ "ایک ون وہ سب پارک میں تفریق کرنے
گئے تھے۔ رہیج نے بلیک میکسی بہن رکھی تھی۔ ان
کے لیے سکی بال دوہ آٹھویں کلاس کی بھی کہا گئی گا بھائے
دسویں کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ ہمایوں بھائی کا اور ایسائی کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ ہمایوں بھائی کا اور ایسائی کا اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ ہمایوں بھائی کا اور ایسائی کا اور ایسائی کی ساتھ ساتھ وہ بھی جینب

ں ہے۔ رہے ''مقیباب یوانکل!''کمہ کر پھر بچوں کے ساتھ مگن ہو گئی۔ جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کب مارا گرفے اندازے فرنشد کروایا تھا۔اس نے جھلملاتی آنکھوں سے ماضی کے عکس سے نگاہ حرائی گیٹ پار کرکے وہ اور رہیج سوٹ کیس تھیٹی اندر آئمیں۔

عاصم نے شوقہ اطلائی تھنٹی بجائی بچوں نے مسکراکر باپ کی شکل دیکھی۔ جبکہ وہ دہیں شرمندہ سی مسکراہٹ کیے کھڑی رہ گئی۔

مسراہ میں چھی ندامت کسی صورت کم ہونے کونہ آرہی تھی۔ ندامتوں اور حماقتوں کی طویل ہوئے ونہ آرہی تھی۔ ندامتوں اور حماقتوں کی طویل فہرست چاہ سے بھی زیادہ چاہ کی ضرورت .... انسانی فطرت میں کنڈلی مارے نا آسودہ خواہشوں کے سمانپ نے اس کا تن من نیلا کردیا تھا دہ " وہیں ہے "اور " ویسے بی "زندگی کی شروعات نہیں کرسکتی تھی۔ " در مسلم کے اسے شیشے میں نظر آجائے والے اس بال کو مرحم کرنا تھا۔ جو اس کی انہیت کو گھٹانے کا باعث بنا مرحم کرنا تھا۔ جو اس کی انہیت کو گھٹانے کا باعث بنا

وہ چودہ و سمبری ایک گیا رات تھی۔ جب اس نے چوری چھے عاصم سے شادی کی تھی۔ ماں باپ نے دوسر میں بن ونوں کو بلوا کر دنیا والوں کے لیے ایک شادی کو ارخ کروایا تھا۔ صد شکر خاندان کے بی دونوں کو برخ بھے ایک چیٹم و چراغ تھے۔ جو اندر کی بات اندر بی دنیں ہوگئی۔ درنہ جگ ہائی ہونے میں دیربی کئی گئی تھی۔ دونوں کو زندگی کی خواہشوں میں گئن دیکھ کرمال مونوں کو زندگی کی خواہشوں میں گئن دیکھ کرمال باپ نے چھیلی رنجشیں بھلا دیں۔ عاصم سے شادی میں جلا دیں۔ عاصم سے شادی میں جلا ویں۔ عاصم سے شادی میں جلنے والی کیڑے کی دکان اب امپورٹ ایکسپورٹ کے بردس تک کی رسمانی حاصل کرچگی تھی۔ وہ اس کا ذمہ دار سراسری اکو سمجھتا تھا۔ جس کے آنے سے اتنی رسل بیل ہو گئی تھی۔ جبکہ ندا محبول اور قدروں کے دمہ دار سراسری اکو سمجھتا تھا۔ جس کے آنے سے اتنی ساون میں جبکتی جلی جاتا تھا۔ جس کے آنے سے اتنی ساون میں جبکتی جلی جاتا ہیں۔ ساون میں جبکتی جلی جاتا ہیں۔ ساون میں جبکتی جاتا ہیں۔ ساون میں جبکتا ہیں۔ ساون میں جبکتا ہیں۔ ساون میں جبکتا ہیں۔ جبکتا ہیں۔ ساون میں جبکتا ہیں۔ ساون

عاصم کو کاروبار نے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے جدہ قیام کرنا تھا 'وہ چاہتا تھاکہ ایک دوسال لگا کروہ مزید ترقی کی منازل طے کر لے۔ اتنے میں رہیج بری ہو جائے گی اور اس کے لیے شائد ارسے اسکول میں تعلیم

ماهنامه کرن 163

خواتنین کے لیے خوبصورت تحفہ كيالتي كأكبرياي الاسالتيكاليوييليا 少い750/- こうかとかいど كالفكانايا فكاتاب किसि इमिक् تيت - /250 رو يه بالكل مقت عاصل كرين --150-100810-380111111111111 اداره خواتنين ڈائجسٹ كى طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول الكورا الدائها تيت-/300 روپ فلخهجبين تيت -/400 روپ بذريدواك مقلوات كالح مكتبدء عمران دائجست 32216361 וענ אנוטלויט אשי 32216361 ماهنامه کرن 165

ن وات کی تقسیم کے بغیر ندا اور بچے .... ہمایوں اد آفری کے کھریائے جاتے اور مایوں " آفریں ندا الاوس بدلوك التاخيال كرتے بين-سرال ميں وه أيك ايك كريك بهت ے فد شے اس كر الى وائى توفق نسي -"ده كھائے كے برتن سميلتے "م خوب صورت وذاين اي نسيس انتال الديد "لين مجمع وه اليول ذرا جي جمورا سالكا ب-" الى لىاتىيد مرابوتى بولس-الطي الواران كااران بهذا مث جائے كا تھا۔اس النائ محمارے بول کے گڑے پری کردیے مشہور تفری گاہوں پر روز روز پکنک کے منصوب المدر علی طبیعت پچھ کری کری می تھی۔ مرسیرو التاكا بان يومني خراب موتواس كي طبيعت يو جل آفرس .... ندا مايوں على مراح كے چاروں وك الدو تكتى وہ كمرياودواكى دے كرديج كوساتھ ليے ألى اوريح بقى تيار بين عن من مرف ما تد المعقت مدباق بيبه توجيشه اس كالكتا تقاله الاموا؟ ربيع كي طبيعت تعيك نبيس لكتي ... مے پنگ میکسی میں لمبوس رہنے کے گلالی پڑتے عل طرف غورے دیکھتے ہوئے کما۔ "إلى بكالمكا بخارب مل عجم لكتاب كه بخار تيز بورباب- تصرو

میری مدودر کارے توس آپ کی مدو ضرور کرنا جاءوں مى-"وە حاتم طانى ئى بدى شان يىنازى سے بول. خوشارالی بلاہے۔جس سے چھ مونہ ہو کی با تاكش كامرض لاحق موجا ما ب-جوخاموش قال أن انس دنون المان بحى يراكم إن ريخ ألتى تخيس-كرات كے جگركوتاه كرويا ہے۔ اور جگرى توسار اللہ عموسم من خرابي طبيعت كم اعث وه ايك جسم كاسرراه مو تاب يوسى خوشار عقل كو حم كري الدين وال من كا بجائے و ي الله مفت سے مستقل ے۔جو پورے شعور اور لاشعور کو کنٹرول کرتی ہے۔ "برا این مجھے تہمار ایوں باربار آفرین کے بال جاتا "برا این مجھے تہمار ایوں باربار آفرین کے بال جاتا ۔"اس نے بچکیاتے ہوئے کہا۔ "عاصم اکو میں بتاؤں گی ہی تمیں ۔۔۔ اگر آپ ولگا ال نے بعث کل ناکواری چھیائی۔ گا۔"اس نے جی کھاتے ہوئے کما۔ ے کہ اس طرح سے آپ کی عرت نفس یا و قار کا "الل آپ بھی تابس عاصم کے بہترین دوست مسكد بنا ہے۔ توب فكر سبيے۔ مس خودے آپ ل مايوں بعائى سيس كيول نہ آول جاؤل سام "-しりかしてから ے تکال اہر کردنی می-اوربر خلوص عورت موسد" طرز تخاطب آب ، البريسي الناريم اند آس موكياتها ال ياى نه چلاك آب م تك كافاصل " إثمن وه كمال م جي مجور عمو كال التخ لتنى بے تكلفيوں كو موا ويتا ہے۔ بحس ش كل اعادين مايوں بعالى-" تيكيكي جاجكي تقى اور بحركنے والى أل من كيا يك بل إلى بدے استھے بين مايوب بھائى۔"امال مندبكا أ شركے مشہور بلازه سے شانگ۔ ريشورنث نت عُكانے -

پورے تصنعاصم کے بغیر...
"درہیج کو ممری سبز کھاس کے رنگ کا اوور کوٹ دلا وو- تهاري بني المهاري طرح ب حدسفير راك يا ى ہے۔" آفریں سے نظریجا کردرا ہولے ندائے یاس جاکرمایوں نے تعریف کی۔۔۔ وہ ایک اوا سے مسکرا کر پیدوں کی نمائش کرنے موے وکائرارے سرادور کوٹ بیک کرنے کا آرائد

آفرین توغرارے کودیکھتے ہی نداکی فیاضی پر مرمٹی جبكه جايول بمشكل مسكرايا تفا-وركيا آب خوش مبيس موت ؟" وه بري اوا سے بالول كى الث كان كے يتھے اڑستے ہو بے بول-ودخوش توہوں ۔۔ بس زرا آفس پر اہم ہے۔۔ و كون سى أفس برابلم .... مايول بحاتى ؟ "وه فكر مندى ليجيس موتي بوتيول-ومنم كهانا كهاؤكي ... ؟ ثدا! " آفرين نے واره دوباره ے عزارہ پیکرتے ہوئے ہوتھا۔ "بل ضرور اليابنا ؟؟" " آج میں نے تماری پندی نماری بنائی ہے۔ آفرين جوڑے كوياكر خوشى سے د محتے ہوئے بولى-ووق چرور کس بات کی ... فافث کھانا کے آئے "اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ مایوں کی طرف اس نے آج گاجری رنگ کابیرز کے کام والاسوث يساقفا-وه توبالول كى ائيث بھى بناكر آئى تھى-"مما! تج آب بنى الجي لك ربى بن ..."راج نے بھی بے ساختہ تعریف کی تھی۔ ير مايول شايد كافي الجيما موا تقا- اس كى ورينك نظرى نه آيتي تھي-لاشعوري طور يروه جاہتی تھی کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ "بهايول بمائي! آج آپ نواده ای پريشان بي -"ده خودى مخاطب كركيول-مريشان .... چھوڑے بعابھی! بريشانيال توبس يوسى خلتى ربتى بير- من كون ساعاهم كى طرح التا خوش قسمت مول جو است مقدرول والى عورت ماصل کرسکوں۔جس کے آتے ہی دولت کی ریل بیل ہو گئے۔میری توجب سے شاوی ہوئی ہے۔ کاروباری ساكه ي فراب موكريه كي--" أيك بردامغترانه احساس وأبيس جاكزيس بواقفااس آب جھ ہے ہے لے سے ہیں۔ آپ کواگر

بوتے بول۔

يرابث من تقريبا" إلىيد كلاس من شال اذر زیادہ تر آئے تھے وہ بھی آفرین کے ساتھ کی ا ودلت لٹانے چلی آئی۔وولت کا خمار بھی عجیب نا تفا-اس خمار مين سيده بده كم موجاتي ب-اس نے مال کے کھر بھی انتابیسہ ممیں ویکھا تا وبال سوج كرنگانا يوتا يمال سمجه شيس آراى حتى ك لنائے ممل طریقے ہے۔۔۔ ان کی واپسی رات بارہ بے جا کر ہوئی سی۔

تھكاوث ہے براحال تھا۔ آفريں نے تھلن اور رہے كا طبیعت کو دیکھتے ہوئے اے آینے ہاں ہی رکنے گی وعوت دے دی۔ جسے بخوشی قبول کر لیا گیا۔

وہ بے سرے ہوکر سوئی۔ رات کے بھے پر سسكيوں كى آوازيے اس كى نيندوسٹرب كى تھى۔ان نے بشکل سوئی جاگی آ تھھوں کو کھولا۔

ربيع كمشول مين مرديد سسك دبي تص-" رہیج اکیا ہوا بیٹا ۔ ؟"اس کے ول کو کھے ہوا تھا۔ وه تحبر الرائعة موتيولى وه يوسى لكا مارروك ي-ولكيا بخار زياده موكيا بي؟ وهاس كما تحرب

يال مينته وي ياري بول-ومما مما انكل مايول اليهم منس بي رہے کے الفاظ نے اس کے دل کی وحر کن تیز کردا

ودكياكما انهول نے ... ؟"اس نے سرسرانی آواز

"مما اوه ميرا بخاربار جيك كرتے تھے۔ بھى كىلا ہاتھ لگاتے تو مہی کماں۔ میرے مطلے میں باوجہالا والانتا انهول في .... "وه سكاريال بحرف لل جبكه اس كاچرود هوال دهوان مور بانتفا-

ومما إجمعيدسب احجانسي لك رباتفا-ما الكا بت برے بن .... "وہ دوتے ہوئے اس کے ساتھ

جبكه وه يقراي على تقى السي ياسيس كياء والفاله جعظے سے اتھی تھی اور آفرین کے کمرے کا دروالا

حدیقہ سے کمہ کر تھما میٹر منکواتی ہوں۔ پھرچیک كرتے ہيں۔" آفرين كو تشويش سي موني تھی۔ جبكه أسيوه بهي ربيع كواسيناس بلاكر باته لكالكاكر چیک کرنے لکی۔ جسم کرم ہوا جارہاتھا۔ تھرامیرے چیک کیانوایک سوایک وکری سینٹی کریڈ تھا۔ ودكيا بورباب بحتى .... "بهايون اين سلكي بالول كو باخدے سنوارتے اندر آتے ہوئے بولا۔ "ربيع كو بخار مو رباب-"جواب آفرين في ويا

"ايساكرتے بين كه ميس تم لوگول كويزامث جھو وركر ربيع كود اكثرے چيك كروائے رسول في بي كے ياس كھر چھوڑ جاؤں گا۔ یہ ریٹ کرلے گی۔" ہمایوں نے

يں ميراخيال ہے كہ ہم جاتے ہى نہيں ...

ودارے بھابھی اکھراکیوں کئیں۔اتناسا بخار توہو ى جا تا ہے۔ مايوں تھيك كمدر يہ بيں۔ واكثر كوچيك كرواكريد ربيع كورسول إلى إلى كياس كمروراب كروس

و سے بھی میں نے میل ریزرو کروالی ہے اور خوب صورت بل كون سے باربار آتے ہيں اتن تھى موئی زیری میں ... " مایوں نے بطور خاص اس کی طرف ويجيت موئ كما- وه نا جائب موئ جمي اتحد

" تم بھی بھی بھابھی کی چوائس کی ڈریٹک کرلیا كرو-"وه آفرين كوزاق من دافت موسة اسكامود

جبكه وه محض مسكراكرره كئي- بعابهي كے شوز .... بعابعي كاسوث .... بعابعي كي مسكرابث .... آجمول ی چک .... خوب صورتی .... غرض برطرح ب تنديب كے ريپريس ليلي موكى كوۋورۇ تعريف كى جاتى

مايون الهيس وراب كرك خودريع كوواكثر كياس چياپ كوانے كے ليے لے كيا-

وهدونون ميال بيوى حران بريشان جاتمي ود مجمع ابهي كمر جمور أنس مايول بعالى! ريع كى طبعت تھيك شين-"وه بحرائي موئى آوازش يولى-ومعاہمی! رات کے دوجے ...." آفرین بمشکل

ال اس المحلي .... من بحول كول كر آتى مول وہ مجھکے سے کہتی واپس بلث آئی جبکہ ماہوں اور آفرین نے غصے و بے زاری سے اسے والی بلنے

سارے رائے وہ چھر کا بت بی ربی- اس کے چرہے برجھائی سجیدی مایوں کے سبے تکی باتوں پر بھی نہ فل سی-وہ بھی نیندے ہو جس ہوئی آ محصول وذہن كے ساتھ كوئى خاص توجدنددے سكايے كمر آكراس نے عاصم كوكال كرك سارى بات بتائي تهي-ابات لقين فعاكه عاصم مايول كي خوب خبرك كا- أئندوت ووان کے کھر بھی نہیں جائے گی۔ غصے اور اشتعال کی اسر في اليابواتفا

ووسرے دان عاصم نے اے کال کی تھی۔ "ندا ابیوں کولے کرائے کھے جلی جاؤ۔ مہیں میں طلاق کے کاغذات بجوادوں گا۔ بچوں کا خرچہ مارہ

"عاصم! تممارا واغ ورست ٢٠٠٠ كيا كه رب مو

اميں جو كمدر امول ... وہ كرو ... ميں مزيد كم ي بات سیس کرناچاه رہا۔ "اس نے اپنی سناکر فون مقطع کر وا-جبكدوه وي صوفي چينس ارمار كررون في "مما امماليا مواج \_" يحيريثان موكفاس كے موما على براب بهايول كى كال آربى تقى-وتم نے میرے لیے جو زہرا تارنا تھا ناایے خاوند مے ول میں میں نے بھی جوالی کاروائی کردی ہے۔ کمولیسی کلی؟ تمهارے گفشس.... تمهاری اوائیں مين نے ایک ایک لفظ عاصم کو بتایا ہے۔ میرے ماتھ آفرین نے بھی اس بات کی کوائی دی ہے۔

والى خاتون بى ماشاء الله على تمهاري بيكم صاحبه! ادتم این بکواس بند کرد-"وہ پوری قوت سے چیج کر ودبلا وجدى فضول تعريفيس كركرك تم دونول ميال يوى ميرے سے بورتے رے " ال الوحمس محى تو مروقت إسى حسن كے ليے ستائش کی ضرورت روسی رہتی تھی۔ ہروقت قلمی ایکٹرسوں کی طرح بی سنوری اپنی تمانش کروائے ہمارے ہاں جلی تمیں۔ دنیا کا کوئی آئد جا مرد ہی ہو گا۔ جس کے سامنے عورت خود داریا .... دلنشیس بن بن کر آئے اور وہ تعریف و توصیف کے ڈو تھرے نہ برمائے تنہارے جیسیء رتبی آگر شادی ہے پہلے خواتنين ڈائجسٹ کی طرف ہے بہتوں کے لیے ایک اور تاول Election,

كتيد عران دا مجست: 37 - اردوبازار كرارى - فون فير: 32735021

O

آفرین اور عاصم میں صرف اتنا فرق ہے کہ آفرین

ميري بات پراندهااعتاد کرتی ہے اور عاصم کوشایر ہی تم

میں نے عاصم کو بتا دیا تھا کہ بار خودول لکی کرنے

ماهنامه کرن



WWW.PAKSOCIETY.COM

رات مری ہوتی جاری تھی۔ چہار سو مری خاموشی کاراج تھا۔وہ اپنے بستر پر لیٹا لیک ٹک چھت کو گھور رہا تھا ذہن وول غیر حاضر تھے۔ نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھیں اور تصور میں بس ایک ہی چرو دکھائی وے رہا تھا اور ول اس کے نام کی مالا جینے میں مصور فی۔

مرانسان کوانی پوری حیات میں ایک بار تو ضرور بی
محبت ہوتی ہے اسے بھی ہوئی۔ مگرنہ جانے کیوں جب
اسے محبت کا اور اک ہوا تو وہ بہت جیران ہوا 'ساتھ بی
ساتھ خوشی کے بے بایاں احساس نے بھی اس کے
وجود کو تراوث بخشی ہی۔ اسے محبت بھی توالی ہوئی
ضی کہ بریرہ اربان کے تصور میں کھو کراسے بھوک لگتی
نہ بی بیاس کا احساس ہو تا۔ پوری پوری راست وہ اس
کے تصور سے باتیں کر بارہ تا۔ اس کی تمام تر سوچیں
بریرہ کے کرد کھو منے گئی تھیں۔

بررہ کانام اس کے لیے زندگی بن چکا تھا گرر رہے۔
ایک تکلیف دہ احساس نے اسے کروٹ بدلنے پر مجبور
انابی اس سے کتراتی تھی اور جب سے اس نے اظہار
محبت کیا تھا تب سے تو وہ اس کے سائے سے بھی دور
بھا گئے گئی تھی۔ وہ کئی دنوں سے بس بی ایک بات
سوچ رہا تھا کہ اس کے اظہار محبت پر اس نے انتا شدید
رویہ کیوں ظاہر کیا۔ وہ اس پر بہت بری طرح بری
صحب بریہ اس سے محبت نہیں کرتی اسے یہ بات
معلوم تھی وہ آرام سے بھی انکار کر سکتی تھی۔ اس کا
شدید رویہ اسے بری طرح الجھا رہا تھا۔ وہ بھنا اس کا
سوچنارگ و بے میں اتری نے چینی میں اضافہ ہی ہو تا
سوچنارگ و بے میں اتری نے چینی میں اضافہ ہی ہو تا
مسترد کرچکی تھی۔
مسترد کرچکی تھی۔
مسترد کرچکی تھی۔

و دکاش بربرہ تم جان سکتیں کہ بیس تم سے کتنی شدید محبت کر ماہوں۔" وہ درد بھرے لیجے بیس اس کے تصور سے مخاطب ہوااورانی آنکھیں بند کرلیں۔

اختشام عزيز في جب ميني بار بيروك ويكها تفاق

اے ویکھ کروہ جیرت میں مبتلا ہو گیا۔ ارحمہ کے ساتھ وہ شاپنگ سینٹر آیا تھا اور وہیں خریداری کرتی بربرہ پر اس کی نگاہ پڑی تھی۔ سانولی رحمت کی الک بربرہ جس کی خوب صورت آنکھوں پر نظر کا موٹا چشمہ لگا ہوا تھا۔ لبی قیص اور کھلی شلوار سربر برط سادہ پٹا۔ اس

جران ہوکراسے دیکھاتھا۔

''آج کے دور میں بھی کیا ایسے حلیے والی لڑکیل موجود ہوتی ہیں۔''اس نے اپنے ساتھ کھڑی ارحمہ سے بوجھا وہ کیا کہتی شانے اچکاکر رہ گئی۔افششام کی توجہ شانیگ سے ہث چکی تھی۔نہ جانے کیول اسے خود بھی دجہ معلوم نہیں تھی 'بس وہ اس لڑکی کو آبزرہ کرنے کرنے۔

اس کے اندازیس بجیب سے بنازی در حقیقت
بے زاری تھی۔ اس کے ساتھ موجود لڑکی کافی اسٹائلان
سی تھی۔ جدید فیشن سے آراستہ لباس میں وہ تھیک
شماک خوب صورت لگ رہی تھی۔ صاف طاہر ہورا تھاکہ اس برے برے چیشے پہنے ہوئے لڑکی کو زیردی

"نونی اب بس بھی کرو۔" اسے وحرا رحرہ خریداری کرتے دیکھ کروہ اسے ٹوک بیٹھی۔

" المار الله المحصر المار المحصر المار المحصر المار المار المار المحصر المحصر المار المحصر المار المحصر المار المحصر المار المار المحصر المار ا

کہنے کے لیے اس نے لب کھو کے تصے کر ۔

'' وہ جو ان پر توجہ مرکوز کیے کھڑا تھا۔
'' وہ جو ان پر توجہ مرکوز کیے کھڑا تھا۔
ار حمہ کی آواز پر چونک گیا۔ ار حمہ نے چیرت ہے۔
ویکھا۔ وہ اس کی حرکت نوٹ کرچکی تھی۔ وہ نظران میں تھا اس کے حرکت نوٹ کرچکی تھی۔ وہ نظران میں تھا اس کے اسے عجیب محسوس ہوا۔ اس سے مسلے کہ وہ کوئی سوال کرتی احتشام نے قورا ''اس کی توجہ خود پر سے ہٹانے کے لیے بولنا شروع کردیا۔ وائیس خود پر سے ہٹانے کے لیے بولنا شروع کردیا۔ وائیس آجان افری کے بارے ٹیل

سوچ رہا تھا۔ وہ بڑھی لکھی اور اچھی فیملی کی فرد لگ رہی تھی پھراس کا حلیہ۔۔اس کا حلیہ اختشام کے دماغ میں اٹک کررہ کیا تھا۔وہ اسے پچھے دن بعد بھول جا آجو آگروہ اسے دوبارہ دکھائی نہ دے جاتی۔

ارحمہ کی نظر کمزور تھی اور اس کاچشمہ ٹوٹ گیاتھا۔
ووروز پہلے وہ آرڈردے چکی تھی اور اب وہ اس شاپ
ر آیا تھا کہ چشمہ لے سکے اوروہ س وہ موٹے چشے والی
ار آیا تھا کہ چشمہ لے سکے اوروہ س وہ موٹے چشے والی
ار آیا تھا کہ چشمہ لے سکے اوروہ سی ہوں تھی۔ اس
کے ساتھ وہی اسٹاندلش می لڑکی موجود تھی۔ جے اس
کے ساتھ وہی اسٹاندلش می جبکہ وہ سمرخ چرو لیے بن رہی
تھی۔ وہ کاؤنٹر رکھڑی تھیں اور ان کے سامنے بیتی اور
بے حد اسٹاندلش گلاسمز رکھے ہوئے تھے۔ نہ جانے
نونی نے کیا کہا تھا کہ وہ آیک وہ سے باہر نگلے گئی۔
نونی نے کیا کہا تھا کہ وہ آیک وہ سے باہر نگلے گئی۔

ور روان کوری بلیزرکو۔ "وہاس کے قریب سے مرزی تھی اور اضام نے اس کی آتھیوں کو بھیکتے ہوئے کے موسی تھی اس کی آتھیوں کو بھیکتے ہوئے دیاں کی آتھیوں کے بیٹھیے تھی۔ وہ دونوں شاب سے باہرنگل بھی تھیں۔ وہ کھی در وہاں کھڑا رہا 'چرکاؤنٹر کے پاس آگیا۔

می این کر درا اساندن گلاسز لے کیتیں۔" سیزمن افسردگی سے بدیرایا۔ توساری بحث اس وجہ سے ہوئی۔

وہ بوری بات سمجھ گیا۔ بھینا " زونی نے اس کے موٹے چشے تبدیل کروانے کے جشن کیے ہوں گے اور ہزاروں ناویلیں دی ہوں گی کہ وہ ممارانی ان کی بات بال کی بات بال کی بال اور پھر غصے جس وہ صاحبہ اسے چھو ڈکر ہی چلی کئیں۔ بجیب لڑکی ہے۔ نموند بن کر گھو منے کے شوق میں جیب لڑکی ہے۔ نموند بن کر گھو منے کے شوق میں جیلا۔ اس نے ول بی ول بیں اسے کوما اور اپنا مامان لینے نگا اور پھر صرف تین دن بعد وہ اسے بونیور شی جس دکھائی دی۔ اس تیسرے اتفاق پر وہ بونیور شی جس دکھائی دی۔ اس تیسرے اتفاق پر وہ جو کے کررہ گیا۔ ہر جگہ کی لڑکی۔۔ مسئلہ کیا ہے؟ اسے وکھی کروہ ہے وجہ غصے جس آگیا۔ اس نے دونوں دفعہ وکھی کروہ ہے وجہ غصے جس آگیا۔ اس نے دونوں دفعہ وکھی کروہ ہے وجہ غصے جس آگیا۔ اس نے دونوں دفعہ

رین سے تو کوئی دوستی کرنا بھی پہند نہیں کرے گا۔" وہ مستقل ای کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل بیل این نادر خیالات سے خود ہی مستقید ہورہا تھا۔ بیشہ کی طرح آج بھی وہ ارد کردے بے نیاز تھی۔ وہ تیسری مرتبہ اے دیکھ رہا تھا اور اضاع کو لیمین تھا کہ اس نے مرتبہ اے دیکھ رہا تھا اور اضاع کو لیمین تھا کہ اس نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا ہوگا۔ پچھ ہی دیر بیل اسے بہ خربھی ہوگئی کہ وہ اس کے ڈیمیار شمنٹ کی ہے گھرچو نیز ریست سے نئے آنے والول کی طرح نہ تو وہ کی طرح نہ تو وہ کی خربوں اور نہیں پریشانی سے بہال سے وہال کھوم کو نہیں وربیتانی سے بہال سے وہال کھوم کو نہیں وربیتانی سے بہال سے وہال کھوم

ربی ہے۔ ہون میں اس کی یہ غلط قئی بھی دور ہوگئی کہ
اس جیسے حلیے والی لڑکی ہے کوئی بھی دو تی نہ کر ہے۔
بریرہ کی ذہانت اور اس کی ہے حد خوب صورت آواز
ہوکہ جو نیئر ہرایک اس کی تعریف میں رطب للسان
محلے بریرہ ارمان ایک ہے حد ہدر داور اچھی لڑکی ہے ۔
بریرہ ارمان انتمائی ذہیں لڑکی ہے اور اس طرح کے بہت
وہ اکثر اے ویکھا تھا اور پھر ہے وجہ بی اسے سوچ چلا
وہ اکثر اے ویکھا تھا اور پھر ہے وجہ بی اسے سوچ چلا
وہ اکثر اے ویکھا تھا اور پھر ہے وجہ بی اسے سوچ چلا
وہ اکثر اے ویکھا تھا اور پھر ہے وجہ بی اسے موسے چلا

8

0

وجہ میں ہے۔
وہ اے لا بہرری جاتا و کھے چکا تھا سواس کے پیچے
چھے لا بہرری پہنچ گیا۔ وہ لا بہرری ش موجود کتابیں
و کھے رہی تھی اور پھرایک کتاب منتف کرکے وہ پلٹی تو
اس سے مکراتے مکراتے بی۔ اس کے چرے پر
تاکواری پھیلی مروہ کچھ ہولی نہیں۔ قریب سے کررنے
ماکی تواضفام نے اے پکارلیا۔ وہ سوالیہ نگا ہوں ہے

و کھائیں ہے؟" اس نے سیب اس کی طرف يعاتے ہوئے كماتواس نے تفی س سرملایا-ومجب کھانا نہیں ہے تو یمال کھڑے میرے والے کیوں کن رہے ہیں؟ میرے بید میں ورو كي كاران بكيا-"وه درا يكرك ليح من يول-

اختام مسكرا أبوأاندر أكيا-ووتمهاري صحت وكمجه كرلة نهيس لكناكم تم انتاكهاتي ہو۔"وہ اطمینان ہے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹے كيابريره جزيزى موكئ - كلاس روم خالي تفاأكر كوئي ان وونول كوبول أمن سامن بيفاد يجينان ليح من انسانه ين جا آ۔ يہ سوچ آتے ہى دہ اپنى جگہ سے تيزى سے

الله كوكي بولي-والياموا؟ ميرى بات كابرا مان كنيس-"وهاس كى سوچ سے انجان ہوچھےلگا۔

ومعیں کسی امرے غیرے کی بات کو اتنی اہمیت میں دی کہ جھے وہ اچھی یا بری محسوس ہو۔ سو آپ اطمينان ركهيد-"ايي بات كمدكروه بابرتكل عي-جكيد اضفام كاچروس مع موكيا-اسكاككدوهاس كى ب

العنت ہے جھ پر اس کے آگے چھے گھومتا رستاموں ای لیے توبد مجھے اسی بائیں سناکر چلی گئے۔ والفصے كولاء يى بيفاره كيا-

"مي مجھے باتی الوكوں كى طرح كا مجھتى ہے۔جووفت كزارى كے ليے يونيورش آتے ہيں آور لاكوں كے آ کے پیچھے کو سے ہیں۔ میں تو کام کی وجہ ہے اسے وعويد رما تفا-ده نه جانے كيا كھ سوچ چكى موكى-"ده اواس موليا ول يكدم مرجز العاث موليا - تباى اس کی نگاہ نیمل پر بڑی دہاں اس کا موٹے فریم والا چشمہ بڑا ہوا تھا۔ چشمہ دیکھتے ہی اس کے ہونٹول پر محراب بمورق اوراس نے خاموش سے وہ اپن جیب من وال ليا- وراے كوده كمل طور ير بحول چكا تفا-اب بريره اران مير يجي يجي آئي كي-يدسوج اے مرانے رمجور کردی گی۔ اسے بیات سونے محض وس منف بی گزرے

اے دیکھنے گئی۔ شاید مندے کچھ ند کہنے کی شم کھا پند نہیں تفااور کی وجہ تھی کہ اختشام کااس سے بات رے کے بمانے وصورت اسے سخت ناکوار کزر رہا

مس بريد اكر آپ برانه ائيس توكيا آپ جھے

بركتاب والم عنى بير-اصل مين ميرى چھوتى بىن

ارحمہ کو یہ کتاب چاہیے تھی۔ مارکیٹ بن مجمی

وهوندى مروستياب ميس مونى- آپ كياس ديلهي

توس في سوج آپ مانك اول-"وه اطمينان س

جھوٹ بول رہاتھا۔ بریرہ نے خاموش سے ایسے دیکھا۔

وا آپ کی بس کو کون می کماب جاہیے تھی؟"اس

كى أوازوافعي بهت محرا نكيز تفي مروهاس خوب صور في

كوتب محسوس كرناجب اس كاكياكياسوال اسك

موش ند اڑا آ۔ کتاب کا سرورق اس کی نگاموں سے

بوشيده تفارات مجهند آني كدوه ابات كياجواب

ورسی کتاب جاہیے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔

اس نے زیروی مسراتے ہوئے کما۔ بریرہ نے مزید

وب وه برى طرح كزيرا كميا محرخود كوسنهال ليا-

مجھ کے بغیر کتابات تھادی۔

يونيورشي من استودنت ويك كيا شروع موا- بر ایک بریره کے آئے پیچے کھونے لگا۔ اطنام بھی ان ميس الك تفارات مى عمام مواقفاك بريره ى رسالے میں لکھتی ہی ہے۔وہ اس سے ڈرامہ لكصوانا جاه رباتها -ان كا آخرى سال تفا احتشام سميت ب جاہدے سے کہ بد اسٹوونٹ ویک باوگار بن عائے ای لیے دوایے وجوعر تا محررم اتفا مردوات امیں دکھائی نہ دی۔ کسی سے پوچھنا بھی اسے عجیب لك روافعاراس في بورا فيهار منث جمان ليا مرود كهيس وكهاني نه وي-وه تفك كركينتين كي طرف بهوليا اورائے کے جائے لے کریابر الیا۔ کوریڈورے كزرت كورى باندراس كواثق الي نكاه كى ادر اے دہاں بریرہ میٹھی دکھائی دے گئے۔ آ مھول پرے كاسر بع بوئے تھے۔ وہ خاموثی سے جاكر كلاس دوم كوروازي كمراهوكيا

وودس منف کاس روم کے دروازے میں کھڑا تفااوران وس منٹول میں اس کڑی نے ایک بار بھی يهال وبال كرون بالاكرويجية كى زحمت نبيس كى تحى-اسى ممام رود اينسام كطي المي رمقى ود برے اظمیمان سے اس بحرے ہوئے لیے یا کس کاصفایا لردى محى اور اس كام ميس اننا مصروف و ممن فتى ك وروازے میں کھرے اختصام کی موجود کی اسے محسوس ہوئی۔ کھاٹا کھاکراس نے سب سمیٹا اور میل پر ر کے اپنے پرس میں ہے ان کی بوٹل نکا لنے کے لیے مرى تو من بركو تعنك كئ - پيركونى بھي رسيانس ديد بغيراس نے برس میں سے بوش نکال کرمنہ سے لگائی جرول كواس كمقام يردك كرائي براس يرى میں ہے سیب نکال کر کھانے کی۔ آے خود پر اختشام كى تظرول كاأر تكاز تمحسوس مورباتفا-

"آپ کابت شکرید"افتام نے شکر کاسانس خارج كرتے ہوئے كما تھا-وہ بنا ولي يولے لا بريرى ہے اہر نکل می ۔ وہ کتاب اتھ میں پاڑے کھڑارہ کیا۔ ون جانے کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں؟ ول بی ول میں اترا رہی ہوگی کہ میرے جیسا ہینڈسم لڑکا اس سے بات کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے اور اور اورے نخرے "اس نے اپنے کرشتہ مشاہدات کو ذہن میں لاتے ہوئے اس کے بارے میں بھی رائے قائم كرايده الى كيفيات محضے قاصر تفادات بریرہ کودیکھنے اے سوچنے کی عاوت ہوگئی تھی اور اب بریرہ جب اور جمال اے دیکھتی وہاں سے ہث جاتی۔ اتع مين كرر جانے كے بعد بھى بريره كے حليے من اندازواطواريس رتى برابرفرق نبيس آيا تفا-اس كاروب مرايك عدوستانه تفارايانسي تفاكه وه بست ريزرو من مربرایک بات کرنااس کی کوشش نہ تھی۔ اس کی بات چیت صرف کلاس فیلوزے می اوروہ بھی

منے کہ بریرہ اے اپی طرف آئی دکھائی دی۔ وسنيس اس في فوب صورت آوازيس درا جهجكتے ہوئے اے بكارا-دہ اى بكار كاتو متعرفا۔ ائي خوشي چيائے ده سجيده موكراس كي طرف بلاا-بنا چنشہ کے وہ کافی معقول لگ رہی تھی۔وہ بے حد عور سے اے دیکھنے لگا۔ بری بری خوب صورت آ تکھیں افسداس كاول دول كرره كيا-

W

W

O

"وه من كلاس روم من اسيخ كلاسز بحول آئي تقى آب نے اٹھائے تو سیں۔" وہ اس کی طرف دیکھتے موتے بولی۔اختصام آنکھیں بھاڑے اس کی آنکھیں وكيه رباتفا - آخرى جلي يعهوش من آيا-ود تمهارا مطلب ب كريس چشمه چور مول-" وه

بكر كريولاتووه كريواكي-وميرايه مطلب تهيس تخاب بين ساجابتي تقي

وسب جانيا مول عن مد حد ميس حميس كوتي حق نہیں پنچاکہ یوں میری بے عزتی کوسے خداکا خوف ہے جمی کہ میں یعمے چشمہ چور کمدریا۔"وہ باقاعده لراكا عوريول كي طرح باته نجانجا كريولا- بريره شديد بشيان مولئ اس كى أيمين جمللا كنين-اختشام يكدم چپ موكيا- وه بنا كچھ كے بلث كئ أور اختام نے اے رو کا ہمی سیس اوروہ بوری رایت اس تے بریرہ کے بارے میں سوچے ہوئے گزاری تھی۔وہ يوري رات سونهيس بايا تفا- اس كى بيمكي أصيب كمرايالجداس راثر كرچكا تفاده توبس اس سع بى بات كرف كي جرس بولنا جلاكيا-اس كافيز الجدريه كورالك سكتاب سياس في سوجاي ميس تفا-دمیں کل مبنج ہی اس سے سوری کرلوں گا۔"اس نے خود کو اطمینان دلایا۔ آگلی صبح برمرہ غیرطاضرہوگئ۔ وہ بوراون بے چینی ہےاس کا محظررہا۔

الساميغ مامن ويمين كى خوابش في اس شدت ہے اس رحملہ کیا تھا کہ وہ جران ہو گیا۔ یہ تواس نے کوئی کلاس لی اورند بی عادت کے مطابق کینشین کا چکر لگایا۔ اس کی غیرحاضری بست بری طرح تھل رہی

ماهنامد کرن 173

تبجب ضرورت موتى \_ بوجه قيقي لگانا أنسناات ماهنامه کرن 172

WWW.PAKSOCIETY.COM

میں۔ وہ اے ویکھنا جاہتا تھا اور بیہ خواہش شدید ترین میں۔ وہ بنا سوچ اس کی دوست کے پاس پہنے گیا۔ اس سے بریرہ کے گھر کا ایڈرلیس مانگا اور وجہ یمی کہ اسے گلا سزواہس کرنے ہیں۔ اس نے اسے ایڈرلیس تھا دیا۔ گلے ایک کھنٹے میں وہ ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کی مماسے بات کر دہا تھا۔ نگا ہیں ہے جینی میں وہاں اسے تلاش کر دہی تھیں۔ وہ ابنا سے بیاں وہاں اسے تلاش کر دہی تھیں۔ وہ ابنا میں ایسان کرواچکا تھا اور اپنے آنے کی وجہ بھی بتا دی میں دورہ کی بتا دی

دوجہیں ہماں وکھ کربہت خوشی ہوئی۔ شکرے کہ بریرہ نے بھی کوئی دوست بنایا۔ "وہ ان کی آواز پر چونکا۔وہ اس کی مماک ڈرینگ دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ ان کی آواز پر کی پوری فیملی میں ہریرہ ہی بچوبہ ہے۔وہ آزاد خیال کھرانے کی لڑکی تھی مگراس کے کسی ایرازے سے ظاہر نہ ہو یا تھا کہ اس کانہ صرف مضبوط فیملی بیک کراؤیڈ ہے بلکہ کھرے افراد کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ بلکہ کھرے افراد کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ بکر تھرانے ہو بر اور کہ ہو جائے کند ھوں پر پھیلا تھا اور بال موجود گی ہے۔ وہی ڈھیا نے بر رنگ ہو کے خرصی۔ وہی ڈھیا کے بر رنگ ہو کے اور وہ ہی ساکت کیڑے ' دویٹا مرکے بجائے کند ھوں پر پھیلا تھا اور بال ہمی کھلے ہوئے تھے۔ اس پر نگاہ پڑی اور وہ ہی ساکت مارہ گیا۔ اے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے نہ جانے کئی صد یوں بعد وہ اے کئی صد یوں بعد وہ اے کئی صد یوں بعد وہ اے کئی

" دربرید"اس کی بے خود بکار پروہ چونک کر پلٹی اور اسے دیکھ کروہ جیسے جران ہی رہ گئی۔ د"آب" وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اضتام اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔

احتیام بی جده هر بهویادر بریده مم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ یونیورشی میں
تم نے دوست بھی بنالیے۔ بقین مانو مجھے بہت خوشی
موئی ہے۔ "وہ حقیقیں" ہے حد خوش لگ رہی تھیں۔
اس کے چرے بر بھیکی ہی مسکر اہث بھیل گئ۔ بریدہ
کی ممانے کچھ در اور اسے کمپنی دی بھروہ معذرت
کی ممانے کچھ در اور اسے کمپنی دی بھروہ معذرت

رن الحد مرن ہو یں۔ "آپ یمال میرے گھر؟"ان کے جاتے ۔ ہی

ماهنامه كرن 174

اسنے ناگواری سے پوچھا۔ دسیں ۔۔۔ سوری کرنے آیا ہوں۔" فعاس کے ناگوار کیچے پر فورا "سنجیدہ ہو کر پولا۔

رکھے دکھائی دیے تھے میں نے اٹھا لیے جھے معلوم تھاکہ تم میرے اس آؤگ۔ میں نے توبس انتا سوچاتے تھاکہ تم میرے اس آؤگ۔ میں نے توبس انتا سوچاتے واپس لوٹادوں گا۔ مرکل تمہیں میرافراق بے حدناگوار گزرا اور جھے شرمندگی ہوتی رہی۔ یہ شرمندگی اس کے شدید تھی کہ میں رات بھر سو نہیں بایا۔" اس کے شدید تھی کہ میں رات بھر سو نہیں بایا۔" اس کے آخری جملے پر بریرہ نے سراٹھاکرائے تحورت و بلطا۔ اس کی آنگھیں واقعی سوتی ہوئی اور سرخ ہورای تھیں۔ لہج میں واقعی سوتی ہوئی اور سرخ ہورای تھیں۔ لہج میں ساچائی کی خوشبو تھی مگروہ تو تسم کھا چی تھیں۔ لہج میں سوری کہ میں نے تھیس ہرٹ کیا۔" میں کے لہج میں شرمندگی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے اپنی جینز کی اکٹ سے اس کے بھدے چھنے نکال اس کے لیج میں شرمندگی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے اپنی جینز کی اکٹ سے اس کے بھدے چھنے نکال

و البين جلما مول "وه يكدم الله كمراموا-"آپ بين مول دوزينه جائلاتي موگ-"وه آداب ميزياني نبعان كو بولي تقى- محروه توجيع اس دعوت كا منتظر تفافورا "مبينه كيا-

ان دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار تو نہیں ہوئے تھے۔البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ آتے جائے اگر دو اسے دیکھ لیتی توسلام دھا کرکے خیریت دریافت کرلیں۔ وہ اس میں خوش ہو گیا تھا۔ وہرے دھیرے اس یہ احساس ہونے لگا کہ یہ معمولی می لڑکی اس کے لیے بست خاص ہو گئی ہے۔ نگاہیں ہمہ وقت اس کو جس بست خاص ہو گئی ہے۔ نگاہیں ہمہ وقت اس کو جس بست خاص ہو گئی ہے۔ نگاہیں ہمہ وقت اس کو جس بست کو ہے باب موتے۔اس کی دات بریرہ کے خیالوں میں گزرتی۔ ہوتے۔اس کی دات بریرہ کے خیالوں میں گزرتی۔ موتے۔اس کی دات بریرہ کے خیالوں میں گزرتی۔ موتے۔ اس کی دات بریرہ کے خیالوں میں گزرتی۔ موتے۔ اس کی دات بریرہ کے خیالوں میں گئی کررگئا

اے بے حد مشکل لگنے لگا۔وہ جانیا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹر نہیں مگروہ اسے انتاگر اہوا سمجھتی ہے اسے بیہ بات اس نے بر مردہ سے اظہار بات کیا۔
محبت کیا۔

اس دن موسم بے حد خوشگوار تھایا اس کوخوشگوار محسوس ہورہا تھا۔ وہ یونیورٹی پہنچا تو اسے بریرہ کو وحونڈنے میں مشکل پیش نہ آئی۔ وہ لا بسریری سے ملحق لان میں براجمان تھی۔وہ تیرکی طرح اس کی طرف لیکا تھا۔

" دسپلوبریه کیسی ہو؟" وہ بے حد خوشگوار موڈیس اس سے مخاطب ہوا۔اس نے سراٹھاکراختشام کودیکھا جو معمول سے ذرا ہث کر تیار ہوا تھااور کافی ہینڈسم لگ رہاتھا۔

وسنیں تھیک ہوں "ب سنائیں؟" وہ ہاتھ میں بکڑی کماب بند کرتے ہوئے ہوئی۔اضتام اب سمانے بیٹے چکا تھا۔ اپنی خبریت بتاکروہ حیب ہوگیا۔ برمیہ اس کے بولنے کا انظار کرنے گئی۔

"بربرہ میں تم سے ضروری بات کینے آیا ہوں۔" سنجیدہ کہے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ ہے حد پر شوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہاتھا۔

نفرت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں معمولی شکل و صورت کی لڑی آپ کے اظمار محبت کے بعد خود کو خوش قسمت تصور كرف لكول كي- آب كوكيا لكنا تفا كرت بمانے وصورا الرتے بی اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر اتراتی تھی خوش ہوتی تھی کہ آپ جیسا ہینڈ سم لڑکا میری طرف متوجہ ہے۔ لعنت سے آپ یر اور آپ کی سوچ بر- آپ بیرسوچ کرمیری طرف بردھے کہ مجھے سی نے لفٹ نہ کرائی ہوگی تو آپ کے اظہار محبت کے بعد میں آپ کی طرف دوڑی چلی آول کی۔ آپ این و کرکی پر بھے نچاتے رہیں کے تو آپ ایک بہت بری غلط صمی میں مبتلا ہیں۔نہ تو مجھے کسی کاحسن متاثر كرياب نه بيد اورند بي زبانت اب أيك نيك كام فيجيج كدبيرالفاظ كسي اورازي كي جھولي ميں ڈال كراسينے وفت کور نکین بنایس اور مجھے بخش دیجیے۔"اس نے یا قاعدہ ہاتھ جوڑ کر کما تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چھے کہتا بريره تيري الاساني جكه چھوڑ كئ-

w

000

وہ تین دن سے یو نیورٹی سے غائب تھی۔اس کی آئی تھیں۔ اب تو دہ اس کے گھر جاسکیا تھا اور نہ ہی اس سے کی طرح کانٹی تھیں۔ اس کے گھر جاسکیا تھا اور نہ ہی اس سے کی طرح کانٹی تھی۔ در اس کا کانٹی کے کرسکیا تھا کیونکہ ان کی آخری ملا قات ہے حد اللح تھی۔ دو اس کی کی پیش رفت پر وہ مزید بھر سکتی تھی۔ ناراض ہو سکتی تھی۔ بردہ دہ اس کا دل یو نیورشی میں لگا نہیں تو گھر آگیا۔ اپنے بہردہ کو اس کا ول یو نیورشی میں لگا نہیں تو گھر آگیا۔ اپنے مرح کو اس کی محبت پر یقین آجائے۔ وہ اس کی آئیسی بند تھیں اور بند بیگوں کے بیٹر پر گر گیا۔ اس کی آئیسی بند تھیں اور بند بیٹری تھیں۔ وہ بیٹری تھیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔

آپ جائے ہیں۔ بھے آپ اور آپ جیے ہمورے میران 175

Scanned By famousurdunove

WWW.PAKSOCIETY.COM

"کیے ہو؟" وہ اس سے پوچنے لکیں۔اختشام نے
ان کی گودیں مررکھ لیا۔اس کا بی چاہا کہ دے کہ وہ
نمیک نمیں۔ جب تک بریرہ اس کی زندگی میں شامل
نمیں ہوجاتی مگر تھیک ہوں کہ کرخاموش ہو کیا۔وہ
دھیرے دھیرے اس کے بال سملانے لکیں۔
"اختشام میں تمہاری ال ہول تا اور دوست بھی۔"
وہ تمہید باندھنے لگیں۔

ورجھے بتاؤ آخروہ کیابات ہے وجہیں اتا ہے جین کے ہوئے ہے۔ کیوں استے اواس اور استے پریشان ہو۔ "وہ بوچھ ری تھیں اور وہ توجیعے ان کے لمس سے میں پھل کیا تھا۔ اس نے توسوچا تھا کہ وہ کسی کو خبر بھی منہیں ہونے دے گا کہ وہ ایک سنگدل کی محبت میں گرفار ہوجا ہے۔ مرانی ال کے سامنے وہ جیسے کسی مرانس کی کیفیت میں بولٹا چلا کیا۔ وہ خاموشی سے سنتی

رہیں۔

''ممائیس اس سے بے حد محبت کر آبول۔ مگرفہ
مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ جھ سے اس کی بیہ نفرت
برداشت نہیں ہوتی۔ اس کا روکھا رویہ بجھے بہت ورد
ویتا ہے۔'' وہ ان کی کودیس چروچھیا کیا۔ وہ چپ چاپ
اس کا سر سملانے لگیں۔ پچھہی در میں انہیں اندا نہ
ہوا کہ وہ سوگیا ہے۔ بے افتیاری مسکر اہمٹ نے ان
کے لیوں کو چھوا تھا۔ ماں کی کود کا سکون اسے اپنی
آغوش میں لے چکا تھا۔

وہ ان سے اظہار توکرچکا تھا اب ان سے چھپتا بھررہا تھا۔ مرایک کھر میں رہتے ہوئے کب تک ان کا سامنا نہ ہو آ۔

مراح المسام میں سوچ رہی ہوں کہ بریرہ کودیکھنے اس کے گھر چلیں۔ تم کیا کہتے ہو۔ "وہ انہیں جیسے ہی دکھائی دیا۔ انہوں نے اس سے پہلی بات سر ہی کی وُہ جہران ہو گیا۔ اس کی مماحس پرست خاتون تھیں اور فیشن کی دلدادہ۔ بریرہ انہیں پند نہیں آئے گی اسے معلوم تھا۔وہ خاموش رہا۔

دو جھے معلوم ہے کہ تم کیاسوچ رہے ہو ہی ناکہ
ہررہ جھے پیند نہیں آئے گی۔ تم ہنڈ سم ہو 'بڑھے لکھے
ہو 'تہ ہیں آیک سیان کو کی ل سکتی ہے گر
ان لڑکوں کا حس بررہ کی شرافت اور سادگی کے
سانے ماند پڑجائے گا۔ آگر بھے چوائس دی جائے کہ
حس یا کروار جی ہے آگی۔ فخف کروتو جی کروار کو
چوں گی تو چر تمہارے معالمے جی 'جی صرف خوب
صورتی کو ایمیت کیے وے سکتی ہوں اور سب ہے ایم
سورتی کو ایمیت کیے وے سکتی ہوں اور سب ہے ایم
سات کہ وہ تمہیں بہند ہے۔ سو پرشان ہونے کی
صورت نہیں۔ تم بریرہ سے پوچھ لوہو سکتا ہے ہیں 'ن

مقصدونت گزاری نہیں تھاتواں کے رویے بیلی کواتوالو نری آجائے اور وہ اس معاطے بیں اپنی جبلی کواتوالو کرے۔ "وہ تفصیل ہے بولیں۔ اختشام کا بی جابا کہ وہ ان کے گلے لگ جائے اور اس نے ایسانی کیا۔ اس کے گلے لگ جائے اور اس نے ایسانی کیا۔ اس کے اس کے شار ریکو ار اسٹوؤ تش میں ہوتا تھا۔ اس نے سرچہ کا شار ریکو ار اسٹوؤ تش میں ہوتا تھا۔ اس نے سرچہ کا شار ریکو ار اسٹوؤ تش میں ہوتا تھا۔ اس کے اطلاع کے طویل غیر حاضری پر سب ہی جران اور سریشان تھے اور آب اے دیکھ کر جرا یک اس سے وجہ بریشان تھے اور آب اے دیکھ کر جرا یک اس سے وجہ

پریشان تھے اور آب اسے دیکھ کر ہرایک اسے وجہ
دریافت کردہا تھا۔ وہ مضحل اور بھار لگ ربی تھی
اختشام اسے دور سے دیکھا رہا۔ کچھ در بعد وہ اسے
لائبرری جاتی دکھائی دی تو وہ بھی اس کے بیچھے بیچھے
وہیں آگیا۔ بریرہ نے اسے دیکھ کرکوئی رسیانس نہ دیا۔
دربریہ بجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔" وہ
جواب یے بتاویال سے جانے گی۔

وہ زرا بخت کہے میں اور است کے بغیر شکنے والا مہیں۔ مہیں ہر صورت میری بات سنی پڑے گا۔" وہ ذرا بخت کہے میں بولا۔

و آخریس نے ایبا کون ساگناہ کردیا ہے کہ تم۔
میں نے کیا کیا ہے؟ تم سے محبت کی ہے تو کیا ہے اسی
بدی فلطی ہے؟ میں تم سے شادی کرناچا جا ہوں۔ میں
نے کون می ناجائز بات کہ دی۔ میں نے کب کما کہ
مجھے تمہیں کرل فرینڈ بنانا ہے یا لوافیٹو چلانا ہے۔ جھے
فلا سمجھتی ہو اور برطلا اس کا اظہار بھی کرڈالتی ہو۔ یہ
سوچ بغیر کہ جھے تمہارا روب کتنی تکلیف دیتا ہے۔"
وورجیے جمر کہ بھے تمہارا روب کتنی تکلیف دیتا ہے۔"
وورجیے جمر کہ بھرے لیے میں بول رہا تھا۔ بریرہ چپ
جاپ سنی رہی۔

وری میں گزار سکااورای لیے چاہتاہوں کہ جہیں اپنی زیرگی میں گزار سکااورای لیے چاہتاہوں کہ جہیں اپنی زیرگی میں شام کراول۔ میں اپنے گھروالوں سے بات کرچکا ہوں۔ امہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب تم بناؤ کہ میں کب تمہارے گھردشتہ بھیجوں؟ "اس کے بخطے سرکود کھتے ہوئے وہ لوانا چلا کیا۔ بربرہ نے ہے آثر الکہوں سے اسے دیکھا۔ وہ امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ موجھے آپ کے بخیر ماتھ کی ضرورت نہیں نہ ہی میں آپ کوائی زیرگی مراورت نہیں نہ ہی میں آپ کوائی زیرگی مراورت نہیں نہ ہی میں آپ کوائی زیرگی مراورت نہیں نہ ہی میں آپ کوائی زیرگی السیال کرنے کی خواہشمند ہوں۔ اس کیے آپ المینان سے وہ بول کئی خواہشمند ہوں۔ اس کیے آپ المینان سے وہ بول کئی خواہشمند ہوں۔ اس کیے آپ المینان سے وہ بول کئی خواہشمند ہوں کرنے گئے۔ وہ تم وہ المینان سے وہ بول کئی تھی بول کرنے گئے۔ وہ تم وہ المینان سے وہ بول کئی تھی بول کرنے گئی۔ وہ تم وہ ا

فصے کی حالت میں وہیں کھڑا رہ کیا۔
وہ اپنے انکار کی وجہ بھی جانے پر رضامند نہیں مخص احتیام کاجی جانات جنجو ژکر پوچھے کہ وہ اتی پخرول کیوں ہے؟ وہ کیوں اس کے ساتھ سے سب کررہی ہے؟ وہ خود پر قابو یا ماہاں سے نکل آیا۔اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بربرہ کوہی اپنائے گا۔

وہ یونیورشی سے سیدھا گھر آیا اور انفاق سے مما مجی گھر پر موجود تھیں۔ وہ تو بربرہ کے گھرجانے کی خواہش کیے بیٹی تھیں۔اس کے کہنے پروہ سوچ میں بو گئیں۔بنا اطلاع اور بغیراجازت کے وہ ان کے گھر مسیح جاسکتے تھے۔اختہام انہیں حقیقت بھی نہیں بنا مسلما تھا۔اگروہ اس کی اور بربرہ کی حالیہ مختلوجان کیسی

تو مجھی ان کے گھرنہ جائیں۔اختثام نے جلدی جلدی کاشور مجاکر انہیں بڑرواکرر کھیویا۔

W

w

W

a

8

بریرہ اے انکار کریکی تھی۔ رشتہ لے جانے کے
بعد بھی اس کی طرف ہے انکار لازی تھا۔ اس کے
زین میں یہ بات موجود تھی۔ وہ پہلی ملاقات میں بی
اس کی مماکویند آچکا ہے۔ یہ بات وہ جانا تھا اور اس
یقین تھاکہ اس کی حیاتی ضرور ان پر اثر کرے گی اور وہ
بریرہ کو مجبور کریں کی اور آیک بار بریرہ اس کے نام ہوگئی
تواسے یقین تھاکہ وہ اس کے دل میں اپنی محبت روشن
کردے گا۔ اس سوچ نے اسے اظمینان دلایا تھا۔

وہ جب ان کے گھر پنچے تو گھانے کی خوشبو چاروں طرف بھیلی تھی۔ ممامزیہ شرمندہ ہو گئیں مگروہ بے حد مطمئن لگ رہاتھا۔ بربرہ کی مماانسیں اجانک دیکھ کرنہ صرف جیران ہو تیں 'بلکہ خوش بھی۔ اختشام انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ رہی اس کی مماکی بات تو دونوں خواتین جو تکہ ایک جسے شوتی رکھتی تھیں تو فوراس ہی خواتین جو تکہ ایک جسے شوتی رکھتی تھیں تو فوراس ہی مطلبہ میں آگئیں۔ پچھ دیر ادھرادھرکی ہاتوں کے بعد وہ

"جم بہاں خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔" انہوں نے مسکراتے ہوئے کہاتھا۔ بریرہ کی دالدہ کو چھے اندازہ تو ہوئی چکاتھا۔

وافتشام کو آپ کی بربرہ ہے حدیدت آئی اور اے اپنی زندگی میں شال کرنے کاخواہشند ہے۔ میں بربرہ کاہاتھ مانگنے آئی ہوں۔"انہوں نے مسکراتے ہوئے کما تھا اور اسی وقت بربرہ تھے ہارے انداز میں واخل مد کہ تھی۔

و آپ احجی طرح سوچ لیں۔ بریرہ کو بھی سمجھائیں ہمیں جواب ہاں میں چاہیے۔"ان کے آخری الفاظ اس کی ساعتوں میں اترے تھے۔وہ تھنگ

مرر می کو کمیا سمجھائیں؟" وہ حیران سی بولتی ہوئی آھے بردھی تھی۔اختشام پر نگاہ پڑتے ہی وہ پوری بات سمجھ عمی مکر اخلاق مبھانا ضروری تھا۔ سو طریقے ہے سمجھ عمی مکر اخلاق مبھانا ضروری تھا۔ سو طریقے ہے سملام کرکے خبریت دریافت کرلی۔حالا تک دل جاہ رہاتھا

ماهنامه کرن 177

كدوه كور كورات بعزت كرد واختشام اور ان کی مما آپ کا رشتہ کے کر آئی ہں۔"ممانےان کے آنے کی وجہ بتائی۔ "ميرا رشته مرميرا تو نكاح موچكا ہے۔" وہ سامنے والے صوفے پر ہیتھتے ہوئے بولی-اس کے کہیج میں بے حداظمینان تھا۔اختشام تواخشام بریرہ کی مما بھی ای جگہے اچھل کررہ کئیں۔ واليابكواس كروى موبريوف"غص اور جرت ان کی آواز سینے کے قریب ہو گئی تھی۔احتشام کوتوجیسے

> وممامیں مج کمدرای بول- آجے ہوار سال ملے ابانے میرااور میرے بھوچھی زاد زبیر کا نکاح کروایا تھا۔ مجھے مہیں معلوم انہوں نے آپ کو اتنی بری حقیقت ے کیوں بے خرر کھا۔ آگر آپ کوب لکتاہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں نکاح نامہ بھی و کھا سکتی موں اور تصاویر بھی۔"وہ یوں بول رہی تھی جیسے کوئی یے حدمعمولی بات کردہی ہو۔اس کی مماسر پکڑ کر بیٹھ نں۔ اختشام اور اس کی مماحیب جاپ وہاں سے المحر طحنا اختشام كے شكسته قدموں كود مليد كرنه جانے كيول برميره كودلى سكون محسوس موا-

وه گر آگر كرے من بند موچكا تفاد جبكه مماشديا غصے میں تھیں۔ انہیں بریرہ کی بیر حرکت مخت طیش میں متلا کر چکی تھی۔شام میں انہوں نے بوری بات عزیزصاحب کے بھی گوش کزار کردی۔وہ خاموتی ہے

ومجضے توبیہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ اڑی شادی شدہ ہے اوربیہ بات اس کی ال کو بھی معلوم میں۔اختشام کے سامنے تواس نے اپنے آپ کو بے حد فیک اور ياكيزه ظامر كرركها تفااور حقيقت ميس بونسس" انہوں نے عزیز صاحب کی موجودگی کے باعث بہت ے نازیاالفاظ کوائے لیول پر ای روک لیا تھا مراس كياوجودوه فصي المطيخ-

ددبيكم صاحبه دومرول كى بيثيول كو يحديجي كنف ملے یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کی بھی ایک بنی ہے۔ رى بات برىرەكى توخمارى بورى كفتكوس مجھے يى كا ہے کہ وہ واقعی الحجی لڑکی ہے۔ دوسری بات بدکہ یقیتا" بربرہ کی مال اور ان کے شوہر کے ورمیان اختلافات رہے ہوں تے ای لیے برمرہ کا نکاح انہول نےنہ صرف اپنی مرضی سے کروایا بلکہ اس بارے میں الهیں اطلاع تک نه دی اور بقینا "انهوں نے بریرہ کو بھی خاموش رہنے کو کما ہو گااوروہ ای کیے احتشام کے جھاؤ کو دیکھنے کے باوجود اے انکار تو کرتی رہی مر حقیقت نه بناسلی اورجب آپ لوگ ان کے محریکی من تواس مجبورا" ساري بات بناني يري موكى-" ده نری ہے بول رہے تھے۔ان کی ہریات جے سزورد کے ال کو لکی وہ جیب ہو لئیں۔

المساحية المامكاكيا الماجاع السي الوبست بري حالت ہو گئی تھی اورجب سے وہاں سے واپس آیا ہے اس نے خود کو کمرے میں بند کرر کھا ہے۔" وہ پریشانی

وروث للى إلى تكليف من بود جدياتى بهي مورباموكا مرآسة آسةات سمجه آجائ كاكه بريره اس کے لیے ہیں بی - پھرخودہی سنبھل جائے گا۔ اے وقت درکار ہے اے وقت دیسہ وہ مسبحل جائے تب اس کی شاوی کردیں ہے۔ شاوی کے بعد بربرہ کون مھی۔ اے یہ بھی یاد سیس رہے گا۔" وہ الهيس سلي دينے كو يو كے دونوں چپ جاب اپني

بریرہ کانام سی اور کے نام سے جڑا ہے۔ بی خبر جل بن کراس بر کری می-وه بیه صدمه برواشت مهیس کریا رہاتھا۔ یہ جینی اس کے وجود کے ایک صفے کو تکلیف میں بیٹلا کردی۔وہ اس کے وجود میں اموین کردو ڑنے للی تھی اباسیانے کی امید کھوچکا تھا۔اس نے خود پر پسرے بھاور ہے سے بریرہ کود می کروہ سے بی موڑ

ليتااورايماكرة بشارازيتي اس كى روح كو كها تل كرويتي-بظا بروه اس الك بوجكا تفا- مريه تواس كامل عى جاما تفاكدونت كزويك ما تقد ما تقديريره ك لے اس کی محبت میں بس اضافہ بی ہوا ہے۔ مراب اس محبت کواین ول کے نمال خانوں میں چھیا کرر کھنا ب بياس في وياليا تفا-

حی کہ اس روز کے بعد اس نے کھر میں بھی اس بات كودوباره وسكسي كيا تفااورنه بى اينى مماكوبيهات وسكس كرفيوى كى-

وه اسين بسترير ليني كوني كتاب يرده راي تحي-جيب زول ہے مدعمے میں آئی۔ نول کے تنورد می کروہ کھ کھیرای گئے-جلدی سے کتاب بندی اور سیدھی ہو کر

و آو زولی بینھو۔"اس نے چشمہ ا بارتے ہوئے كما- كراس بيلے كدوه انسين سائيد عيل برر هتى نونی نے مع میں اس کے ہاتھ سے چشمہ جھیٹ لیا اور زورے دیوارے دے مارا۔ وہ بکا بکااے دیکھنے

وممنے خود کو آخر سمجھ کیار کھاہے؟" وہ چلا کر یولی می بربرہ حرانی اور صدے کی کیفیت میں اے دیکھ ری می- نونی کا اتاشدیدردسدده محضے قاصر

وراخر مواكيا بي تم ات غصي كول موي وه مجند در بعد بولنے کے قابل موئی جیکہ زونی اب تک كفرى محى اور ب مدعصے اسے و كيم راى محى-ومنكيزنون بتاؤكه آخرمواكياب؟ ووريشان موكر

"اختشام این مماکو لے کر آیا تھااور تم فے اسا نے آوھی بات اوھوری چھوڑ دی۔ برمرہ نے تیزی ے اٹھ کر کمرے کاوروا ندیند کیا۔ وبم آرام سے بیٹے کربات کرتے ہیں تا پلیزتم بينھو۔" وہ اس كا ہاتھ تھام كر بولى- نونى كے تيور

خطرناك تضاور بريره بيصديريشان-وميرى أيك بات أوتم كان كهول كرس لوبريره ميس مہيں بے وقوفيوں يرب وقوفياں كرنے ميں دول ی بیس ساری حقیقیت مماکوبتادون کی-"وه بے حد سنجيد كى سے كمدراى كلى-مے جھے سے وعدہ کیا تھا کہ تم بھی بھی می کو پچھ ميس يتاوك-"جوابا ومجى برك ليح بس بولى-"بال كيا تفاوعده مكر ما ته بي ساته أيك شرط بهي ر کھی تھی اور تب تم نے جھے سے بھی بیہ وعدہ کیا تھا

ميس في عده ميس تورا-" "موعره تو ژبی بورریه-" ودتم غلط سمجھ رہی ہو۔اختشام اول روزے ہی مجھ ير نظري وكس كيے موت تحااوروف " تم كب مثبت طريقے سے سوچنا شروع كرو كى بال ... حميس تمام مرد زبير جي كيول لئت إلى-"وه بے صدیعے میں تھی۔بریرہ تھک کربیٹے کی اور اینا سر جه کالیا وه رورتی تھی- نونی فھنڈی سائس بحر کراس

وم آکے کیوں میں بردھتیں؟ کیوں اپنے آپ کو وہیں ای ایک کمے میں قید کیے ہوئے ہو۔ جو ہونا تھا موچکا آگے برحواس خوف سے خود کو آزاد کرو۔"اب وہ اے بھرے نری اور محبت سمجھارہی تھی۔ "تمهاري إس خاموشي كويس كيا متجھوك؟" زوني بحد سجيده محى-بريره في ايك نكاه اس كما-والرثم ممي كوساري حقيقت بتانا جابتي بوتو بتادو مكر پھر جھے ہے کوئی گلہ مت کرنا۔"اس نے اپنے ہاتھ ووتمهاري اسبات كاميس كيامطلب متجفول-

ومين بير كمر جمو وكرجل جاؤل ك-" "كمال جاؤى؟ زبيرك كمر؟"اس كے ليج مين نہ جاتي موع بهي طنزور آيا-وميں جمال مجمی جاؤں سے تہمارا سردرد شیں۔"وہ

WWW.PAKSOCIETY.COM

"مم جاہے جو مجھی و حمکی دوبریرہ لیکن اب میں سوچ چکی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔" وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بربرہ نے عصیلی نظروں سے دیکھا۔

المراد ا

\* \* \*

وقت کاکام گزرتا ہے وہ ہرحالت میں گزرتا ہے۔
گر ہماری زندگی کی موجود ہ حالتیں ہمیں وقت کی
تیزی یا ست رفتاری کا احساس والآتی ہیں۔ اس کی
زندگی ہمی گزر رہی تھی۔ اسے یہی لگیا تھا کہ خوشیول
کی عمر کم ہوتی ہے۔ ہریوہ نے اپنی زندگی اپنے ہایا کے
سنگ گزاری۔ بچین الرکھن اور پھرجوانی کے دنول میں
میسی مال کی محبت تمیں ملی اور اسے بھی ضرورت بھی
کائنات سے بھی کمیں زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ ان
کائنات سے بھی کمیں زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ ان
موجودگی میں اسے بھی بھی کی رہتے یا کی دوست کی
موجودگی میں اسے بھی بھی کی رہتے یا کی دوست کی
موجودگی میں نہ ہوئی۔ وہ اس کا سب بچو تھے اور وہ ان
موجودگی میں اسے بھی بھی کی رہتے یا کی دوست کی
موجودگی میں اسے بھی بھی کی رہتے یا کی دوست کی

ان کاسب پھھ کی۔
اس کی مما ایک بردھی کھی اور ماڈران گھرانے کی
خاتون تھیں۔ ان کا تعلق ہائی سوسائی سے تھا۔ اس
کے ہاہجی کوئی معمولی آدی نہیں تھے مران کا خاندان
دین دار تھا۔ دونوں نے محبت کی اور چرشادی بھی کرئی۔
اریان صاحب کو ان کے حلیے 'ان کے بے نقاب
اریان صاحب کو ان کے حلیے 'ان کے بے نقاب
اور اس وجہ سے جھڑے شروع ہو گئے۔ ان کے فائدان کے خاتر اس کے خاتر اس کے خاتر اس کے خریب انہیں پڑیاں بھی پڑھا کی مردہ چاہتے تھے کہ ان کے شریک خریک خاتر کے خریک کا خریک کو خریک کا بھی پڑھا کی بھی پڑھا کی مردہ چاہتے تھے کہ ان کے شریک خریک کے شریک

حیات ای مرضی سے زیب پر عمل کریں۔ ندیب میں جرنئیں وہ نہ صرف اس بات کو النے تھے بلکہ اس پر عمل بیرا بھی تھے۔ پر عمل بیرا بھی تھے۔

ملى بنى زونيويدا مولى ده موسومال جيسى تھى-بدى بدى آئىس البي تاك كلالي مونث جملى كندى عت میلی بنی کی پدائش ہے ان کے درمیان کم با بھروں کے باعث جو بلکی پھلکی ناحاتی تھی وہ بھی آ موائي مراران مياحب كى بمن ما كده كوسيدوجه بى اين بعادج سے يو محى- وہ جان بوجھ كے اسے لفظول جملوں سے آل لگاتیں۔ زونیو کی پیدائش کے بعد انهيس أيك مضبوط جواز مل كيا-اب وواتحت بيضة يم بات التیں کہ جو عورت خود بے بردہ اور شتر بے مہار گھومتی ہے وہ ای اولادی کیا خاک تربیت کرے گ اورای طمح کے بہت ہے جلے ان کے منہ ہے اوا موتے رہے۔اکدہ خود بھی کوئی بے صدیحت بردہ نہیں كرتى تحيس- ثروت بھى چادر كينے ير راضي موتے كلى تعیں۔ارمان صاحب سے المیں محبت محی اوروہ ان ی بدیات مانا جاہتی محس مرحب ان کی اس طرح ک باتول كے جواب ميں وہ خاموش رہے تو وہ عصاور ضد میں آجاتیں۔ان کا ضدی روبیہ ارمان صاحب کو بھی طيش مين جتلا كرويتا-

ووسری بنی بریده کی پیدائش ہوئی تب تک ضداور انا کے باعث ان کے درمیان تعلقات کائی خراب ہو تھے تھے۔ بریدہ سائولی ہی بری بری بری آگھوں والی پیاری ہی بھی تھی تو بریدہ انسی بایری ہی تھی تو بریدہ انسی کی تھی۔ زونیوہ آگر مال جیسی تھی تو بریدہ انسی کے بعد بارہونے کے باعث وہ مرورہ وہی جی آئی اور رکھت تھیں مراکدہ کو بیدائش کے بعد بارہوں نے ایک ان دونوں میں ذرا بھی فرق ندر کھتی تھیں مراکدہ کو بیدائل کہ دوہ اپنی کوری چی بی کوزیادہ پارکرتی ہیں۔ آیک تو برہ انسی باتوں کو بردھا چڑھاکر انہوں نے ایک تحاشا روتی زونیوہ کو بیلے کھانا کھلا دیا تھا اور بریرہ کو اس کے بعد۔ انہی باتوں کو بردھا چڑھاکر انہوں نے ارمان صاحب کے خوب کان بھرے۔ وہ ان سے پہلے تی ماحب برطن تھے ماکدہ کی مسلسل برین واشتک نے انہیں برطن تھے ماکدہ کی مسلسل برین واشتک نے انہیں برطن تھے ماکدہ کی مسلسل برین واشتک نے انہیں

مزید منظر کردیا اور جب انہوں نے اس بات کو ایشوینا کر ول کی ساری بھڑاس نکالی ان پر خوب برہے تو وہ حب چاپ دو نوں بچیوں کو لے کر گھرہے جانے لگیں مگر ارمان صاحب نے بربرہ کو ان سے چھین لیا ہے کمہ کروہ این دو نول بچیوں میں فرق رکھیں گی۔

وقت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی علقی احساس ہو تا چا گیا۔ وہ کانوں کے کیے شہر غلطی وہ نوں کے کیے شہر خلطی وہ نوں کی کیے شہر اس کا بنا وہ نوں کی تھی مگر معاملہ بگاڑنے میں سارا ہاتھ ان کا ابنا مقااور پھرہا کہ ہو بھا بھی کی موجودگی میں تو خوب ہی بیار جہا کرتی ہیں اب بریرہ کے وجود سے بے زار دکھائی دہیں ۔ ان کی تمام تر توجہ زبیر بر ہوتی ۔ وہ کوئی بے و تو ف میں ان کی مصنوعی محبت کا ادراک انہیں جلا موالی آگئے۔ تو وہ ان کے ممراہ اپنے کھرچکی کئیں۔ اب موالی آگئے۔ تو وہ ان کے ممراہ اپنے کھرچکی کئیں۔ اب مسلم معنوں میں انہیں احباس ہوا تھا کہ وہ کیا قلطی معنوں میں انہیں احباس ہوا تھا کہ وہ کیا قلطی کرچکے ہیں۔ صلح صفائی کی کوشش کی محرث وہ کیا قلطی کوشش کی محرث وہ کیا قلطی انہیں منانے یا رو کئی بجائے ان کی ہے تان کی بیات مان ہی۔ انہیں منانے یا رو کئی بجائے ان کی ہے تان ک

بریہ بڑی ہوتی جاری ہی۔ کمزور تظرکے باعث
بین ہے، مونے جشے لگ کئے تصدید بین کے
دور میں تواس برخوب بجے شے مگراڑ کہی میں اس
دور میں تواس برخوب بح شے مگراڑ کہی میں اس
کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انکہ اکثراہ فون
کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انکہ اکثراہ فون
کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انکہ اکثراہ فون
پیزیدہ موضوع ہو آ۔ کوئی بیدنہ کے کہ دہ بھی اپنی ال
بینزیدہ موضوع ہو آ۔ کوئی بیدنہ کے کہ دہ بھی اپنی ال
جیسی ہے۔ اس نے خود کو ہرشے سے دور کردیا۔ اس
کی طرح سے سنورے کی۔ جدید انداز کے لباس پنے
کی طرح سے مماکوائی زئرگی سے نکالا تھا بالکل اس
طرح سے دور اسے بھی آئی زئرگی سے نکالا تھا بالکل اس
طرح سے دور اسے بھی آئی زئرگی سے نکالا تھا بالکل اس
طرح سے دور اس کے بیا بھی ان نگری سے نکالا تھا بالکل اس
جبکہ اربان صاحب کو تو دو اس جلیے میں بھی اتی ہی
جبکہ اربان صاحب کو تو دو اس جلیے میں بھی اتی ہی

توجد ہی جمیں دی۔ ان کے محلے کی درزن جیسے کیڑے

کی کردی وہ پہن لیتی۔ یہ جمیس تھاکہ اس میں ڈریسٹک سینسس نہ تھا مگروہ کا کدو کی باتوں نے اسے ہرفیشن حتی کہ سمادہ می فتک والی قیص تک سفنے سے باز رکھا تھا۔ ارمان صاحب کی طلاق کے محض تین سمال بعدی ماکدہ اپنی قبیلی کے ہمراہ دو سمرے شہرجا ہی تھیں۔ سمال کے سمال چکردگا تیں زہیر بھی این کے ہمراہ ہو یا۔ بریرہ کے سمال چکردگا تیں زہیر بھی این کے ہمراہ ہو یا۔ بریرہ طنزیہ باتوں کے خوف سے وہ خود کو گام میں انجھائے میں سے وہ خود کو گام میں انجھائے کی سے دہ خوف سے وہ خود کو گام میں انجھائے کہ سے دہ خود کو گام میں انجھائے

W

O

بران دنول کی بات ہے جب وہ میٹرک کے بعد
فارغ تھی۔ ما کدہ پھرے ایے شہروالیں آگئیں۔ زبیر
بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس کا بھی ارادہ تھا کہ وہ کراچی
بونیورٹی میں داخلہ لے کر اپنا ماشرز مکمل کرلے اور
رہائش ماموں کے گھری تھی۔ وہ ان کی آمدے ہے
سکون ہونے گئی۔ زبیرائے خوب ہی تھور گھور کر
وکھتا ۔ خوب صورت سا زبیرائے
درا بھی اچھا نہیں نگا۔ وہ اس سے بات کرنے کے
درا بھی اچھا نہیں نگا۔ وہ اس سے بات کرنے کے
بمانے وعویر آاوروہ اس سے اجتناب برتی اور اس بار

توائدہ نے بھی اپنارویہ بہت تبدیل کرلیا تھا۔ اس سے چھوٹی چھوٹی یا تیں گھریلو کاموں میں بدد ان کی آمر نے اسے دھیرے دھیرے ہی سمی اعتماد بخشا تھا۔ ان کا بہر رویہ اس پر بہت تیزی سے اثر کردہا تھا وہ خوش رہنے

آرمان صاحب اس کے چرے پر پھیلی خوشی دیکھے کر ہے مطمئن ہو گئے تھے اور ماکدہ نے جو ماڈگا تھا ان سے ان کے حوالے کرنے میں وہ جس جھیک اور گجراہث کا شکار تھے وہ بھی ختم ہوگئی۔ ان کی بنی شادی کے بعد خوش اور مطمئن رہے گی۔ اپنے خاندان میں ہی رہے گی۔ اس سوچ نے انہیں زیر اور بریرہ کا فکاح کرنے پر اکسالیا۔

000

وہ ایک باراس کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ انکار نہیں کرے کی اور یکی ہواوہ چپ

ماهنامه کرن 181

اهنامه کرن (180

VWW.PAKSOCIETY.COM

مجے حقیقت بھی تھی اور وہ سے کہ اگر وہ بربرہ کوطلاق

وے گانو ثانب کو ما تدہ میمی قبول میں کریں گی-البت

أكروه ثانيه سے شادى كركيتا ہے تواسي قبول كرلميا

جائے گااور پھر آہستہ آہستہ بریرہ کوائی زندگ سے نکال

وے گا۔ لیکن اگروہ ایسا میں کر آ اور برمرہ کو آج بی

چھوڑ وے تو ان دونوں کی زندگی عذاب ہوجائے گی۔

مزيد دوچار باتنى لگاكروه ثانيه كومناچكاتها- ده خود كوكى

ہے وقوف لڑکی تو تھی نہیں ۔ اپنا تمام تقع نقصان

وطعنے کے بعد اس نے زبیر کو متخب کیا تھا اور اب ایس

من بربرہ کی وجہ سے چھوڑنا سراسرے وقوفی لگتی

محی۔بربرہ کا بہت تووہ آرام سے صاف کر عتی تھی اور

اس نے میں کیا۔ایناور زبیر کے واسمہ کے تھن بندرہ

وان بعدائي اوراس كى تمام تصاوير بمعه يكاح تامه كى فوثو

وو حمهیں کس نے حق دیا ہے کہ تم مجھے سوال

جواب کرو؟ شکر کروکہ تہمارے نام کے ساتھ میرانام

لك كياب--ورنه تم جيسي احمق اوريد شكل الركى كوكون

يوجهةا؟ جين يمنف أو رف كاپتا ہے اور نه بي بيتاكه

بالی سوسائی میں کیسے موو کیاجا آے۔ تم اور تم جیسی

لؤكيان آؤث آف ديث مو چلي بي-ميري مماكوتم ير

ترس الميا تفا-بس اس ليے ميں نے بال كروى اور

فاصبه میری بوی ہے وہ میری محبت ہے جہمار ااور

اس كاكونى مقابله ميس أوربال أيب بات يادر كحناأكر

نے کسی کو حقیقت بنائی تو میں کمھے کا انتظار کیے بغیر

مہیں طلاق دے دوں گا اور پھرسوچ لوکیہ کیا ہوگا۔

قمارے ہارے ابایہ صدمہ برداشت کر عیس کے

الروه سيبات برداشت كرجى ليس توبياؤ كون ب جوتم

جیسی اوی سے شادی کرے گا؟ کون ممہیں اپنائے گا؟

مستری اس میں ہے کہ اپنامنہ بندر کھو۔"وہ نہ جائے کیا

و کھے کمہ رہا تھا۔وہ فون کان سے لگائے حق وق س رای

ممدتم خود كونه جانے كيا مجھنے لكيں۔

کابی کے بربرہ کے بے پرارسال کردی تھیں۔

مورکسے اور ظاہرے ایبامکن شیں تھا اس کے وہ مورکسے اور ظاہرے ایبامکن شیں تھا اس کے وہ اپنی ماں کے لیے وہ اپنی ماں کے لیے بربرہ کو منتخب کرچکا تھا اوراب این کے اسے تلاش تھی۔ مائدہ اس کی سوچ سے لاعظم تھیں۔ بہت مالوں بعد ہی سی مائدہ کو بربرہ سے محبت محبت محسوس ہونے گئی تھی مگراب ہو بھو ان کاجیٹا سوچ چکا تھا۔ اس کی سوچ بشتوں میں ورا اُرڈا لیے والی تھی۔ تھا۔ اس کی سوچ بشتوں میں ورا اُرڈا لیے والی تھی۔

ردهائي ممل موجائے كے بعداي نوكري بھي ال لئے۔اس کی جاسے دو سرے شریس تھی۔ا کدور مفتی كروانا جابتي محيس مراس في مزيد دوسال كاونت ك لیا تاکہ بربرہ اپنی بردھائی مکمل کرلے پہلے بہل ہرروز اس کے فون آئے تھے پھر آہستہ آہستہ رابطہ میں کی ہونے کی۔ گزرے وقت میں وہ اس کے بے صد قریب آچکی محی-اب بریرہ اسے پند محی-مراس يبند كووه يبندى ركفنے كاخوابشمند تھا۔اس كى عادات تھیں ہی ایسی کہ کوئی بھی اس ہے محبت کرنے پر مجبور ہوجا تا۔ لیکن وہ بربرہ جیسی لڑکی کواسینے دوستوں میں متعارف كرواكرا بنافراق كيے بنوا ماجاس في خود كوايس سے دور کرنا شروع کردیا۔اسے بس چندون بی اللہ تصررره کی کی اسے چرمحسوس بی ند ہوئی۔ اب اس کی زندگی پس ثانیہ تھی۔وہ بالکل و کسی تھی جيسي اے خوابش تھی۔وہ اے اپنے نکاح کی جھوٹی تحی داستان سناکے شادی کے لیے راضی کرچکاتھا۔ ثانیہ می سلی کے لیے اس نے بریرہ کی تصویر بھی اسے دکھا دی کاکہ اس کے تمام خدشات مرے سے ختم ہوجائیں۔تصور دیکھنے کے بعداسے بقین ہو گیا تھا کہ زبيركوزبردى نكاح كے بندهن ميں بانده أكميا مو كا-مر اس کی شرط مھی کروہ اے طلاق دے اور وہ ایسا کرنے كاسوج بهى تهيس سكنا تفار آكرات بريره كوطلاق بى دی ہوتی تودہ اس سے تکارجی کیوں کر تا۔ حقيقت تووه است بتاسيس سكما تضالبته ثانبيري ضد كاحل بهى اس في وعويد ليا-مزيد أيك بهانه جس بس

یارسل اس نے وصول کیا تھا۔ اربان صاحب تودیر
سے کھر آئے تھے اور ما کدہ سوئی ہوئی تھیں۔ یارسل
کھولنے کے بعد ہے اس کی حالت بہت بری تھی اور
پھراس نے کا پنی الگیوں سے زبیر کا نمبرطایا تھا۔ وہ اس
کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ بیہ تصاویر جھوئی ہیں۔
کسی نے ان کے خلاف سمازش کی ہے۔ مگر ذبیر نے تو
میسے شکر اوا کرکے کڑوی سچائی اس کے منہ پر دب
ماری تھی۔ وہ بہت دیر تک خالی خالی نظروں سے آئینہ
و کیستی رہی۔ زبیر نے جو دیدہ دلیری دکھائی تھی اس کا
مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ طلاق کے ڈرسے اپنا منہ برد
مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ طلاق کے ڈرسے اپنا منہ برد
جاپ تصاویر کا انبار اپنے بابا اور ما کدہ کے سامنے رکھ دیا
جاپ تصاویر کا انبار اپنے بابا اور ما کدہ کے سامنے رکھ دیا

قیامت آجی تھی ایک اور غلط فیصلہ ہوگیا تھا۔
پہلے انہوں نے اپنی زندگی اسے ہاتھوں بریادگی اور اب
ان کی بنی کی زندگی بھی بریاد ہو گئے۔ وہ طالم ہیں انہوں
نے ہیشہ غلط نصلے کیے۔ یہ سوچ انہیں جین نہ لینے
دی بریرہ کی خامو تی ان کادل چرتی۔ وہ چاہے تھے کہ
وہ بولے 'روئے 'مگروہ چپ تھی۔ ما کدہ خود جیران اور
یہ تخاش شرمندہ تھیں۔ زبیرے انہوں نے قطع
تعلق کرلیا اور وہ مصر تھیں کہ زبیر بریرہ کو طلاق دے
تعلق کرلیا اور وہ مصر تھیں کہ زبیر بریرہ کو طلاق دے
دیے۔ مگروہ وہ الی پر اثر آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ
دیہ تو وہ بریرہ کو چھوڑے گا اور نہ ہی ٹانیہ کو 'جبکہ اربان
صاحب بہار رہنے لگے۔ ایک ماہ کے اندر ہی وہ خم

8

O

ہو گئے اور بربرہ بھرے تناہوگئی۔

ان کے جانے کے بعد اے لگا تھا کہ وہ پاگلہ ہی ہوجائے گی۔ انہوں نے ہاں بن کراس کی برورش کی مسلمہ سنتے تھے۔ ہر ہر کیے مسلمہ سنتے تھے۔ ہر ہر کیے مسلودہ اس کے ساتھ تھے اور اب اب سب بچھ خم ہوگیا تھا۔ چالیہ ویں کے بعد اس کی آیک ہوگیا تھا۔ چالیہ ویں کے بعد اس کی آیک ہی ضد تھی کہ خصتی کروی جائے۔ ہریرہ کابس نہ چلنا تھا کہ وہ اسے قتل ہی کردے۔ اسے اس شخص سے بی ضد تھی کہ تھی۔ ہریرہ کاانکار اور اس کی نفرت وہ ہرداشت کیے کرتا جوہ اسے سمجھ ہی نہیں بایا تھا۔

چاپ سرجھ کا گئے۔ بے در سادگی ہے نیاح کا فریضہ اوا بھی کیا گیا اور پہلی باراے اپنی ال باو آئی تھی۔ جبکہ اربان م صاحب تو ہر ہر لحد انہیں یاد کرتے تصف نکاح کے بعد ا توجیعے زہر پھیل ہی گیا۔ بہانے بہانے سے اس بلانا ' باتیں کرنا وہ جھیع کتبی تھی 'اسے یوں اس کا بلانا ' باتیں کرنا وہ جھیع کتبی تھی 'اسے یوں اس کا بلانا ' اہمیت کا خوب ہی احساس دلا تا۔ وہ اسے ان کے رشتے کی تھے اہمیت کا خوب ہی احساس دلا تا۔ وہ اس سے محبت کرنا اہمیت کا خوب ہی احساس دلا تا۔ وہ اس سے محبت کرنا ہے 'اس کی نیک فطرت سے متاثر ہے اور اب وہ اس

کی زندگی بن چکی ہے اور اس طرح کے اور بہت سے

جملے وہ موقع دیکھتے ہی اس کے کانوں میں اعلیلتا اور وہ

خود کوخوش قسمت تصور کرتی-حقیقت کیاہے اے

بهت بعد میں خبرہوئی اور تب جیے سب کھے حتم ہو کررہ

نبركو آج كل كے براؤك كى طرح اشائلتى خوب صورت اور بااعتاد ارکیال بسند محیس مرال کے مجبور کرنے ہروہ بربرہ کو اینانے کے لیے تیار ہو گیا۔وہ التائجي فرمال بردار بيثانسين تفاكه أيك معمولي ي الزكي كوابنانے كے ليے راضى موجائے جبكه إيك بردر کرایک لڑی اس کے اشارے کی معظر تھی۔اس نے بہت سوچ سمجھ کر بریرہ کو ابنایا تھا۔وہ اپنی ال کی فطرت سے الیمی طرح آگاہ تھا۔وہ جانتا تھا کہ آگر کوئی اور لڑی اس کی مال کی بیوینی تو گھر ہروقت جنگ کا میدان بنارے گااور کھر کاسکون برباد موجائے گا۔ اوربريره وه تو محى عى الله - كى كائے ما كده سے ویتی بھی بہت سی۔ صرف بریرہ بی مائدہ کے لیے بمترین بهو ثابت بهوگی محروه اس کے لیے بمترین بیوی ميں ہے يہ جھي اے معلوم تھا اے اورن باكاركيال بنديمس اوروه سوج چكاتفاكه وه اليى بى الوكى سے شادى كرے گا۔اس كے ياس بيس خوب

صورتی اور شاطرد ماغ موجود تھا۔ اے الی عورت در کار تھی جو اسے گھر کا سکون

ماهنامه کرن 183

آج تك اس يى نگاكىدبالكل چىپ اور برمات ير مرجهكاف والى الركى اس بارجى دركراس كى باست مان لے کی۔وہ حقیقتاً"اس کا احسان سمجھے گی۔اس کے سائے بھی سرمیس اٹھائے گی۔ زبیرے ذہن میں ب سوچ اتن پخته تھی کہ اس کی ہث وھری اس کا انکار اس کے لیے جران کن تھا۔وہ بھی ضدیر آچکا تھا۔ مائييه بريره كى دھال بن كى تھيں۔ بھائى سے انہيں محبت محن محل اور بيني كى حريب كم باعث وه ونيايت منه موڑ مجئے تھے۔ زبیر کودہ بھی معاف نہیں کریں گی۔ بیہ انهول نے سوچ لمیا تھااور ایک روز بے حد خاموتی سے وہ بریرہ کواس کیاں کے پاس چھوڑ آئیں۔بریرہ کی بی ضديرانيول نے زيراوراس كے تكاح كى بات ان سے جميائي تهي جبكه زبيركومعلوم يي نميس تفاكدوه كمال ائل المدون كم يمي طامركياك وه خودي كمرجمو وكر اليس چلي كئي ہے۔ وہ اے وُھوندُنا جا بتا تھا۔ مكر ثانيہ كى بے شار فون كالزنے اسے واپس جانے ير مجبور كرويا\_اكروه النياك فون يروايس شدجا ماتوبريره كايا

اسے چندون ش بی ل جا آ۔

اس كي ممان اسم إتحول بالتدلي تفا-ارمان ك انقال کی خبرروه بهت دن کم یم اور دهی رای بریره نے انہیں سیائی نہیں بتائی تھی۔اس کے دیاغ میں بھی میں بات اسمی تھی کہ وہ بھی بایا کو ہی قصوروار مجميل كي إوراى موج كي باعث وه اب تك زيرك تكاحي مى وواينانام اس كے نام سے الك كرنا جاہتی تھی مرب اتا اسان تو میں تفادات ساری بات این مماکوما تا پرتن اورده به جرگز نسیس جامتی تھی كه اس كے بارے باباكويا ان كے فيصلے كو كوئى غلط ك البته زونيوت وه دُسكس كريكي محى- زونيو نے حیب جاپ ساری بات سی محی اور اس کی بیات مجى ان كى تھى كدوه كى كو چھے تهيں بنائے كى-مراس نے بھی ایک وعدہ لیا تھا کہ جب کوئی اچھا

انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے کی خواہش کرے

كالووه اي منع نهيس كري كستب تووه جارونا جاران بول می تھی۔ مراضام کے پربونل پراس نے بان بوجه كراية نكاح كابناوا تفادوه اس يعيرنى س ملی باراس نے ارکیث میں اسے خود کو کھورتے پایا اور وواسے پہلی بار میں می زہرنگا۔ووسری مرتبہ نونیواں کے گلاس تبدیل کروائے لے مئی تھی۔ وہ اے اساندن بنانے کے چکرمیں تھی مراسے ضد تھی کرن اینا حلیہ تبدیل شیس کرے گ- نونیو کی لاکھ منتول کے باوجودوہ میں الی تھی اور اس شاب پر بھی وہ اس پ نگایں فوس کے رہا تھا اور ای طرح ہرمار دوات

اختثام کے دیکھنے کے اندازے بی وہ مجھ کی گ كدوه بعي باقى مردول كي طرح سوچا ي وه بعى اس طابري مخصيت كود مي كريرے برے مندينانے والول میں سے تعااور پراس نے احتام کونیر جیے مردول ک صف من لاكر كمراكروا اب اصفام لا كه مير فيخا الرا اس کے بارے میں مثبت تہیں سوچ عتی تھی اور اس تے غیراراوی طوریر بی سی نیری بوقائی کابدلدان ے لیا تھا۔ رہی بات زبیراور اس کے نکاح کی توجو کلے دونيو خاموش محى اس في سوجا تفاكد كوني بهي بماند بناكر كوتى بحى جھوتى تھى كمانى سناكروہ اس سے اس طرح خلع لے کی کہ مما کو حقیقت کا پتانہ چلے۔ بیاس ی بے قوفی کی انتا تھی۔اس نے اس کام کو بہت أسان سمجه ليا تفا جبكه زونيوني بعد خاموش ممااور اختشام كواس كي بيوقوفي كي داستان سنادًا لي-دا دونول مريكر كربيني روك تفي

وہ آ تکھیں موندے لیٹی تھی۔ ذہن یادی آندھی ے كرد آلود بوريا تفارات است الماد آرے آ محمول کے کنارے سیلے ہوئے لگے۔ اس نے چینی سے کروٹ لی۔ول توجاہ رہاتھاکہ پھوٹ پھوٹ

"بريدس" نونى نے اے نرى سے پكار الووہ الله كر

بیٹے گئے۔اس کی آ تھوں کے ڈورے سرخ ہورہے

"بالماد آرے تے؟"اس نے زی ہے اس کے كل چھوكركمانو أنسوچرے ير سيلے لكے زونی نے مبت بريره كوخور الكاليا- كهدريده مسكى ربى مجرخودى اس الك موكئ - كيدرية ظاموتى حيمانى

متم آج میری ایک بات مانوگی؟" دواس کے باتھ تعام كريولى ووسواليد نكابول سويف للي-و کھویں جو کھول گی اسے غورے سنتا اور سمجھنے ى كوشش كرنا-اورميري نيت يدينك مت كرنا-"وه مت مخاط اندازش بات كردى مى مريه حران ى

المتم تو كمرر موتے موئے بھی كمركے معاملات ووراورے خرراتی ہو۔ کل دوہرے کھانے پر چھ مهمان آئے تھے۔"وہ اتنا کر خاموش ہوگئ۔ "كيے مهمان؟"وه چونك كئ-

مير رشت كي لي مرجع نبيل لكناكه ميرا رشداس کرے جڑے کا لگتاہے بی تمام عرسعدی یادیں کے کرائی زندگی گزاروں گی-"اس کالبجہ دھی

ومم كيا كمدربي مونوني؟كون سعد؟اورتم في مجم م المحمد بتایا کیول نهیں۔" وہ جران پریشان می سوال

واصل مين سعدى ممايج مدحسن برست خاتون میں اور ۔۔ اور انہیں سعد کے لیے ایسا خاندان جا ہے جس كا برفرد كورا چامو- سعدت النس ميرى تصوير وكمالي-من وانسيل بند ألى ليكن ... "وه أوهى بات كركے جب ہوگئ- بريرہ سواليہ تظرول سے آسے

ووليكن أكروه حمهيس ويجيس كي تعيد تووه كهيس ا تكار مدكروي كركس آفوالي سلتم يرسطي جاعاور مانولی اولاد پیرا ہو۔" زونی نے بے صدمشکل سے بی سى پرجمله ممل كرى ليا تقال بريره كا رنگ مارے

خفت اور شرمندگی کے سرخ ہو کیا۔اس کے حلق میں آواز مجنس كرره مئ- نونى نے بافتيار بريه كے

W

0

"فريره بليز مير لي تم أيك كام كراو" وه ب مدلجاجت بولي مح ومل بولو-"وه آنسوط طرت بمشكل بولي-ومعدى مماابوس دن بعد مارے كمر أسي ك-تم بس ان دس دنول من بارار سے لیا تنظمنے کے او۔ يعين مانو محض دراى توجه ب تمهارار تك كمل المح كا اور آگر کیڑے ذرا وصل کے پہنوی او قابل قبول لکوی۔بس میری شادی ہوجائے تک تم اپنے آپ کو تعورا تبديل كراو باكه جمع مسئله نه موسه من اور سعد ايك موعلين اس كے بعد تم بھلے بى برائے حليے ميں آجانا مرشادی موجانے تک سے بلیزر ریا-" محک ب نونی بھیے تہاری فوٹی۔" وہ سکراکر بولی تھی۔ نونیو شکریہ اداکرے کمرے سے نکل گئ۔ كمره بندكر كم وه خوب زورو شور سے روئی۔ آنسو تھے

امب آیک جیے ہیں ظاہری حسن کے دلدادہ۔ اس نے نفرت سوجا۔ وعكرا حششام تواييانسس-"ندجافي كيون اس كاول

له رکتنی نبین تھے۔

واحتشام كايمال كياذكر؟ اس في بركرسوط-ودتمهارے بابا کے بعدوہی تو واحد فردے جے تم اى مليع اوراى على بي عريز تحس واليي باليس توزير بهي كياكر بأقفا ، جركيا موا؟ "اس فے خور کلامی ک-

ودخنهیں زبیراور احتشام میں فرق نہیں لگنا؟ کیاتم ایجا اتى اكل مو؟ " طل ات ديث كربولا-وي في فرق نهيس اختشام كالجمي كوني مقصد موكا-"وه البين ل كى سننے يرداضى نہ تھی۔

الس كاليك بي مقصد تفاتم سے شادى كرنا اور تمام عرتهماري محبت بس متلارمنا-"ول شرارت -بولا-وہ مجنجلا می۔ مہلی باروہ اضتام کے بارے میں

ماهنامه کرن 185

سوچ رہی تھی۔

نونیونے تحکیی کماتھا۔ ذرای گرومنگ ہے وہ بالکن ہی بدل کرو گئی تھی۔ ہمت دیر تک وہ اپنے آپ کویوں آئینے میں دیکھتی رہی جسےوہ کی اور کود کھ رہی ہو۔ چینے کی جگہ لینس لگائے گئے تھے۔ بالول کی بے حد خوب صورت کنگ جو اس کے چرے کو مزید پر کشش بنا رہی تھی۔ گریاوں کی لمبائی کو زیادہ نہیں پر کشش بنا رہی تھی۔ گریاوں کی لمبائی کو زیادہ نہیں اس کی مخصیت کو نیا روپ دے ڈالا تھا۔ اسے خودیہ تبدیلی پر جران اس کی مخصیت کو نیا روپ دے ڈالا تھا۔ اسے خودیہ تبدیلی کی دوری تھی تھی تھی تبدیلی کی دوری تھی تبدیلی کی دوری تھی تبدیلی کی دوری تھی تبدیلی تبدیلی کی دوری تھی تبدیلی کی دوری تبدیلی کی دوری تھی تبدیلی کی دوری تھی تبدیلی کی دوری کی کی دوری کی دوری

آج زونی اسے پچ کروانے کے جاری کھی اور وہ بہت خوش تھی۔ ناجانے کیول بریرہ اداس ہوگئے۔ پچھ دان پہلے کی گئی اس کی بائیں وہ بھول نہیں پاری تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی تھی۔ جبکہ سیامت سروس کی وہ ہے کہ سیامت سروس کی وجہ سے زونیو خود ہی کھانے کا آرڈر دینے گئی ہوئی ہوگی حجہ وہ اردگر دسے بھری پکار پر وہ ہڑ پڑا گئی اور پھر بہب کسی کی تجیر سے بھری پکار پر وہ ہڑ پڑا گئی اور پھر ماکت رہ گئی۔ اس کے سامنے زیر کھڑا تھا۔ وہ بے حد میان نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے مائے دیکھ کر گھرا گئی۔

سے دیے رہبر ہے۔ دربر ہے۔ یہ ہم ہو؟"اس کی آنھوں میں بربرہ کے لیے بے حدستائش تھی پہندیدگی تھی جبکہ وہ یہاں اس جگہ اس طرح کے کلراؤ کو برداشت نہیں کرسکتی تھی۔ اس کی بات کا جواب دیے بناوہاں سے جانے کئی مرز بیرنے اس کا ہاتھ تھام کیا۔ دور کھڑی دونیو بست اطمینان سے سارا تماشاد کھے رہی تھی۔

است بے خوف اور عصیلی نگاہوں ہے اسے دکھ رہی است بے خوف اور عصیلی نگاہوں ہے اسے دکھ رہی است بے خوف اور عصیلی نگاہوں ہے اسی حسین ہوسکتی ہے 'اتنی حسین ہوسکتی ہے 'اتنی حسین ہوسکتی ہے اسی کے لیول پر مسکراہٹ اللہ آئی۔ وہ بے صداطمینان سے کھڑا تھا۔ مسکراہٹ اللہ آئی۔ وہ بے صداطمینان سے کھڑا تھا۔ بریوہ کے طیش میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ مستقل اس کے ایش چیزانے کی کوشش میں تھی مگرزبیری ہخت بریوہ کو مشکل اس کی نگاہ سامنے والی میل پریوی خت کرفت المائی اس کی نگاہ سامنے والی میل پریوی خت کرفت المائی ا

"دکیا مئلہ ہے؟"اس نے دکھے لیا تفاکہ زبیرنے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑر کھا ہے۔ وہ غصے سے مرخ ہوگیا۔

"بریره کاماتھ چھو ڈو۔" وہ سرد کیچیس بولا۔
"بریره میری بیوی ہے۔ میں اس کا ہاتھ نہیں
چھو ڈوں گا اور تم کون ہوجو بچھے بیہ آرڈر دے رہے
ہو؟"مقابل بھی زہیرتھا۔

دسی تمهاری گئے نہیں لگتی نفرت ہے جھے تم سے "وہ شدید غصاور جذبات میں بہہ کرلول گئی اور بس اختیام تواس کے منہ سے بھی سننے کاخواہ شمند تھا۔ ایک زوردار مکا اس نے زبیر کے چرے پر مارا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ شخصانا سے ووجارلا تیں اور تھیئر اس سے پہلے کہ وہ شخصانا سے ووجارلا تیں اور تھیئر اس سے پہلے کہ وہ شخصان سے جمع ہونے سے پہلے ہی بریرہ کا ہاتھ گیار کر سے حد تیزی سے وہاں سے نکل ایا۔وہ مسلسل رورہی تھی۔اس نے یمال وہال دیکھا ایا۔وہ مسلسل رورہی تھی۔اس نے یمال وہال دیکھا ای نہیں تھا۔اختیام اسے اپنی گاڑی تک لے آیا تھا اور پھروہ جیب جاپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اور پھروہ جیب جاپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔

تورچروہ چپچاپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ ی۔ اسے رہ رہ کروہ دن یاد آرہاتھا جس دن محض احتشام کے جیکتے چرے کو بجھتاد یکھنے کی خواہش میں سکون کے

ماتھ اس فخص کا نام لیا تھا۔ جس سے وہ نفرت کرتی میں اور آج وہ اختشام کے سامنے اپنے منہ سے اس فضی اور آج وہ اختشام کے سامنے اپنے منہ سے اس کا اظہار کرچکی تھی۔ اختشام جیپ جاپ گاڑی ڈرائیو کررہا تھا۔ بریرہ منتظر بیٹھی تھی کہ وہ پھے کہے۔ مگروہ پورے رائے خاموش رہاتھا اور گاڑی اس کے گھرکے دروازے برلاکرروک دی اوراس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ حالا تکہ اس کے اس نے روپ کو دیکھنے کے لیے دل مجل رہاتھا مراس نے خود پر برے دیکھنے کے لیے دل مجل رہاتھا مراس نے خود پر برے بھی اس کے اس کے اس نے از محمد ہوگئے کی خواہش دل میں لیے از محمد الفاد۔ میں کے از محمد الفاد۔ میں کے جاتے ہی وہ مسکر الفاء۔

زونيونے بى زبير كائمبرؤهوندا تھااوراتفاق سے بى وہ کراچی آیا ہوا تھا۔ زونیونے اس سے بربروین کریات كركے يى كماكدوہ اس سے ملنا جاہتى ہے اور جبوہ منے آئے گاتب می وہ اسے وجہ بھی بتائے گی اور وہ وہاں الميا تھا۔ اختام ملے سے بي وہاں موجود تھا۔ اس سارے ڈرامے کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی توبیہ کہ زبیر بريره كواس فعطيع من ويمي كرب قرار موجائ اور وومرى وجديد كه بريره كواس وقت بقينا "كسىندكى ضرورت برقى اورده "دكسى "احتشام كوبى موناتها-زبيربر به طام ركر في كم لي كدوه كى اورس انوالوب اوروه اس کے لیے کھ بھی کرلے گااورسب سے اہم بات اختام کی اس حرکت کے بعد دو اس کے لیے بقینا" اسينول ميں زي محسوس كرے كى۔جو چھاس نے جاباويهاى مو ماجلا كماجيك قدرت خوداس قص كالمنطقي انجام جاہتی ہے۔ وہ جھوتے بمانے بناکراس کا طیہ تبدیل کرواچی تھی۔اب بس اے احتشام کے لیے

زبیرے اجانک سامنا اسے مضطرب کر گیا اور پھر اختیام کود کھے کراس کاول نئی لے میں دھڑ کنے لگا۔ول کی مجیب کیفیت نے اسے الجھادیا۔وہ مسلسل اس کو سوچ رہی تھی۔ کمرے میں اسے سکون نہ ملا تو وہ لاؤ ک میں آئی۔ووروز پہلے جو ہواا سے بیشہ کی طرح مماسے

چھیایا گیاتھا۔اس نے وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کرلیا۔ کچھ دری گزری تھی کہ ملازمہ کسی کو لیے اندر آئی۔ آنے والا زبیر تھا۔ اسے دکھ کروہ ہے اختیار کھڑی ہوگئی۔ بربرہ کواپے سامنے دکھے کروہ مسکرایا۔ دوکیسی ہو؟" وہ خود ہی صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ وہ کھڑی رہی۔

ورقتم میمال کیوں آئے ہو؟"اس کالبجہ سخت تھا۔ زبیرانی جگہ سے کھڑا ہو گیااوراس کے قریب آن رکا۔ بربرہ گھبراکر بیجھے ہٹ گئی۔

المنی بیوی ہے ملنے 'اسے دیکھنے 'اس ہے باتیں کرنے اور ۔ "اس نے دوقدم آئے بردھائے "اسے جھونے "اس نے نری سے بربرہ کے بال چھوکر کما۔ وہ اس کا ہاتھ جھنگ کر مزیر بیتھے ہوگئی۔ "زبیر جیب چاپ ہمال سے چلے جاؤ در نہ۔۔" "کیاکروگی تم ؟ بھر کسی آشنا سے میری مرمت کرواؤ گی؟" وہ بار بار جیجے جاری تھی اور وہ قدم پہ قدم بردھا تا چلا جارہا تھا۔۔

a

O

''آئیں اور میں مخص کو گھرکے آس پاس دیکھو تواس کی ٹائلیں تو ژرینا۔'' وہ جاتے جاتے سخت کہے میں کیا عمیا آرڈر من چکا تھا۔ اس کے لیوں پر زہر خند مسکراہٹ تھی۔

000

زبیر کی ہمت بروہ بے حد خوف زدہ ہوگئی تھی۔شام میں جب مما گھر آئیں تواس نے خود ہی رو کر ساری بات ان کے گوش گزار کردی۔وہ اتن خوف زدہ تھی کہ

ماهنامه کرن 187

ومبارک ہو کام ہوگیا۔"اس کے لیج میں خوشی

وہ کھر آکر نیند کی کولی کھاکرسو عی تھی۔ نونیو کے

بے حداصرار کے بعد وہ نیرے ملے کے لیے راضی

موتی محی اور زونیو کے ای کے محے الفاظ اس نے وہاں

ومرائے تھے اے کھ سمجھ میں نہیں آیا تھاکہ نونیو

تے اے وہاں کیوں بھیجا اور پھردولفظ اواکرنے کے بعد

والس جانے كى بدايات كيوں جارى كيس-بساس

قيع كماس في كياد شام كوجب وه جاكى توسائيد ميل

مرر می رجشری دیلیم کرده خیران سی بوئی- کھولنے م

جب سائے طلاق کے کاغذات آئے تواس پر جیے

شادی مرک کی سی کیفیت طاری مو تی - زبیر فے اے

اتی آسانی سے کیے طلاق دے دی؟ سمجھ سے بالاتر

تفا كمال وه كورث كي نولس بييخ كم باعث اليخ كم

تك عائب موكيا تفااور كمال اجانك بى اسف

ور فوق خرى سب سے شير كرنا جائى تھى۔ اى

لے بھامتے ہوئے بنچے آئی مرلاؤ کج میں مہمانوں کو

وكم كوده فحل الحداد اختام المن والدين كي مراه ويال

موجود تفااور ماحول بيحد خوشكوار-سبكي تظري

اس كى جانب المحر عنى تحيي-ده واليس توجا تهيس على

تھی اس کیے آئے برچھ آئی۔ سلام اور خبر خبریت

بعدده محن بانج منك بي بينه باني- اختيام كى بولتى

تكاير، و بهل بار برى طرح كنفيو و مولى و والحقة

کے کی رو کئے گلی کہ زونیو کی آواز بروہ رک گئی۔ "مربریو نے درااضشام بھائی کو ہمارا گھر تو د کھاؤ۔"اس

کے لیج میں شرارت تھی۔ نونیو کاب کمنا تھا احتشام

فورا"ای کوراموا-بریره چپچاپاے کےلان ش

"ببت تبریلی آئی ہے تم میں۔" وہ چلتے چلتے

اجانك رك كريولا ووكيالمتي-

طلاق تامے برو شخط کردیے۔

وميرى اوربريه كى آوازمس كافى مشابهت ٢٠٠٠ اس کے آپ کولگا۔"وہ يرسكون موكراول-مربريه أليلي طنه نهيس أسكتي تفي-"وه لبجه بكارًا بولا- زونی نے اپناغصہ بمشکل قابو کیا تھا۔

واس آپ نور لکتا ہے۔"وہ مندینا کردول۔

"كيول بلاياب آپ فريجه؟"اس في بغير كولَى اخلاقيات بهمائے وجددميافد ، ي-

-5 2020

ومين بينجيني مليس آئي-"وه وهيك بن كعرى راي-

"مريه پليزا م بين كرسكون سے بات كرتے و خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو۔ نفرت ہے بھے وميس تم سے اپنے ہر کناه کی معافی مانکتا ہوں۔ پلیز

کی کوسٹش کررہا تھا۔ جبکہ نونی کتے ہونٹوں پر کے پیچھے پیچھے کہ اچانک ہی عقبی تھے ہے کوئی نکل کر

گادی کھڑی تھی۔ اس نے زبیر کو اس گاڑی میں وعلى كروروانه بند كرديا اور فون ملايا-

جانے کیوں وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ جران تووہ اب جھی تھا کہ بریرہ کیوں اس سے ملنے کے لیے راضی مو كئ- چھ دىر بعدوه "كى د كھائىدى- كھيرائى كھيرائى اور

"م بیخونوسی-"اس- الے زیر کے لیے ش

الى-"دەاس كىنىھى باتھ ركى كراولا-ے۔ م میرے بااے قامل ہو۔ اور حمیس کیا لگ ہے کہ میں حمہیں معاف کرکے حمہیں اپنالوں کی مركز لمين ... شديد تفرت كرتي مول من تم يد الحق طلاق چاہیے۔"وہ بے مدعصے بول رہی تھی۔ بربره میری بات توسنو-"وه اس بهت بارے مناف طرامث می-بریده عصے بابرنگلنے کی-زیراس

ودہیس رک جاؤ اور میرے اشارے کے منتظم رمو-"زبر کوائی پشت پر کسی چزکے چھے کا حساس ہوا۔ بریرہ بیکھے مڑے بغیر آئے برحتی جاری تھی۔ نبیر کے بورے وجود میں سنسنی دو رکئی۔

"آمے بروعو اس طرف "وواے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وس قدم کی دوری پر آیک

ود آج پہلی بار میں اور تم یوں اس طرح سے آھنے سامنے ہیں۔ میں بہت خوش مول بربرہ۔" وہ واقعی خوش لگ مهاتفا- بریره مسکرادی-ووكر مجھے ايك بات سمجھ ميں نہيں آئى كرنييرنے اتن آسانى سے مجھے طلاق كيے دى؟"وہ جران تھى-بيرب زونيوكا كمال ب

"ووالي كسيدوه بحرات بتا ما جلاكما يداورجب تم موس سے نکل کر آئے براہ دای تھیں تب میرے ووست نے اسے تعلی پہنول سے روک لیا اور گاڑی میں بھاکر لے گئے۔ میں اس برانی اور اجا ڈیکہ بر پہلے ای موجود تھا۔ بس دراس دھلائی اور مرمت اور کولی كے خوف فے اے طلاق نامے يرد سخط كرنے ير مجبور كرديا-ايباكرناب حد ضروري تفاكيونكه وحبيس كمي صورت طلاق نه دیتا اور آگر وه حمیس مثلے میں كامياب نه مويا ما تويقينا" رويوش موجا ما ياكه تم اس کے نام سے بی مسلک رمو آور اپنی زندگی برسکون طريقے ين كرارسكوب وہ تفصيل سے بولا-وہ منه كولاے س راى كى-

ودجك اور محبت ميس سب جائز ، خاتون-" ده سر جهكاكر يولا تووه بنس پري پر پھر ور مزيد خاموشي جمائي

ورريه-"اس فيرستدهم لبحض العيكارا-وه نگابس الفاكرات ويمين كى-

وميس تم سے بے حد محبت كر ناموں- حميس اين شريك حيات بنانا جابتا بول-كياحميس ميراساته قبول ب-"اختام نے مجت بحری نگاموں سے اسے و محصتے ہوئے پوچھا اور اپنا ہاتھ برحفا دیا جسے بربرہ نے ماخیر کیے بنا تھام لیا۔ اسے پہلی بار اپنا آپ کمل لگا تھا۔ احتشام کی نگاموں میں بریرہ کے لیے بے تحاشا محبت اور عرت می اور سی تواسے جا سے تھا۔ دنیا میں تمام مردنیرجے میں ہوتے۔ اس بات رائے بقین آگیا تھا۔ اس کے دل کے آسان پر محبت کا چاند مسکرانے

O

بنارك بنا جيكاس في بريات المبين بنادى-الهول نے بایا کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کما تھا۔وہ بس اسے ولاساوی رہیں۔

وديم كل بي ويل كوبلا كرساري بات وسكيس كرتي إلى اور خلع كاكيس والركرتي إلى - فارديك ان و لیے حمیس بریشان کر اے۔ تم رومت میں مول تا-"وه اس كے چرے پر سلي آنسوصاف كرتے ہوئے بولیں۔ وہ مجیب ی شرمندگی محسوس کردہی

والى ايم سورى ممايد من تے آپ كو يملے اس حقیقیت کے بارے میں مجھ میں بنایا۔"وہ سرچھکاکر

ں اوکے۔"انہوں نے اے اپنے سینے سے

كزشترسال بى البيداس سے طلاق كے چى تھى۔ تب بى ده كراجى واليس أكميا تفا اورجب اس خلع كا نونس الاتووه غضب يأكل بي بوكيا يهلي بعي وه بريره كو چھوڑنے کے حق میں جیس تھا۔وہ اس کی خوروں اور نيك فطرت برياعي طرح آگاه تفااوراب توده اشائلن مجمی مولئی تھی اور بے صدر خوب صورت بھی۔اب تواس سے دستبردار ہونا ناممکن ہوگیا تھا۔ عد البت كے نوس ملنے كے باوجودوہ حاضري كے كيے

بست سوچ كراس فيريره كوفون طايا اوراي طف کے کیے بلایا تھا۔اس کی توقع کے برخلاف وہان کئ اور اس نے جگہ منتخب کی۔ جب وہ وہاں پہنچاتو وہاں نونیو موجود می اے آنا دیکھ کروہ تیزی سے اس کے

و زبير بعالي مين زونيو مول- بريره و محدرين منهج گ-"وه جلدي جلدي يولي-

ودتمهاری آواز میں نے پہلے بھی کمیں من رکھی ب-"وہ بہت تیز تھا۔ مراس سے زیادہ ہو شیار زونیو مقى۔ فورا" بى مسكرائي "كيونكه فون اس فے اٹھايا تھا اوربريروين كريات كي محى-

ماهنامه كون 188



المان مجمع جينب كرمسكرا وااورات تالته موت بولا-ول خودواس مرطے کرر سے ہوناای لے برے مزے سے بات کردے ہو میں توجب تک اس سے آج كل جس تتم كے حالات ہے ان كا كھرانہ كرر رہا تھا اس كے باعث وہ يمى سمجيس كہ الميان بركوئي ت میں کرایتا سوچ کی اس سولی پر افتکا رہوں گا کہ جانے اس کا کیا روعمل ہوگا۔"الیان نے کمراسانس مینیجے سانے جارہا ہے انہوں نے نوراسمیزین ایک طرف رکھ دیا تب الیان کمنے لگا۔ ريكمااور فون بند كرويا-"روميله كواس كمري كئے ہوئے پندره دان ہو كئے ہيں آج تك ابرار نے ہم سب رابطہ كرنے كي والع بھی نہیں گی-بربرہ کے گھرجانایا حارہ فون پربات وغیرہ کرناتو بہت دور کی بات ہاس نے تو بھی پلائے کریا مل میتال ہے گھر آئی توخاصی مجھی ہوئی تھی دہ رات کوعظمت خلیل کے پاس ہی رکناچاہ رہی تھی مگران ميس بوجهاكه بم في انتابرا قدم كيون المعاليا-وہ ممکی طور پر کچھ نہ بھی کر آنب بھی ایک فون کرے ہمیں صلوا تیں توسنا سکتا تھا مراس کے پاس شایرات بھ عادت كالوكول في الصنيدي مرتبي وا و مجی بیرسوچ کر آئی که رشیده اس کے رات میں تنیادہاں رکنے پر پریشان مول کی۔ ویسے تو خرم بھی تیار تھاان ٹائم نہیں تھایا بھروہ خود بھی دہنی طور پر تیار تھاکہ آج نہیں توکل ہم رومیلہ کوواپس اس کے کھر بھیج دیں گے كياس فعرنے كو مرزست كے لوگ جو عظمت ظليل كے ليے شديد عقيدت ركھتے تھے وہ خودان كى خدمت كرنا والحيظ يخاني انهول نے فرم كو بھى جي واويے بھى اب تك وه آئى ى يوس تصور كى كو بھى ركنے كا جازت الیان رک کران کی شکل دیکھنے لگا تووہ سرا ثبات میں بلاتے ہوئے پر سوچ انداز میں کہنے لگیں۔ الين معى اور بدى ضرورت معى اب جبكه وه برائيوث وارد مين شفث مو محت من اوك ان كى خدمت كا " ہاں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رومیلہ نے سمار االزام اپنے سرکے لیا۔اس نے اپنے کھروالوں پر یک ظام كه طلاق اس نے خودلي ہے وہ جھي اس کيے كميون كسي اور كويسند كرتى ہے۔ والماته المراس مان ويناوا تحتف رشيده كي طبيعت كاني كرى مولى تحمي جربهي جب انهين بتاجلاكه عظمت خليل سے ملنے كا جازت ال كئي ہے تو ودكيا آب بھي مي مجھتي بين كدوه كسي اور كويسند كرتى ہے۔"اليان تے برجستہ پوچھاتووہ چونك كراے ديمخ ود العزومو كنش كه عمل كل ي النبيل ملنے چلے۔ ود العمل كوليس تفاعظمت خليل كود كي كررشيده كى مجھ بهتر ہوتى حالت بھر بگڑجائے كى عمودہ النبيں ثال بھى نہيں لیسی باتیں کررہے ہو سارے حالات میرے سامنے ہیں یہ سب اس نے بریرہ کو بچانے کے لیے کیا ہے اس نے خود بریرہ سے کما تھا چاہے کھ بھی ہوجائے میں تمهارا کھریریاد نہیں ہونے دوں گی۔ "ملکفتہ غفارصا عق می استے تھن اوپری ولیے ای بھل-مراس وقت ده واقعی چونک اتھی جب اس نے رشیدہ کو بتایا کہ عظمت خلیل کھے پوچھ رہے تھے محمدہ مجھی ہی اليان كجدور الهيس ويحصة رہنے كے بعد بهت تھر تھر كركنے لگا۔ میں تب رشدہ برے لیس کے ساتھ فوراسولیں۔ 'وہ میرا پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں کہاں ہوں'بس تم مجھے کل صبح ہی لے چلنا۔" رشیدہ کو کسی پل قرار والميابيسي آب اس كيمان راي إلى كدوه ميري زندكى الكل يكل بالرود آج اس كمريس بهوك مينيت ے موجود ہوتی او آپ کے احساسات اس کے لیے پہلے جیسے بی ہوتے مطلب وہی نفرت وہی بے زاری۔ مين فيا عمل صرف الهيس و ميه كرده كي-عانبين رشيده كااندانه صحيح تفاياب يمحض خوش فني تنحى وفيصله نهيس كرسكي حادث بعض اوقايت انسان كوعمل "اليان بحصاس الولى فداواسط كابير نبيس تفاانهول فيجوبريه اورهار عظرك ماته كيا تفاس طور پربدل دیتے ہیں اور استے برے نقصان کے بعد عین ممکن تھا کہ مستقل طور پر نہ سمی وقتی طور پر عظمت بعد بھی اگر تم بیچاہے ہوکہ میں اے سرآ تھوں پر بھاتی توبیاتو مکن نہیں تھا۔ كين بعد ك مالات مجم يقين موكيا ب كم تم تعيك كمدر ب تف ملل كوبيوى كاجميت كااحساس موكميا مويا رشيده كى محبوي موريى مو-مدميله في اس ي غير معمولي خاموشي محسوس توكي تحيي مراس في كوئي تنصرويا سوال ميس كياده اس كي دجه اول توبيسب صرف اور صرف ابرار كاكياد هراب روسيله كاس من كوني الحقه نميس تحا-مظمت خلیل کے نا قابل تلافی نقصان کوہی گردان رہی تھی جو کہ کسی حد تک تھے بھی تفالیکن صرف ممل جانتی دوسرے سے کہ ابراریے بھی بیرسب مارے خاندان کو ٹارکٹ بناکر میں کیا اے اوبس ایک چیکے جیشا تھا اس کے نتیج میں جاہے کسی کی عزت داؤ پر کھے عاہداس کی خود کی بس کی زعر کی بریاد ہوا۔ می کہ المیان کی آمدے بھی ایس کے ذہن کو منتشر کردیا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کریا رہی تھی کہ اسے رومیلہ کوالیان کے آنے کے متعلق بتانا جاہیے یا نہیں 'اب جبکہ کوئی تعلق کوئی رشتہ باتی نہیں رہاتھاتو بھرکیا ضرورت تھی اس کے سامنے الیان کاذکر کرنے گی۔ وستب بى توروميله كے جلے جائے كے بعير بھى وہ سكون سے بيشا ہے۔ ايك بدا برار اور ايك بلال اخزالا مدميله تواجعي اس صدے يورى طرح سے إيرنس آئى تنى سب كاموه روز كے معمولات كے مطابق كر دونول جيسے وصف لوگ ميں في اپني زئدگي ميں مجھي تهين ويکھے۔" فلکفتہ غفار وانت بيس كريوليس۔ ری می مراس کی دات میں رحی سی اوا ی ممل کی آئے مول سے دھی جھی نہیں تھی جمی وہ خود بھی رومیلے سے "اس كامطلب أب كول من روميله كي موجود نفريجم موحى ب " آپ سلے میرے سوال کاجواب دیں پھرٹس آپ کے سارے سوالوں کے جواب دول گا۔"الیان ضدی ۔ اور ان سے میں اور ان سے میں ا شام تک دوای ادھیرین میں کلی رہی کہ اس کے موبائل پر خرم کی کال نے مجھ در کے لیے اس کی سوچوں کا مكل وزديا اے يقين تفاخرم اے اليان كے ساتھ روار كے روسرور توك كا مجى اس فيرے مرے " جھے اس سے نفرت ایک جذباتی دھی اور نظریاتی اختلاف کے باعث متی وہ دھیکاتو آج بھی این جگہ ؟ ماهنامه کرن 193 ماهنامه کرن 192

O

مع مع القاكد انسون في بحرائي موئى آوازيس اس كى بات كاث دى اور اس كے بالول يس باتھ كھيرتے موتے ووجهيس مبيس بتاتم في ميراكتنا برا بوجه كم كرديا ب يج توبيب اليان كد أكر ردميلد ابرار كے ساتھ ملى موتى موتی تب جی میں اسے قبول کرستی-تمهاري تاني المان اوربريره مجھے اس قدر تاراض ہيں كديس ميح شام ان دونوں كوفون كرتى رہتى ہول محمدونوں ميى كال تك النيز ميس كروين-میں نے جہس اور ریاض کو بتایا نہیں مربرہ کوجیب نوبیر کے بارے میں علم مواتو وہ حار کے ساتھ عائشہ اختر مع المراني مي رسے كے ليے يمال شريك أكروه كمرآنے كى بجائے صرف عائشہ اخرے ال كروايس لوث كئي مرےول رکیسی چمرال چل کئیں میں حمیس بنا تہیں عتی-میری توجنت اور آمکھوں کی محیندک دونوں مجھے موٹھ منی ہیں۔اب جب میں اسیں بناؤں کی کہ سے سب جهوث تفااور روميله ابحى بحياس كمركا حصيب بلكه من خود تمهار عسائه اي لين جاول كي تب الهيس يفين آئے گاکہ میں کوئی بے حس پھر نہیں ہوں بلکہ جو کھے میں رومیلہ کے ساتھ کرتی تھی وہ متا کے اتھوں مجبور ہو کر الكوتى بنى عين شادى كے وقت اغوا ہو كئ خوشى كاسارا ماحل آهوبكا بس بدل كميا عيزت نيلام ہونے كاخوف ہر وقت موارى طرح سررمسلط موكيا ايسي مين موسلدي أو بعث وسي كرعتي الكي ومتمنے ابرار کو آزا کررومیلہ کو منیں بلکہ مجھے مرخ روکیا ہے تمہاری نانی اور بمن کے سامنے میں جمی سراٹھا كركمنى بوعتى بول اورد على چوث يركمه عنى بول كه مس فاين يول كالمرسين اجا دائيس كياكوني ال الياسوج بهي نهيس عتى-" فتلفته غفار ايك دم بي پيوث پيوث كررون ليس اور پهلي بارانهيس رو باديم كرجي الیان غم زده بونے کی بجائے مسکرا تاریا کیونکہ فٹلفتہ غفار کے آنسووں کے پیچھے ایک خوشی تھی ایک سکون تھا۔ انهول في الجمي تك البين مركل من اليان كي طلاق كاذكر تك نبين كيا فعالم مس كي تحدر يعيد خرگاؤل نه المجي حاسة اوران كى بعابها السار عيس كونى بات كرس يا ان الله المي توريره يا نانى المال عمو غص كے عالم میں کچھ کمدندویں۔خاص طور پر بربرہ کی جذباتیت سے توانہیں بہت بی ڈرنگ رہاتھاوہ تو بری طرح پریشان می کہ اس ابراراببدلہ لینےاس کے کو تک نیہ آجائے۔ حالا تكدانهول في المينان ولانا جام المراول توده ان كى كوئى بات سننے كوتيارى نبيس تھى دو سرے يدك جب ورانسان کے اندر چھیا ہو تواہے باتوں سے کوئی سلی میں ہوئی۔ الذااليان في سارى فكرس دور كردي تحيس اوروه اس وفت ايك دم برسكون موكرروراي تحيس اليان جى الميں چپ كرائے كى بجائے محض ان كى مقبلى كى پشت تھيكے جارہا تھا جب انسوں نے ايك دم اپنا ہاتھ مسيح موتے جمرہ صاف لیا اور برے جو سے سے سیا-" بھے اہمی اور ای وقت رومیلہ کے پاس کے چلواے گھرلا کرش اس کے موبائل سے تہماری نانی امال کو فون كرول كى جرد يجهنا كيميم جعيث كرفون الفائمي كيوه-"اليان ان كى بات برقت ماركرنس ديا-ومیں آپ کواس کے مرضرور لے کرجاؤں گا بلکہ آپ کوخود ہی اےلانامو گالیکن اس سے پہلے جھے ایک بار خودروملے سے ال کراہے ساری بات سمجانی ہوگی۔"الیان نے رسانیت کا۔ " ہاں تو اہمی فون کر کے اسے بتا دو چرہم رات کو چلیں گے۔" فٹکفتہ غفار ہمتیلی پر سرسوں جماتے ہوئے

"بيرسباتيا آمان نبيرے مي بلكه سب مشكل اسے بى بتانا ہے۔"اليان نے آخرى جملہ بزيرا والے انداز میں کماجووہ سن نہ سکیں۔

''آلیان کمتا تیزی سے بات کرکے آپ کو بتا آنا ہوں۔''الیان کمتا تیزی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ اسے فون نہیں کرنا چاہتا تھا گروہ ابرار کے گھر جا کراس سے ملتا بھی نہیں چاہتا بھا تب خمل کائل خیال آیا کہ پہلے خمل سے بات کی جائے کہ وہ ان دونوں کی ملاقات کا کوئی انظام کرادے'اس کے لیے اس نے اس ترین خون کوئی میں اسکے لیے اس کے اس نے اس نے اس ک

خرم اس کی آواز سنتے ہی حمل کے رویے کی صفائی وسینے لگا تو الیان نے مختصرالفاظ سے اس کی غلط منہی دور كرتي موسة اينامه عاجمي بيان كرويا-

"ارے بیاتو کوئی مسئلے ہی شیں-روسیلیہ تو جمل کے ہی گھریر تھیری ہوئی ہے ہتم کموتومیں ابھی تنہیں عمل کے كرك چارا بول-"خرم كوخاصى خوشى بوئى هي اليان كى بات س كروه بھى اك دم مطمئن بوتے بوك بولا۔ ود سری طرف البیان بھی ایک دم جوش میں آگیاوہ تو چاہتا ہے، ی تفاکہ رومیلہ کے رورو کھڑے ہو کریات کرے كيونكه اسے يقين تفاتج جانے كے بعد وقتى طور پر روميله كواس بات پر بہت غصہ آئے گااس طرح الياب و قوف بناورات بعالی کے آزمائے جانے بروہ بقینا "اس سے شاکی ہوگی مراسے یہ بھی یقین تھاکہ رومیل ک بات كوانا كامسكه مهين بنائ كاورنه بى وه فضول باتول كوطول وينا يبند كرتى باس كيدوه اس بهت جلد مناك

مراسے اپنا تکتہ نظر سمجھانے اور قائل کرنے کے لیے سی سازگار ماحول کی ضرورت تھی جو کہ ابرارے کھر توممكن جمیں تھاچنانچہ بیرجانے ہی كہوہ ممل كے كھرپرے اليان روميلہ سے اى وقت ملنے كے ليے بے جين بو کیا بھرجی اس نے اپن بے قراری چھیاتے ہوئے برے حل ہے کما۔

"مل ك كروايك ميراس طرح مندافحاكر آفير برانسي اني كان"

"ارے اس کے کھریں ہے ہی کون-عظمت انگل ہاسمٹل میں ہیں صرف اس کی والدہ ہوتی ہیں تووہ آج الل صدے کی وجہ سے کافی بار ہیں اور امیدے کہ اس وقت سورہی ہوں کی سین آگروہ جاگ بھی رہی ہو تیں اور بست تانس ہیں اتمہاری آمد کی وجہ جان کر تو وہ الٹائی ہو چھیں کی کہ تم نے آئے میں اتن در کیوں کردی۔" قرم

"تو پھر تھیک ہے میں ابھی اور اس وقت تمهاری طرف آرہا ہوں۔"الیان خاصے جوش کے ساتھ بولا ہے محسوس كرتے ہوئے خرم بس كر كينے لگا۔

"الجمی اور اسی وقت آنے کی ضرورت میں ہے صبح ہے جس حلیے میں چررہے ہواس میں اٹھ کرجاؤے آیا

ذرانها وهوكر تارمو كر ميروين كر آويول سجه لوتم لركى يروبوذكرف جارب موبلكه راست اوكى يعولول

"تهاراً واغ تو تھیک ہے وہ پہلے ہی جھے ریجڑی ہوئی ہوگی جھے اتنا خوش دیکھ کرتواہے میں لکے گاکہ شائے ونوں تک اے بے وقوف بنا کرانجوائے کر تاریا۔ "الیان برجستہ بولا۔

"اكرتم ي ول عاعران كو مح تووه ضرور يقين كري كي ميس في الني بار عمل كوب وقوف بنانا جا بالرال نے بھی اعتبارند کیااس نے بھین تب کیاجب میں نے واقعی سے ول سے اپی جامت کا قرار کیا" خرم کی بات

بوعاندازم اسكمام كاجواب وانقا-"رشيده آني کيسي ين جوم فرم في وجها-و محک بین ای-ابوے ملنا جاہ رہی ہیں سمجھ میں نہیں آرہا کل انہیں ہیتال لے کرجاؤں یا نہیں۔" خمل فالكيون عيشاني سملاتي وع محقي موسة اندازش كما-" لے جلو۔ عظمت انکل کو بھی آئی کا انظار ہوگا۔" خرم نے سنتے ہی کمالو تمل کھے جزار دول۔ وابوتے مجمی ای کا تظار نہیں کیا۔ بس ای کوئی فکر کھائے جارتی ہے کہ ابو کومیری ضرورت ہے۔ "ان کی فکربالکل جائزے پہلے انہوں نے بھلے ہی بھی آئی کوعزت ندوی ہولیکن اب حالات بدل سے این مجھے بھین ہے آئی کود ملے کرانسیں دہنی طور پر کافی سکون ملے گا۔ میرے می دیدی بھی ان سے ملنے آنا جاہ رہے تھے مرس نے فی الحال انسیں منع کردیا ہے اس وقت وہ انجان لوكوں كامامناكرتے ہوئے كھراہث محبوس كريں محانيس برطمح كاحماس كمترى ميں بتلا ہونے صوف ماور آئي ي يجاسكة مو-"خرم بوے تصريم وي البح من بول رہاتھا۔ ممل خاموشی سے اسے سنتی رہی یماں تک کہ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی پچھے نہیں بولی تب خرم خود واجهاان سبباتول كوچمو ثوبية تاؤرد ميله ليس -و فیک ہے ایک باراس کی عدت ختم ہوجائے تو دہ بوغورش آنا شروع کردے گی جب تک! سی کرد شین سیث ميں ہوگی سب تك اس كاۋىرىش بھی كم مىيں ہوگا۔ "اس کاوریش آج ابھی اوراس وقت کم بلکہ ختم ہوسکتاہے۔" خرم کی آوازے صاف لگا تھا جیےوہ مسکرار با نیا سی فرج عن وكليامطلب "دوسري طرف خرم فيجوكهاوه من كرخمل كتني بي دير منداور آئلميس پها ژے سكتے كى كيفيت ميں مواكل كارے كھڑى رہى اورجب اس كاسكتہ توٹاتو يسلے تووہ خرم پريرس بڑى-ليكن جب خرم في الت فعيند اكرت مو يراحساس دلاياكه اس وقتى صدے كياعث وہ كنني مشكلات اور اناتوں سے آزان و کی ہے تو ممل نہ صرف پرسکون ہو گئی بلکہ خاصی پرجوش بھی ہو گئی۔ ودعس البحى جاكر روميله كوسب يتاتى مول-"بي غضب مت كرنايار مي اليان كولے كرتمهارے كر آربابوں اليان خوداس سے ال كربات كرنا جا بتا ہے م صرف انتاكوكم رشيده آني كولمس ادهرادهركردد-"المان جب تك روميلر بن الله الني كامامناكر في محيراراب ويلي مرفيات بياي منادى ہے اب وہ مزيد كى كے طعف سننانس جاہتا خاص طور پرجب تك بدياند جل جائے كه ردميلدات معاف کرنے میں کتنا ٹائم لگائی ہے۔ "خرم نے بے چاری ہے کمانو نمل کتے دنوں بعد بے ساختہ ہس دی۔ "روسلہ اتن بے ضرر لڑی ہے اسے معاف کرنے میں کون ساٹائم نگانا ہے 'جب تم نے جھے سے یہ کما کہ روسلہ کواس کے صفحے مقام کے ساتھ الیان کواسے اس کے گھریں جگہ دلانے کے لیے یہ سب کرنا پڑا تو میراغصہ بجرردميله تووييه بى فصند مزاج كى باس كاتوبيسب سنة بى مل بكمل جائے گا وراجها بى بيسب جمى فهندُ ابو كميا-"مى .... مى ميرامقعبد آپ كو برث كرنانسيس تفا" أنى سويتريس صرف به جابتا تفاكه كمرك ماحول بيس بر وقت جو مناور بخلاا بو ختم موجائے کسی کو بھی کوئی فیصلہ زیروسی قبول ند کرنا پڑے بلکسیہ تم كيث ير وسنج كي بعد مجھے بيل ماروينا ميں اليان كوسيدها روميلد كى كمرے ميں لے جاؤى كى اى كواس كى اليان بي احتاج ومن برث نمیں بوئی ہوں۔"الیان آئی جگہ سے اٹھ کران کے اس آگیا تھا اور ان کا ہاتھ تھا ہے صفائیاں ماهنامد کرن 197 ماهنامه کرن 196

كيكن جب اس كاقصوراي تهيس توهيس اس اختلاف كس استركرول-جمال تك اس كا افتيار تفاويال تك اس في دي كياجو سيح ثقااب جمال وه بي بس تحى وبال اس غلط كير تصرایا جاسکتاہے۔"فنگفته غفار کھے زچ ہو کر ہولیں۔ "اكريس بيركمول كديس اسائي زندگي بي واليس لانا جامتا مون توكيات بهي آپ اين اس بات برقائم رين كاليان في بغور الهيس دينهية موت يوجها توده بي بيني سيات دينهي لكيس-وكيابات كرديه مواليان بي بعلا كيم مكن ب حميل كيا طلاله كران في شرائط بيابي اوراس طرح ارارا" طِلِ له کرنے سے وہ تم پر طال مہیں ہو جائے گی اس سے دوبارہ شادی کرنا گناہ ہی ہو گا۔ " شکفتہ غفار جیسے بھر وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ابھی بھی میرے کیے حلال ہے میں نے اسے تین نہیں میرف ایک طلاق دى تقي ماري جي مصالحت كي تنجائش الجمي إتى ب- "شكفته غفار أتكسي بها را اليان كوديم كني الهيس شاك بيس كمراد مي كراليان مرجع كاتي بوئ وهيمي آوازش كمنے لگا-'آپ میں ہے کسی نے طلاق ناہے پر غور نہیں کیا حتی کہ رومیلہ اور اس کے گھروالوں تک نے نہیں'اور انتہ میں مرب نے میں میں میں ایس کے انتہاں کا حق کہ رومیلہ اور اس کے گھروالوں تک نے نہیں'اور مجھے یقین تھاکہ کوئی غور کرے گابھی مہیں۔ ى بخداميرامقصد آپ سب كوب و قوف بينا تا نسيس تفايس صرف سب لوگون اور چيزون كوير كهنا جا بتا تفا\_ سب سے پہلی اور اہم آزمائش ابراری تھی اس نے مجھے دھمکایا تھا اس نے میری بس کو اتھوایا تھا میں اس آسانی ہے تواس کے سامنے محفظے نہیں ٹیک سکتا تھا ، مجھے اسے بتانا تھا کہ اس طرح اس کی دھونس میں آگریں آ كوكى فيصله كربهى لول تواس برسارى زنيدكى كاربند مسيس رمول كا-مجر بجي ردميله كوجى ديكمنا تفااس كمرس رہے اور يمال الدجسٹ بونے كے ليے توده مب محمد كرنے ليه تيار محى ليكن أكراس سے بير جھت چين لي جائے توكيات جي وہ اس كمر كے كينوں كے ليے محلص رے كيا پھردنیا کے نوے فیصد لوگوں کی طرح وہ مجمی اس قلسفے پر بھین رکھتی ہے کہ جب بچھے کچھے جمیں مل رہاتو میں دو سروال اور ان سب کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی یہ احساس دلانا چاہتا تھاکہ کسی ایک کے کیے کی مزاہم کسی والرارارة كهراكيا بواس كابدله دوميله اليتاكس طورجا تزنيس-اليان فيات حم كرت بعد كجه ويجيح موافعاكر فكفته غفارى جانب ويمحاات يقين تفاوه شديد غصر عمام من اسدي ربی ہوں کی اور الیان کے جیب ہوتے ہی ان کی زبان زبراگلنا شروع کردے کی کہ۔ " توبیرسب ایک دراما تفاعم نے رومیلہ کو پہلے ہی سب بتا دیا تھا بلکہ بیرسب رومیلہ کی ہوجی سمجی سازش تھی ہتم نے اس کے کہنے پر بیرسب کیا تھا تاکہ ایسے میری نظروں میں عظیم بنا سکو لیکن میں اس ایکٹنگ سے ہرگز مناير ميں ہوسكتى بھے اس سے كل بھي نفرت تھى آج بھي ہے اور بيشدرہ كى وغيرو غيرو-ارجب الیان نے ان کی جانب و یکھا تو ہری طرح چونک اٹھا وہ یک تک اے دیکھتے ہوئے ہے آوازرورای

وونیس نہیں بات کچیے بھی نہیں ہے۔ اچھامیں چلتی ہوں گذنائث۔" ممل بیا کہتی پلٹ من مردروازے کے ياس جاكرا يكسبار بحررك في-رومیلر ایک بار بھراسے جرانی ہے دیکھنے کلی جو پلٹ کرایے رومیلہ کودیکھ رہی تھی جیسے مشش وی جیسے میں ہو کہ " تانسي-"مل کھدراے وکھے رہے کے بعد بے جاری ہے کہتی با مرتفل کئے۔ روميله جرانى سے دروازے كور عمتى رہى جرخود بھى كندھے اچكاتے ہوئے جائے نماز جكه پر ركھنے كے ليے لید ای که مجمی اسے دروازے پر الی س دستالیودی-ووجهين ناك كرن فرورت كب ين أكل "روميله في مجه جرت موسي كالكريس كالكيريدها و كركيبيد كراون م فيك لكاكربسرر بيش كى محروروا زه بنوزبند رواتوده كي غصب بولى-ود ممل ڈرامے بند کرواور سیدها طرح سے اندر آکر بتاؤ بات کیا ہے۔" وہ دروازے کو دیکھتے ہوئے بول رہی تعنى جب اس كاجمله عنم موتے پر دروازے كے بینڈل كو برى آستى سے تھما كر دروازہ كھولا كيا اور نووارواندر روميله بك جعيك بغيرابي مامن بليك بينث اوربليك ايندوائيك كيشرث من الموس اليان كوديمي عنى اے کی طورانی آجھوں پر یقین نہیں آرہاتھا۔ اسے لگ رہاتھاوہ کوئی خواب د مجھ رہی ہے مرالیان کی آرے ساتھ بی اس کے مسجور کردیے والے پرفیوم کی وشبوجي پورے مرے ميں مجيل جانے كے ساتھ ساتھ روميلد كے دواسوں كوبھى جنجو و كئى تھي-وہ خود کو پیدیفین دلائی کہ بیر کوئی فلط منمی اس کی نظر کاد حوکا نہیں ہے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ "أ .... آب يهال-" روميله ي سجه مين مين آيا كه ده كيابو لے دو سرى طرف جس طرح ده اسے د كھي كر سر جِعاكر كمرًا موكيا تفااس سے يمي محسوس مورما تفاكه وہ بھي روميله كي طمح اس البحن ميں بتلا ہے كه كے توكيا "اتن رات مے اگر آپ ممل سے بھی ملنے آئے ہیں تو بھی آپ کوڈرائنگ روم میں بیضنا چاہیے تھا اس طرح سيدها كمري من آجانا قطعي مناسب نيين-"اب كي بار روميله خاصاعي وسي بولي-الیان با افتیار سرافها کرایس کی جانب دیکھنے لگاس کے ٹھوس کیج میں یگا تکمت کا عضر خاصا نمایاں تفاالیان كواس اس اس والبحى اوقع نهيس المحاوه غيراراوى طور يراس وعلي كميا-اس كاس طرح ديمين روميله كي بيثاني ران كنت بل يرجع مجي وه تدر يتزليج من بول-و مسٹرالیان یہ میرا کمرہ ہے آپ یمال سے تشریف لے جائیں تو بمترہوگا "الیان ایک و م چونک اٹھا۔ جو اس نے کیا تھادہ رومیلہ کی قوقع کے بالکل بر عکس تھاتو بھررومیلہ کا اندازالیان کی خواہش کے مطابق کیے۔ معرف ويد بهي اس ي نظريس اليان اب أيك غير من تعالند الك اجبى كما تقدوه اس طرح پيش آسكن تقى-اليان في ايك كراسالس تحينيااوربهت آبسته آوازيس كيفي لكا-"ميس تم سے بلنے آيا موں كياتم دومنٹ بين كرميرى بات من سكتى مو-"روميله إيك وم جونك التحى-دہ اگر یماں ممل کے کورتک اس کے کمرے تک آگیا تھا تو بیات بھینا" ممل کے علم میں ہوگ اور ایمی محوثى در سلے وہ جس طرح كرے ميں آكر بغير كھے كيے چلى تقى اس كاوہ نا قابل قىم روبيہ بھى طا ہركرر باتفاكدوہ ماهنامه کرن 199

آد کا پتا بھی نہیں جلے گا۔ "خمل نے شان بے نیازی ہے کہا۔ "کیا بات ہے بھی 'تمہارا داغ ان کاموں میں کتنا چاتا ہے جھے توعلم ہی نہیں تھا" خرم کے شوخی ہے کئے پر ممل کھے جھینپ گئی۔

عشاء کی نمازے فارغ ہو کرجہ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ جب دہ الیان کے گھرے نکلی تھی تب اسے لگنا تھا کہ زیرگی جیسے ختم ہو گئی ہو اپنے بابا جانی کے گھر آگر جب نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے لگا جیسے انگٹے کے لیے اب کچھ بچاہی نہیں۔

جسے اب اے زندگ کے مجھے جاہے ہی تہیں۔ کین بیا احساس اے اب جا کر ہوا تھا کہ زندگی کسی ایک شخص کے چلے جانے ہے ختم نہیں ہوجاتی اے اپنے اللہ کا تعلن کے دسمیں جا ہے تھا لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس اللہ تعلن کے لیے بچھ بچاہی نہیں۔ بندہ ہر بل اللہ کا مختاج ہے عظمت خلیل کی تکلیف اور رشیدہ اور ممل کی حالت دیکھ کروہ مسلسل اللہ تعالی ہے اپنی اس سوچ برمعانی انتہ ہوئے ان کے لیے صبر اور بہتری ما گئی آرہی تھی۔

م محت الی کے ساتھ ساتھ ان کے روارے واقف ہونے کے باعث وہ ان کے لیے بہت حماس اور جذباتی تو نہیں ہوئی محت اللہ مقلمت خلیل کے محت میں اور جذباتی تو نہیں ہوئی محت اللہ مقلمت خلیل کی محت بالی کے ساتھ ساتھ ان کے راہ راست پر آنے کی بھی دعا نمیں انگ رہی تھی۔

اس وقت بھی اس کی زبان پر میں التھائیں چل رہی تھیں اپنے کیے کھا تھے وقت انسان کی دعاؤں میں شدت کا تناسب بھلے ہی زبادہ ہو تا ہو تیکن دو مرول کے لیے الکتے وقت اس کی شدت کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں کا تناسب بھلے ہی زبادہ ہو تا ہو تیکن دو مرول کے لیے الکتے وقت اس کی شدت کے درجات بہت بلند ہو جائے ہیں جس سے انسان کی تسکین ہوتی ہوئے گئی تواس میں سے انسان کی تسکین ہوتی ہوئے۔
کے کمرے میں جیزی سے ممل داخل ہوگئی۔

و کیاکررہی ہو؟ اس کے سرپر قماز کا دویٹا بندھا دیکھنے کے باوجود عمل نے بیزی مجلت میں پوچھا تو رومیلہ کھیے حرانی سے اسے دیکھنے گئی۔

> «کیامواخیرے۔ اور کیامواخیرے۔

"بالبالبالكل خيريت ہے۔ ميں بس ديكھنے آئی تھی تم پچھ زيادہ بزی تونہيں ہو۔" تمل نے سرے پير تک اس كا تقيدی جائزہ لينتے ہوئے يوچھا۔

"کیاہوا۔" رومیلہ اس کے اُس طرح غورے دیکھنے پر مزید جیران ہوتے ہوئے بول۔ "بال آل۔۔ پچھے نہیں پچھے نہیں۔۔ تم نے صبحے بال نہیں بنائے کیا۔" نمل نے اے ڈوپٹا کھولٹاد کیجہ کر بے افتیار پوچھا۔

نماز گاڈوٹا کھولنے کی وجہ ہے اس کے آگے کے بال کھے بھر گئے تنے جنہیں اب وہ انگلیوں سے ٹھیک کرکے ڈوپٹانة کرنے کی تھی کہ ممل کے سوال پر خشمکیس نظروں ہے اسے دیکھنے گئی۔ ''لہ تاکہا ہم''

"بات کیا ہے۔" "بات کیابات "ممل نے چو تلنے کیاداکاری کی۔

"كى تويس بوچەرى مول بات كياب "رومىلىك فظ بات پر زوردىية موئ كماتوخمل خوامخواه بى بنس دى -

ماهنامه کرن 198

Scanned by famousurdunovel

اس کے جملے میں شوخی نمایاں نہیں تھی مگرشوخی کا عضر ضرور شامل تھاوہ کچھ ٹھٹک کراہے دیکھنے لگی جو والمحول من درائمي شرمندگي المجهتادالي بغير سكون انداز من كمرا تعا-اس نے پر رشتہ کون ساائی خوش سے قائم کیا تھاجواس کے ٹوشنے پروہ دکھی ہو تاکیکن کم از کم اسے بیاحساس تو ہونا جاہے تفاکہ رومیلہ کے لیے اس کابیا اقدام برداشت کرنا آسان میں ہوگا۔ مرچندآس نے الیان کے لیے چھے احساسیات کو بھی الیان پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا مرالیان کو اتنا توعلم ہوگا کہ ایک عورت کے لیے طلاق کے مرفطے کررنا اور دنیا کے ساتھ ساتھ خودا پے کھروالوں کو بھی اپنے جن پر ہونے پر قائل کرنا بہت مصن ہو باہا اسباب اور وجوہات جاہے جو بھی ہوں ملبہ ساراعورت برای کر باہے کھر الوشنى وجد عورت كى تاقهم اورب صبرى كوبى كروانا جا يا ب-مجراس في وناني المال اور فتكفية غفار كي سامن سار الزام الين عن مرك ليا تفا اكر فتكفية غفار في اليان ے اس بارے میں مجھ نہیں بھی کما تھا تب بھی اے لیکن تھا نانی آماں نے ضرور الیان بلکہ ریاض غفار تک ہر اس کے جھوٹ کا بول کھول دیا ہوگا۔ عربحى ووايي فعل يرذرا شرمنده تهيس تفيا-ردميله جياكية شاك من كمرى اسي و كله ربى تهي مجمى أيك خيال في اسي جو تكفير مجود كرديا-كسي شكفته غفاراورناني الماس خاس كم جموث يريقين توسيس كرلياكس واقعي بيرسب لوك يري توسيس موج رے کہوہ کی اور میں ویجی رکھتی ہے چنانچہ المان کے آزاد کردیے پر فوشی اور سکون محسوس کررہی ہے۔ اس خیال کے آتے بی وہ چھے سراسیمدی ہو گئی وہ اس فطرت اور مزاج کی لڑی میں تھی کوئی اے ایسا سمحتا ہے بیات اسے چند محول کے لیے مصطرب کر تی تھی۔ سین چربیر سوچ کراس نے خود کو سلی دعی جابی کہ جب ان لوگوں سے کوئی تعلق ہی جسیں رہاتو پھروہ اس کے بارے میں کھے بھی سوچ لیں کیافرق رو تاہے بلکہ اچھائی ہے آگروہ یہ بھتے ہیں کہ وہ الیان کے اس نصلے سے خوش ے مازموداس روس وسی کا م رومیلہ مرے مرے سائس معنی کرکوشش کرنے کی کہ اپنے غصے کو قابوش کرکے الیان سے قدرے بہتر اندازم بات كرك كونكد اكرده الى وقت اس كياس بمال تك آيا تفاتو ضرور كونى الجميات كرف آيا موكا-اليان السيدستورخاموش كمراد كيه كرايك قدم اور آكے بريم آيا خاصى سنجيد كي سے كينے لگا۔ "اكر ذيوارس بيرزاس وقت تمهار إس بين توانسين تكال كرد يجهوا وراكر نسين بين تواسينا بإجالي كم تمر جاؤاورجاكريدهو-مارے كاغذى دشته البحى تك برقرارے ميں نے حميس صرف ايك طلاق دى تھى جس كے بعد مصالحت كي تنجائش باقى رجتى إلى اليان كالفاظ تصياكونى بم وحاكا بواتها-ردمیلہ کولگا کمرے کی چھت اور داواری سب زوردار آوازے ساتھ اس کے سرر آگری ہول وہ س ہوتے ذین و سم کے ساتھ الیان کو دیکھے گئی جو اس کے ششدر رہ جانے کو محسوس کرتے بڑے دلفریب انداز ش مجددر توده اس كے سكتے كے توشع كا انظار كر ماريا چراس كے اور قريب أكيا-"تم أكر شاك ، بابر آئى مولوس مجم كهول يا تمهار اليان وفيرومتكواول "اليان فياس ك آ تھوں کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے کما تو وہ وہ کئے کے ساتھ ساتھ بالفتیار چند قدم بیجھے ہٹ کئ اور قدرے ترخ كريول-"صرف ایک طلاق کیوں دی ہے جب اس رشتے کو ختم ہی کرنا تھا تو ایک جھکے میں ہی ختم کردیے "بید مصالحت ماهنامه کرن 201

روميلم كواليان كى تدك متعلق بى بتافوالى متى مراس فى يى سوچ كر يجد كمانىس بوگاكدروميلدسفتى الع جب آے یقین تفاکہ رومیلہ اس سے ملنا نہیں جاہے گی تواس نے کیوں الیان کواس کی اجازت کے بغیراس اسے پہلی بار حمل کے کسی نعل سے تکلیف پنجی تھی فوری طور پروہ الیان سے یہ نہیں کہ سکی کہ بھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کمرے کی دیوار کوایسے دیکھنے لگی جیسے سمجھ میں نہ آرہا ہوکہ الیان کو تمرے سے جانے کیے لیے الياناس كاحساسات مجهدما تعاجر جي ايك قدم آكے براء آيا۔ ومين جانبا مول تم مجھ سے بہت تاراض مولیکن میں۔ "ميرك اور آب ك نظ ايماكوني تعلق بهي تعابي نبيس جس يريس آب ساراض مول اور آب صفائيل دين ليكن چرجى ايك جو كاغذى رشته تحااب وه جى حتم موچكا بإلندااب كسى بھى موضوع پريات كرنايا كسى اللے روضاحتی دیناعبث به بهتری م که آب یمال سے چلے جائیں۔"رومیلہ نے درشتگی سے اس کی بات اسے شدید غصہ آگیا تھا الیان کے منہ سے تاراض کالفظ س کر۔ وہ کوئی ناراض نہیں تھی بلکہ الیان کے اقدام پر شدید صدے سے گزری تھی انتائی سم کے وکھ کے ساتھ ما تواسے بناہ شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ البھی تووہ ممل کے کھر چلی آئی تھی کیکن واپس بونیورٹی جانے پر اور خاندان کی کسی بھی تقریب میں لوگوں کا سامناموني راس مزيد كئ سوالول اور تظرول كوبرواشت كرنا تحا-اتن افتول كي صرف ايك تاراض كالفظ قطعي مناسب ميس تعا-جبكه دوميله يك چرب يريكى بارغص كو ما ثرات اجرت وكيد كراليان زيراب مسكرا ديا وه جوابهي تكساس كا مامناكرف يحبرار باتفااس كانتابوا إندازد كيه كرفدر ومطمئن بوكيا كونك ابحى تك احديد فعاكريا فهين اس كے ساتھ كتنى نفرت سے بیش آئے كى ليكن إب اسے دكھ كراليان كوا بني سوچ پر جسى آرى ھى۔ نفرت كرنااس الرى كے بس كىبات بى مىس محى اس كے سرخ ہوتے چرے سے بھى صاف طا برفقاكد تھو دى در اور فصه کرے کی تورور دے لی۔ مير الماري مير الماري مير دالماري مي الم جاكرا يساد كلي كم بهي نكال كر بهي مين وعجم چکوتم نے تہیں دیکھے کم از کم آبرار تو چیک کرلیتا کیکن اس نے بھی ضرورت نہیں مجھی ورنہ تم ہیہ بھی نہ المتين كيروه كاغذي رشته آب حتم بهو كميا ہے۔" بروميله كي سجيے ميں خاك بھي نہيں آيا تھا۔ بلكه في توبير تفاكه ووسيحمناي تهيس جامتي تفي اليان كواجانك سايض كيدكراس كي زخم ادحر كئے تھے آتھوں من جلن ہونے کی تھی مرود اس کے بیامنے کمزور نہیں پرنا جاہتی تھی ای لیے آنسووں پر بند هابند اور نے يملحوه است يمال سے چلا كردينا جامتى تھى اسى لياسى كابات يردهمان دينے كى ضرورت بى ممين تھى البتداس نے ایک چیز ضرور نوٹ کی تھی۔ الیان کے کئی بھی اندازے کوئی دکھیا اوا ی شیس ٹیک رہی تھی اس کے کمرے میں وافل ہوتے ہی اس ک بمترین ڈریٹک رومیلہ کی تظرول میں آچکی تھی اور ابھی جس طرح وہ بولا تھا اس کی بات نے نہ سسی اس کے لیج نے ضرور رومیلہ کوچونکایا تھا۔

ماهنامد کون 200

ك النجائش ركھنے كى كيا ضرورت تھى۔"اس كے ليج اور سوال پر اليان كى مسكرا بہث يك لخت عائب ہو گئى وہ بركھ درخاموش كفرے رہے كے بعد سنجيد كى سے يو چھے لگا۔ W "كياداتى اس رشتے كوختم كرنا جاہيے تھا اے رکھنے كى كوئى ضرورت نسيں تنى؟" روميلہ بغيركسي نا ژك W ويسيني شياك مين كمرى كمرى كموري محى جيسي أس كى سمجه مين نه آربا موكد كميا كه سباليان خودى كهن لكا-"أكر جهيس لك رباب كمين في تمهار بسائق زاق كياب يا عنهيس بوقوف بناياب وتم غلط سوچ راي ہو کیدسب میں نے ہمارے رشتے کو معظم کرنے کے کیا ہے۔ ویسے پہلے میں تہمارے اس سوال کاجواب دے دول کہ آیک طلاق دسنے کی کیا ضرورت تھی تو رومیلہ طلاق W ديني كاشرى طريقه توكي ب الك سائقة تين طلاقيل ويناتوالله كيدين كوفراق بناياب سکین میں اس وقت کوئی شرعی بحث نہیں کرنا جا ہتا میں نے توجو کچھ بھی کیادہ حمیس جھوڑنے یا اپنی زندگی ہے بےوظ کرنے کے لیے کیابی میں۔ بجي بهت سارے لوگوں كو آزمانا اور بيد و كھانا تھاكہ وہ كتنے غلط بيں سب پہلے جھے ابرار كوپر كھنا تھاكہ آيا وہ ایی دهمی راج بھی رقرارے یا سیس-ليني أكريس حميس جمور الهول وكياوا فعي ووبريره كالحراجا ثدب كاحالا تكد كلفام كوكر فمار كران كيورج K يقين موكيا تفاكراب وايسا كجم نهيس كرے كالجرجي أے ايك بارتو آزمانا تھا۔ بحرجهم مي كوبيراحساس دلانا تفاكيران كاروبيه تمهارب سائقه بالكل بعي مناسب نهيس بيدي جابتا تفاوه دل ے اس بات کی قائل موں کہ ابرار کے اس تعلیم میں تمهاراکوئی ہاتھ تمیں۔ اگر شہیں موقع ملے تب بھی تم ابرار كى طرح برميه كوكونى نقصان ميس يهنجاؤي-الماريكية والمارية والماري الماري المورى موركي - إلى اب تم يد ضرور يوجيد على موركم الرجيع منهيل جمورا منیں تفااور صرف سب کواحساس ولانا تفیاتو میں نے حمیس اعتاد میں لے کرسب کیوں بتا نہیں دیا۔ تو آئی ایم رسلی سوری ٹوسے مجھے حمیس مجی آنایا تھا۔"الیان نے درارک کررد میلہ کے ناثرات جانے كيا الدويكما محمده صرف حراني كم ساتھ اسد وكيدري تھي مجمى اليان نے اپني بات جاري ركھتے ہوئے ودباره كهنا شروع كيا-" میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آگر حمہیں موقع ملے توکیا تب بھی تم میری قبلی کا ساتھ دوگی یا اس کے خلاف جاؤگی ا ابھی وہم مجور ہواس کیے می کی کردی کسیلی برداشت کرلتی ہولیکن اگر تہماری کوئی مجبوری ندرے کیات بھی تم می سے بدلہ لینے اسمیں سیل سکھانے کا کوئی ارادہ کردگی اسس طالا تكه مجمع تم سے بى اميد تھى جوتم نے كياليكن چر بھي ميں جا بتا تھا كہ بيات سب پر ثابت ہو خود جھے پ بھی ''الیان کمہ کرفاموثی سے اسے ویکھنے لگاجو ابھی تک نے بھٹنی کا شکار تھی۔ الیان کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کر ہارہا مگروہ اسٹے شاک میں تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا کے' آخرالیان کوخود بی اس کے مقابل کھڑے ہوئے بہت پڑمردہ اندازش کمنا بڑا۔ "" ہماری شادی بہت غلط طریقے سے ہوئی ہے کاش ہم دونوں رواجی طریقے سے ایک دوسرے کے شریک حیات ہے ہوئے۔ ایک دوسرے کے شریک حیات ہے ہوئے ہے ایک دوسرے کے شریک حیات ہے ہو کہتے ہوا اور ہم گھروالوں نے ہو کہتے جهيلاوه نا قابل فراموش ب- وه تكليف وه دكه مجمى محتم نهيس موسكتا-لیکن اس کابدلہ کئی ایسے مخص ہے لیناجس کا کوئی قصور ندہویہ میری فطرت ہے نہ ڈیڈی کی۔ M ہاں آلبتہ می کے لیے اپنے جذبات چھیانا اور ان پر قابور کھنا بہت مشکل تھا ممی کوبیہ بات سمجھائی نہیں جاسکتی ماهنامه کرن 202

مجمع حميس صرف الي محري نهيس ركهنا تفا بلكه حميس وه مقام اور حيثيت ولاني تقى جوميرى يوى كا كحريس التخديون من حميس بياندانه تو موكيامو كاكه من يا ديثري مي كومجور نهيس كريكة كيده تهمار سائه الحيمي المح بیش آئیں ان کامزاج اور ان کی فطرت الی ہے کہ وہ خود بھی بعض او قات چاہتی تھیں کہ تمہارے ساتھ المحكلاي نيركرس ليكن وواسي فيصلير قائم ميس روياتي محس-مرمه كاكمراجز في كاخطره ملوار كي طرح ان كے سربر الكار متا تعالى جمين و تهمارے ليے موجوداني نفرت كوچميا میں اتی تھیں۔ تو پھر آ فراس کاحل کیا تھا کیا تم ساری زندگی ان کے سرکل اور خاندان کے لوگوں کے سامنے ان وميس منهي صرف اي زندگي مين شامل ميس كرنا جابتا تهايد كام توهي بهت بهلے بهت آساني سے كرسكتا تها مين مجهد حميس سب كي تظول مين معتبريتانا تها يهال تك كه خود تهاري تظرول مين بهي-"اليان أيك دم فاموش موكيا كيونكه وه مرجعكائ بيني تفي أيك وم أنسو بحرى أتكسيس المفاكرات سواليه اندازي ويكيف للي جياس كىبات ندسجوسى مو-تبالیاناس کی آعموں میں ویکھتے ہوئے بری سنجیدگی ہے کہنے لگا۔ ودحميس باوے ايك باريس في تمارا باتھ بكرا تھا اور مى تھيك اى وقت كيس با برے كمواليس آئى تھيں۔ اس وقت تمهارے چرے پرایا در تھا جیسے تم کوئی گناہ بیرہ کرتے ہوئے رہے اِتھوں پکڑی گئی ہو۔ جھے اس وقت تم يربهت فصد آيا تعا-" روميلد سالي روك اے ديكھ رہى تھى جودانت يردانت جمائے ايے بول رہاتھا جے دوسکد کے چرے یر موجودوہ خوف اور تھراہث اس کی آجھوں کے سامنے ابھی بھی تاج رہی ہو۔ ومم فے توشاید میری ناراضی محسوس بھی نہ کی ہولیکن اس کے بعد میں استھے کئی دنوں تک تم سے بہت اکھڑا جلومي مانتا مول مي كاروبير تمهار عسائق بهت برا تفاوه حمهي مير عياس بيشاد يحتيس توتم بريمي الزام لكاتين كه تم مجهر بيساني كوسش كرداى مو-سکین رومیلہ انسان کو اپنی عزت خود کرانی پڑتی ہے تم اپنے آپ پر خود بقین نہیں کردگی تو کوئی دو سراحتہیں مستحد مص شادی چاہے جن حالات میں بھی ہوئی ہو' نکاح تو ہمارا ہوا تھا تائم اپنے شوہر کے ساتھ بیٹی تھیں اور پھر قمہارے دل میں کوئی چور نہیں تھائم میرے پاس نہیں آئی تھیں ہم توردھائی کررہی تھیں میں تمہارے پاس آیا قروحمد میں نام أكريس بيرسب ندكر مانوتمهارا روبير ميرب ساخه سارى زندكى ايبابى رمتا جبكه اب صورت حال بالكل مخلف تهارے جانے کے بعد می کواحباس مواہے کہ انہوں نے تہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ چرابراریے مجى بريره كوكوئى نقصان پنچانے كى كوشش نہيں كى اس وجہ سے بھى ان كاول تمهارى طرف سے صاف ہو كيا اج جب من تمارے پاس آرہا تھا تو پہلے میں نے انہیں جاکرسب بتایا ہے اور حمیس شایر بقین نہ آئے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ میں نے اس دشتے کو ختم نہیں کیا۔ اب تم کل مبح ہوتے ہی اپنے اباجانی کے کھرواپس جی جانا می اور ڈیڈی خود حمہیں وہاں سے لینے آئیں ہے، ماهنامه کرن 205

مى الهيس اس كا حساس ولانا تعااوروه صرف اى ايك طريق مكن تعاجويس في يا-بال اس مارے عمل میں جہیں بہت افعت کا مامنا کرنا ہوا۔ کیا اس کے لیے تم جھے معاف کر سکتی ہو۔" الیان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہوچھا تو وہ جو اتنی درے بت بنی کھڑی تھی ایک دم اس میں جان آگئی ب افتيارا پناماتھ مينية موسينون كى قدم دورجا كورى مونى اور بردے تيز بہج ش يول-" آپ سے آپ جنتی بھی صفائیاں دے لیں کیا ہے ابیا اقدام کوجتنا بھی جسٹی فائی کرلیں لیکن میں آپ ے معلی کو بھی بھی سیح قرار میں دول کی "رومیلہ کا سائس ایسے پھولنے لگا جیسے وہ کئی محفول سے شدید جسمالی اليان نے كھ كمنا جا باتوروميلد نے بچرے ہوئے انداز ميں كہتے ہوئے اے بولنے بى ميں ديا۔ "آپ کولکاے آپ کے تعل ہے جھے صرف انیت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جی میں مسرالیان۔ آب نے بھے جیتے جی قبر میں آبار دیا تھا میں جس تکلیف سے کزری ہول وہ موت بھی برتر تھی آپ جھے یا جس کسی کو بھی آزمارے تھے یا جو بھی احساس ولارے تھے اس میں آپ کو کامیالی ہوئی اس ر آب کوبهت بهت مبارک بو-لین اس آنائش کے بعد آپ میری پر کھ کی کمونی پر پورے میں ازے۔اپ اس ڈرامے سے آپ نے ابت كردياكم آب سباقو صرف الني مرضى اورخوابش كے مطابق چلانا جاہتے ہيں اوراس كے ليے آپ كوجو بھى كرنارد \_ بغير كسى كوذ بني اورجذ باتى طور برجتنا بھي ٹارچر كرنارد \_ آب كركزري كے-ابرار مانی کو آناکر آپ نے اپنے می ڈیڈی کواورسپ کوان کی جانب سے بھین دانی و کراوی سین میرائیس باشياش كرديا-"روميله شديد غصے عالم من بول ربى تھى ليكن بولنے بولنے اب كى آوازر عده كى تى-اس مے حلق میں آنسوں کا کولاسا بنے لگاای کے جب وہ بولی تواس کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔ " يورے كمريس مجھ صرف آپ ير بحروس تفايمان تك كديس في استخاص اور با باجانى ير بھى بھى ا اعتاد منیں کیا جننا بھے آپ پر یقین تھا کہ کم از کم آپ ایسا کوئی قدم میں اٹھا تیں سے جس سے بھے تکلیف پنچے جس سے بھے دو سروں کے سامنے شرمندگی اتھانی پڑے۔ لیکن آپ نے تووی کیا جو ابرار بھائی نے میرے ساتھ کیا تھا 'صرف اپنی اناکی تسکین کے لیے انہوں نے كلفام كونيجا وكمان كالمح ميرى شاوي آب كے ساتھ كروي اس بات سے قطع تظركه ميرے اوپر كيابيت راي ب عك أى طرح آپ في ايرار بعائي كوذيل كرنے كي فيصب كے سامنے تماشا بناويا اوربير سوچا تك ميں كه ميرے ول كى كيا حالت ہوكى۔"روميلہ بولتے بولتے ايك دم پھوٹ پھوٹ كررونے كلى۔ وونول التحول من چروچها كرده اين بستريرى بينه مئ اليان خاموش كفرا اي ويكتار الوه جا بتا تفااس كراير كاغبار الل جائے اور اس كى حالت كھ بمتر ہوجائے بھروہ اس سے كھے كے كالمجى وہ اس كى بات سمجھ بھى سكے كى -جبوه كافى سارے آنسو بما يكى اور روتے روتے اس كى جيكيال بندھ كروم توڑنے لكيس تب اليان اس سائے دوزانو ہو کربیٹے کیااور بہت تھرے ہوئے کہے میں کہنے لگا۔ "تم نے میری صرف ایک بات س لی کہ میں ابرار کو آزمانا جاہتا تھا اور آھے میں نے جو پچھ بھی کماوہ سب یا تم نے سامیں یا آگر سابھی تواس پر بالکل دھیان مہیں دیا۔ میں نے کہا بھے می کویداحیاں ولایا تھا کہ تم ابرار کی طرح نہیں ہودہ جو تمہاری بے عزتی کرتی تھیں تہیں باتنس سناتي تحيس ووسب نهايت غلط أور محض ان كأغصه تفا-

وونسيس مجھے بہت پہلے سے بتا تھا کہ تم اس رشتے کو بھانے کے لیے بچھے بھی کر عتی ہو'اس کی ایک وجہ تو تمارى وى مشرقى دانىت كرجمال دولى فى بوال ساب جنازه ى نظے كا-اوردو سرى وجد تهمارے ول ميں ميرے ليے چھى دو محبت تھى جوبيدند جائى كديس مجھى تم سے دور مول كے تا " الیان نے بہلا جملہ تو خاصی شوخی ہے کما تھا مردد سرے جیلے کوادا کرتے ہوئے اس میں شوخی سے زیادہ عضراس ان كاتفاجس كى بنياديروه انداز \_ ي سيس بلكه يعين سے كمير ماتھا-مومیلہ بل بحرکے لیے جینے علی مرکبی می کھوں میں اس کی آئیسیں پھر بھر آئیں اور جیسے ہی اس کی آئیسے أنو جملكا اليان في القي كي يورير الماليا-ووبس روميلمد بهت رولياتم في اب اور نهيل-"اليان كے ليج ميں جانے ايماكيا تفاكه ده ايك بار پھر میوث کھوٹ کررونے می-مراس بارالیان نے اسے روئے نہیں دیا اور اسے اتھوں ہے اس کے آنسوصاف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ وو کننی بارمیرے مل میں میہ خواہش ابھری تھی کہ آجے بروھو اور تمہارے سارے آنسوائی ہتھیا ہوں میں مذب كراول "آج بهلى بار قسمت في اس خوابش ير عمل كرنے كاموقع ديا ہے اب بھى اگر تمارے آنسونسيں مع وجمع مي الع كاكدميري محبت من اتني شدت ي مين كد تهمار به ونول يرمسرا مسكرا مسكرا مسكرا مسكرا مسكرا مسكرا مسكرا محدية مسرادي واليان أيك دم المحد كفراموا-"ميد موئى نابات علواب جلدى سے چروصاف كرواور با برچلوينچ بے چارے دو مونق بريشان حال بيشے ود ممل اس ليے پريشان ہے كہ پتا تليں جھے تهمارے كمرے ميں جھيج كراس نے صحيح كيايا نہيں اور خرم اس لے قرمندے کہ باتبیں اے بھے یمال لانائمی چاہے تھایا نہیں۔ "فرم سي موجود ي-"روسلم نے جو تلتے ہوئے يو جھا۔ "نامرف موجود بلكراك عج بحيالايا باس كي خوابش تحى كديس وو آتين تهيس پيش كردول-مرمس نے منع کردیا پی نمیس تم کتے غصے میں ہوگی میرے انھ میں پھول دیکھ کر کمیں تم آپ سے با ہری ندہو جاؤ- "اليان الي بات يرخودى بس ديا-"البال آپ کے کور میں مروفت اوے کے چنے ای اوچبا آل می تا مجمی او میرے غصے استے خوفزدہ تھے"۔ مديد مكراكركن كلي واليان كي در مكراتي بوع اسي وكاليا بعربت شاكسة اندازس كيفاكا-"تمهاري سيب سے بيرى خوبى يمى كى تم نے بھى اپنا ضبط شيس كھويا - مى كے استے اوور رى ايك كرنے ووسى مقام براور كسى مح بهى سامنے كم ظرفى كامظام و شيس كيا اوراس ليے برينگاے كے بعد ميں اور ديثرى ماہنامہ خواجین ڈاعجسٹ اوراوارہ خواجین ڈاعجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برج ن اہنامہ شعاع اور اہنامہ کن جس شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقق طبح و نقل بر تحریر کے حقق طبح و نقل بخل اس کے کسی جسی صلی اشاعت یا کسی بھی آدوی چیش پہ ڈراہا ور امائی تعلیل حقق طبح و نقل بخل اور مسلسلہ وار قبط کے کسی بھی طبح کے استعمال سے بہلے بہلشرے تحریری اجازت ایستا ضروری ہے۔ مسورت دیکر اوارہ قانونی جارہ دوئی کا حق رکھتا ہے۔ اور سلسلہ وار قسط کے کسی بھی طبح کے استعمال سے بہلے بہلشرے تحریری اجازت ایستا ضروری ہے۔ سورت دیکر اوارہ قانونی جارہ دوئی کا حق رکھتا ہے۔

تہاری بھابھی کے بیاہنے جو حمہیں شرمندگی اٹھائی پڑی ہے اس کا مراوا اس طرح ہو سکتا ہے۔" رومیلہ دم بڑو مبينى اس ديليدري تصيحوبري رسانيت بول رباتها-"ويسے توجھے بھی آنا چاہیے مرش میں آوں گا کیونکہ میں ابرار کاسامنا میں کرنا چاہتا۔ جو کھواس نے بریہ كے ماتھ كيااس كے بعدائے معاف كرنالونا ممكن بے ليكن جبور ميرى أعمول كے مائے آیا ہے تب مير اندراس ہے بدلہ لینے کی خواہش شدید ہو جاتی ہے 'میرا خون کھولنے لکتا ہے اسے دیکھ کر۔اس وقت میرا غمہ میری عقل پر حاوی ہونے لگتاہے اور میں خود کو کسی کمزور کھے کی زدمیں مہیں لانا چاہتا۔ "الیان کسی غیر مرکی نقطے كوديلجة بوع برب تبيير لهجيس كتاايك وم خاموش بوكميا-روميله خاموش مينى اسے ديمنى ربى جوناجانے كس مري سوچ ميں دوب ميا تھا۔ شايدا برار كاذكر كرتي موئياس كوزين من وه كمحاجاكر موسطة منته جب ابرار فيريره كواغواكيا تفااوران کے کھربرایک قیامت ٹوٹ بڑی تھی۔ روميله كوبيشه بى اس بات كاوكه رباتها كه بريره كوناحن اتى تكليف المحانى برى مراس كمحيد افسوس اورجى اسے ذرای شرمند کی کاسامنا کیا کرتا ہو کیا وہ کیے الیان کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ رہی اور الیان اور اس كے بورے كھرى توعزت وناموس داؤىرلگ كئى تھى ان كے غصاور تفريت كا بحركيا عالم رہا ہوگا۔ السے میں جس سے نفرت محسوس ہورہی تھی اسے کھرلا کرچوہیں کھنٹے اپنی آ تھوں کے سامنے بھانا بھی پڑکیا اب ان حالات من ووروميله كومرآ تكمول يرتونهين بنما سكتے تھے۔ اس کیے اس نے بھی مخلفیۃ غفار کوغلط نہیں سمجھا بلکہ بیشدان کی زہر میں بجھی ہاتیں پینے کی کوشش کی کہ دو اسے ای جکہ حق بجانب لکتی تھیں۔ اتی نفرت اور استے غیمے کو حتم کرتا آسان مہیں تفاوہ آگر ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتی تب بھی ان کے ول ميں جگہ نہيں بنا سكتى تھي لنذا جو بجيراليان نے كيا تھا وہ واقعي قابل ستائش تھا وہ ماں باپ كا ول و كھا كراكر روميله كواين زندكي بيس شامل كرليتانو بهي كمريس مروقت بيسكوني كاعالم رمتا-اور الیان کابید کمنا بالکل محیح تفاکه رومیلداس کی شرعی بوی بونے کے باوجودایے شرمندہ رہی جیسے پالمیس اس سے کتابرا کناہ سرزدہ و کیا ہو۔ ان دونوں کے نے کھدور کے لیے خاموشی جھا گئی جے الیان نے بی بلا آخر توڑا۔ اپنا مرجھنگتے ہوئے اس نے الي كراسانس كينياجيك ساري سوچول كوزين سي إبرنكال يجينكابو-"توكياتم سيح البين والدك كمرجارى مويا مى سے كهول كه حميس منافي بي كا الجى كچه مينول ياشايد سالوں انظار کریں۔"اس نے اتن سجیدگی ہے کما کہ رومیلہ چونک اتھی اور بے افتیار جرح کرتے ہوئے کئے وكيسى ياتيس كررب بين آب أيك طلاق دے بيك بين رجوع كرنے كى كوئى دت موق ب مينوں اور سالوں انظار كرف كاونت بنه مهلت ايبانه موات انظار مي معبالحت كي مخاتش ي حتم موجات." "اس كامطلب توبيب كه تم حبيس جاجتين كه بير مخبائش ختم مو"اليان فيظام مرسري اندازيس كها مر جوابا "روميله خلاف اوقع برياعتاد سيول "بال-كياتب كوتت يا چلام-"اليان كو بركزاميد نبيس تقى كدوه استف ومرك عاعراف كرائ

مجهدد مرخوش كوارجرت مس كحراات ويكتار بالجريدي جاندار مسكرا مث كم ساته كمن لكا

ماعنامه کرن 207

scanned by famousurdunovels

ومیں سوچی ہوں نوب کے زبور اور کیڑے کہیں ایسے کسی اوارے میں دے دوں جہاں اڑکیوں کی شادیاں وغیرہ كالى جاتى بين وه غريب الوكيال بيد چزي استعال كرك اس كے ليے مغفرت كى دعاكريں كى ونيا بين أو بم نديد كے لے کچے میں رہے لین وہ آخرت میں اٹھائی وائے گی تب وہ دیکھے کی کہ اس کی ال نے اس کے لیے صدقہ وارب كے طور يركنے كام كروالے اور اس كے ليے نيكيوں كاو جيرجمع كرديا تووہ جھے كنتى خوش ہوكي-"حسرت اور لمال عبث كران كمنه ايك فوش أتنديات من كرطال اخترب القيارا في جرت ظامر كرمين و ہے آج سورج کمال سے نکلا تھا ہے تم اتن سمجھداری کی ہاتیں کیسے کردہی ہو۔"ان کے پوچھنے پر عائشہ اختر المعمول على أسي وارے میں آج الیان کیوں سے ملی مقی وہ کافی داوں سے اسپنوالد کے کھر پر تھی اب آئی ہے تو جھے پاچلاوہ بت بارى اور محمد اركزي-جب نوبید نے ہوش سنجالا تھا میں ہیشہ یہ سوچتی رہی تھی کہ میراکیا میرے آگے آرہاہے پہلی ار رومیلہ سے مل کریہ احساس ہوا کہ اگر میں نے ماضی میں چھ غلط کیا تھا تو اس پر کڑھنے کی بجائے اس کا مداوا کرنے کی جوونت غفلت من كزر كياسوكرر كياليكن جودنت إس كوضائع ندمون وال-الى والده اور نوبيرونوں كى مغفرت كے ليے استے نيك كام كروں كر قيامت والے دان وہ لوگ جھے معاف كردين ان نيك كامول كور يع ميرى الى نيكيول من بعى اضافد مو تار ب كا-" و ممال ہے۔ اتن عقل منداؤی الیان کو کیسے مل گئی۔ "بلال اخترنے کوٹ اٹارتے ہوئے طنزیہ کمانوعا کشہ اختر والمان ای قابل ہے کہ اسے اتن عقل مندلزی طے۔ آپ تومیرے بھائی بھابھی سے آج تک نالاں ہیں مالا تكد آب كوتوان سے شرمندہ ونا جاہے۔ وس بات پر شرمند مول م فے جو کیا تھااس سے کی نیادہ سراماری بٹی بھیت بھی ہا۔ سابرابر موجكاب "بال اخرے مى سے كمانوعائشد اخر كھدر خاموش رہے كيد كين ليس-ودميس بلال بيرسوج غلط ہے كيد مارے كيے كى سرا مارى بينى كولمى ہے اللہ تعالى سب سے برط منصف ہے دہ ایک کے کیے کی مزا بھی دو سرے کو میں دیتا۔ توبيكم المفيجومواوه اس كانفيب تفا-روملدنى مجع سمجايا بكريه بهي سيس سوجنا جاسي كدمال باب كاليااولاوك آك آيا باس طرح توجر ريثان حال انسان بيرسوچ بينه جائے گاكداس كمال باب نے ضرور كى كامل د كھايا ہے جو آج وہ تكليف میں ہے جبکہ دوسری جانب کچھ والدین آپ کی طرح ہوتے ہیں جنہیں اولادے بھی الی کوئی خاص محبت نہیں موتی اگر انہیں یہ بیتین ہوکہ ان کاکیا تھن ان کی اولادے آئے آئے گا اوروہ اپنی زندگی آرام سے جیتے رہیں محم تو وہ گناہ کرتے وقت بھی بھی خوف خدا میں جٹلا نہیں ہوں گے۔"عاکشہ اختر پردے سکون سے بول رہی تھیں بلال اخران کیات س کرچ کئے۔ ووجميس لكام بجم ندبيه عربت نبيل متى كويا من ان سفاك لوكول مي عدول جنبيل اولاد سع بحى "إلى الكل- نديد كے مرفے ہے آپ كوكيا فرق براجب تك ووزندہ تقى آپ جرجى اس كى حركتوں كى وجہ ے شرمندہ ہوتے تھے اس کے مرنے کے بعد ایک بار آپ کوبدنای کی کیجزیرداشت کرنی پڑی کین اب اس کے ماهنامد كرن 209

صرف می کو سمجھانے اور روکنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ تہماری طرف ہے اظمینان تھا کہ تم کسی کے بئی مانے بوق فی کا شوت نہیں دوگ۔ "الیان کے لیج میں اس کے لیے ستائش تھی اور آ کھول میں اس کے لیے سیادہ محبت بہناہ محبت رومیلہ کو اپنا آپ ایک دم ہلکا بھلکا ہو یا محسوس ہوا۔ کتنی افتوں سے وہ گزری تھی سے خونی رشتوں اے اے میں موالے کتنی افتوں سے وہ گزری تھی سے خونی رشتوں اے اے میں موالے کتنی افتوں سے وہ گزری تھی سے خونی رشتوں اے اے ا

والانکہ اب اسے بقین تھا کہ شکفتہ غفار اور ریاض غفار اس کے بابا جانی کے گھر آگرخوداہے اپنے ساتھ لے کرجائیں گے اور بیر اس کے لیے بہت اظمیمیان اور خوشی کی بات تھی لیکن آگر ایسا نہیں بھی ہو باتب بھی اب دو البیان کے ساتھ یورے اعتماد کے ساتھ چل سکتی تھی۔

" '' چلیں۔"الیان نے اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھاتورومیلہ نے بغیر جھجکے مسکراتے ہوئے اپناہا ﷺ اس کی انتر جس مسال اپنے کوئی میں کہ

اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ الیان کے ساتھ قدم ہے قدم ملا کرچلتے ہوئے اے لگ رہا تھا وہ نشن پر نہیں ہواؤں برچل رہی ہو۔ کمرے میں موجود ٹیوب لا کنش کی روشنی ایک دم چاند کی چاندنی کی طرح روشن اور اجلی ہوگئی تھی تھلی کھڑیوں ہے آنی فیشڈی ہواؤں میں جیسے ہارش کی بھٹی بھٹی خوشیو شامل ہوگئی تھی ایک ول کی حالت کیا بدلی تھی کہ ہرمنظر 'ہر کیفیت مدل گئی تھی۔

## \* \* \*

بال اخراہی اہی آفس سے تھے ہارے گر آئے تھے ان کے گریس ندیسے کی موجودگی ہیں ہی ساٹول کا رائ رہتا تھا لہذا ندیسے کے جانے سے کوئی فرق تو نہیں بڑا تھا گر قدر تی طور پر انہیں گھریس ہیلی خاموتی اب حد سے خاریز کرتی محس ہوتی تھی جنائچہ وہ جان ہو تھی کہ دور آئی ہیں یا انہیں اس وقت بلال اخری ضرورت ہے۔
ریاض ففار کی جمل سے مائٹ اخر کو بہت سمارا مل کیا تھا بلکہ اب تو الیان کی ہوئی تھی گھر پر ہی موجود ہوتی تھی ہو انہیں ہوئی تھی۔
رومیلہ سے مل کرما تھ اخر کی محس سے مائٹ اخر کی انچی دوستی ہوئی تھی۔
رومیلہ سے مل کرما تھ اخر کی شخصیت پر کائی شت اثر بڑا تھا وہ بدی یا قاعد کی سے نماز پڑھنے گئی تھیں ندیسے
کی موت کے بور سے ان کی تفکوش ہودت یا سیت تھی رہتی تھی خاص طور پر دات کو بلال اخر جب کرے شل
مونے آتے مائٹ اخر کوئی نہ کوئی ایساز کرچھیڑو ہیتی کہ بلال اخر کا کوفت اور جنجہا ہے ہے جراحال ہونے گئا۔
گردومیلہ نے ان کا ذہن ودل پچھ اس طرح یولا تھا کہ وہ تست سے شکوہ کنال دہنے کی بجائے اور اپنی خلطیوں
پر کڑھنے کی بجائے عبادت میں مصفول رہنے گئی تھیں۔
بر کڑھنے کی بجائے عبادت میں مصفول رہنے گئی تھیں۔
بر کڑھنے کی بجائے عبادت میں مصفول رہنے گئی تھیں۔
بر کڑھنے کی بجائے عبادت میں مصفول رہنے گئی تھیں۔
برال اخر یہ سوچ کرسکون محسوس کرنے گئے تھے کہ اب ان کی گفتگوش می ہوئی ہاں کے ماتھ کے سلوک بہا کی از مرک کی بجائے آگی زندگی کا کیالا کو میں ہونے جاتے ہیں پہا ہور بی ہوئی ہاں کے ماتھ انہیں دیکھتے دہ بھی۔
بہلی بار جب انہوں نے ان کے مشاور وہ خاصی خوشوار چرت کے ماتھ انہیں دیکھتے دہ شے۔
بہلی بار جب انہوں نے ان کے مشاور وہ خاصی خوشوار چرت کے ماتھ انہیں دیکھتے دہ شے۔

ماهنامه کرن 208

vels

ورند نوسيد مين لگ كراشين اس زندگى كو بمل طور برندسى ليكن كافي عرصے تك خيرياد كمنابر يا جوكدان كے ليے مجرموں کے سلاخوں کے پیچھے چلے جانے کے بعد آب اس بے عزتی سے بھی لا پرواہ ہو گئے ہیں اور آرام سے ای مكن نهيس تفاعر صرف اس وقت- آج الهيس ايس طرز زندكى سے كوئى دليس تھى اس كے كمرے ميں بيشے كر برنس لا تف مس مصوف بي-وان ی کرری باتوں کے بارے میں سوچی رہی تھیں۔ وتجكد نوبيدجب تك زنده راى تكليف يس راى يهان تك كدموت بهى است. "عائشداخرى آوازر عده كا جو کھے نوب کے ساتھ ہوا تھاوہ اس کانصیب تھا ہوئی کوکوئی شیس ردک سکتا۔روکنا تورکنا کی کھوں کے لیے تواحمين خاموش جوناروا مل مجی نہیں سکتا لیکن اگر انہوں نے ندیب کی بات مجی غور ہے سنی ہوتی توجی طرح ترم یہ اندازہ لگانے میں بلال اخر كاول توبهت جاه رما تفاانسيس كمري كمرى سنانے كا تكريده كوئى بحث نهيں چھيزنا جا ہے بیتے انسیں نياز كامياب موكياكه وه جود يمين اور كهتى إو محض بكواس ميس بهاكم ايك ايساعلم بهجو برايك كياس ميس آرى تقى جبكه عائشه اخترى نيندس ختم بو يكي تحيس ده زياده جذباتي بوجاتيس تورات بحربول سكتي تحيس اوروائق مو مااور کاش زوسید کمیاس بھی نہ ہو مااجھاہے کہ مستقبل کو کوئی دیکھے نہیں سکتا۔ بلال اخر كوخاموش وكيه كروه أيك بارجر كنف لليس وسمزا اور جزا كاعمل تحور ابهت دنیا میں ضرور ہوتا ہے سکین آخرت كی سزائيں اپنی جگه موجود رہتی ہیں اور كليكن أكرعائشه اختر بهي اس كى بات مصفى كوسش كرنيس تو نديبه اس قدرب اعتبار نه موتى اپني ذات اور وہاں جوسزا ملے کی بورے حساب کیاب ہے ملے کی وہ دان ایسا ہو گاجمال کی پر ایک فرد ے کے برابر بھی طلم میں الى صلاحيتول كوك كروه اتني احساس كمترى كاشكارند موتى-مو گااور الله تعالى كالصاف يدى كه كسى بھى يخص برايك ذر بے كے برابر بھي ظم ندمو-جباس نے بتایا تھاکہ کالج میں اس کا زاق اڑانے والی متاشا مرکئ ہے تب عائشہ اخر چونک اسمی تھیں نوبيد كے ماتھ جو ہوا وہ اس كى قسمت تھى بال البنترات وكھ كر جميں نائب ہونا جا سے كہ جم فے دو مرول كيونكدسب كوبيه بتاتفاكه وه غائب بم كسى كواس كے مرجانے كاعلم نہيں تفا پھريد بات اس نے اسے يقين سے كتنى تكليف ي سرطر جهارى بني تزين موتى چلى كئي بهاري وجدے كوئى دو سراسكتا موات، جائے۔ اولادكود كيم كرانسان كاول نرم موجانا جائي مي اوردو سرے كوردكو بحضے كا حساس برده جانا جا ہيے۔" انسيس ين الكاتفاكد اكر زوسيد يانتي كدو مركى بوضروراس كيجي دوسيكاى الخدا المول ن " مجھے نیند آری ہے عائشہ لائٹ آف کردو۔" بلال اخر نے کیڑے بدلنے کا ارادہ ملتوی کردواً وہ تے زاری ۔ مى اور ممكنات يرغور كرف كى ضرورت بى سيس مجى-بستريردو مرى جانب كروث كرك ليث محق اكر خرم كى طرح وه جمي بيه اندا زه لكاليتين تو بحطي وه نوسيه كو بچانه پاتين ليكن زوسيه كا پججيد وفت اس سكون اور عائشه اختر کھے دیر خاموش ہے ان کی پشت کود عصی رہیں پھراٹھ کرنا صرف انہوں نے لائث آف کردی بلکہ دد اطمینان کے ساتھ گزر آکدونیا بھلے ہی اسے جو بھی کے اس کی ان کم ان کم اسے پاکل نہیں مجھتی اس نے نوب فود مرے سیا ہرتکل آئیں۔ كاندرا بحتى تقى سلهالى بوداس كى را زدان باس برجروساكرتى ب-ان كے قدم اب نوب كى كرے كى جانب بريور بے تھے يدان كاور آبائى كھرتونىس تھاجمال نوب بريدا مول مين اس كي ال والسياقل كم ما ته ما تو قال محف كي سي-ات واكثر هليله كياس ايسے خوفزده انداز تھی اور جمال سے عائشہ اختر سمیت زوسیہ کے بچین کی اویں وابستہ تھیں۔ من الحرمي من كري الله كيس كن كوبتا جل كياتونوب كوبيل موجائي ك-مجرجى الهيس نديب كمرے من بين كرسكون ملتا تعاليكياس كے كمرے ميں جاكروہ كھنٹول روتی تھيں اوبال کیا بتی ہو کی نوید کے دل پر جب اس فرائی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے جبریات تا ہے و عجے ہوں گے۔ اخرے اس مرے کولاک کرے اس کی چانی اسٹیاب رکھالی تھی۔ عائشها خرى أنكسي بعيني جلى كنيس اوروه أنهيس باتول پر أيك بار پھر آنسو بمانے لکيس جن پر روز بماتی تھیں۔ تمراب جبكه عائشه اخركادنيا كود يكيف اور برشف كانظريه بديل حميا تفاانهون فبلال اخترى غيرموجودكي ش ايك چيلي موليي جانی میر کوبلا کراس کی ڈیلیدیے جانی بنوالی تھی اور بان کے کسی نہ کسی وقت اس کمرے میں جاکر ضرور بیشہ جانی جے بوجھ ندسکا کوئی عربم تعین مرآج دہ ریاض غفار کے کھر منے سے چلی ٹی تھیں انہیں زوب کے کمرے میں جانے کاموقع ہی نہیں ملا<sup>ہ</sup> ايك سوال بوريس چنانچدایک بے چینی ان کے وجود پر چھائی ہوئی کھی اور پہلی باردہ رات میں اس کے کمرے میں آگئیں۔ الجمائي وسركور اس كرے ميں نوبيد نے زياده وقت نہيں كزارا تھا چرجى اس كى خوشبويمال بى موئى تھي كھوديروروازے ندوهوعر فيجهاكو میں کھڑی رہ کروہ جیے اس کی خوشبوا ہے اندر جذب کرنے لیس چرد حیرے دھیرے چلتی اس کے بستر ر آبیتیں فدنجص الماش اس كے تھے برہاتھ مجيرتے سے انہيں لگ رہاتھا جيےوہ اس كامرسملار ہى ہول-ایک کھوج ہوں شر حالا تکہ انہوں نے اس کی زندگی میں مجھی اس کے پاس بیٹھ کراس کا سراس طرح نہیں سہلایا تھا اس وقت انہیں یہ ساری باتیں ٹمل کلاس عور توں کے چونچلے لکتے تھے ان کا خیال تھا بچے کو خود سے تھوڑا دور رکھا جائے صبحی اس میں خوداعتادی آتی ہے جبکہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار نے اور اس کے لاڑا تھانے ہے بچہ مال کے مركو كريمواريو باميرامقدر ساتھ رہنے کاعادی ہوجا آہے اس کا پلو پکڑ کر چلنے ہے وہ بچہ بھی بھی برا نہیں ہو آاسے اپنے ہر کام کے لیے مال ک انداندل يربني تفاميري فخصيت كاكوزه هيب تعاميرادست كوزه كر مجروه اپنی ساجی زندگی میں اتن مصوف اور خوش تھیں کہ نویسے کو خودے زیادہ قریب کر بھی نہیں سکتی تھیں ماهنامه کرن 210

WWW.PAKSOCIETY.COM\_

000

"اون خرم میں توبالکل اور رلگ رہی ہوں سنمل اور رومیلہ تو ڈاق اڑائے بیٹھ جا تھی گی اچھا خاصا میں شلوار تسیس پہن رہی تھی آپ کے کہنے پر خوا مخواہ ہیں ساڑھی بائدھ کی "لائٹیٹ پنگ فکر کی تقییں سے کام والی شیفون جارجٹ کی ساڑھی پر نازگ ساپرس کیے خرم کے ساتھ ہو کل میں واخل ہوتے ہوئے وہ خاصی الجھ رہی تھی۔ "دلگتا ہے تمہارا اپنی تعریفی من من کر پیسٹ نہیں بھرا ہے اس لیے ایسی باتیں کروہی ہو ماکہ میں وہ باور پا قاعدہ باتھ بائدھ کرا ہے کھڑا ہو کہا جے کوئی کمی تقریر کرنے وہ وہ اللہ وہ بائدھ کرا ہے کھڑا ہو کہا جے کوئی کمی تقریر کرنے واللہ وہ۔

ور نہیں نہیں میرایہ مطلب نہیں ہے فار گاڈ سیک یمال مت شروع ہوجانا۔ "ممل بری طرح گربرا می اس نے ہوٹل کے شائدار کوریٹرورش ایسے اوھرادھرد یکھا کہ فرم کی نہی نکل گئی۔

وقم توالیے تھراری ہوجیے ہم ابھی تک یونیورٹی میں پر فضوالے اسٹوڈ تنس ہوں۔قاریور کا عند انفار میش اب ہم میاں ہوی ہیں تمہاری تعریف کرنے کا لیکل پرمث ہے میرے پاس۔ " خرم نے اس کی طرف جھکتے موسے تقرارت سے کما۔

" خرم کچے توموقع محل کے ماکریں۔" عمل پیچھے ہٹتے ہوئے دانت پیس کریولی تو خرم قبقہ مار کرہنس پڑا۔
" چلیں جلدی۔ سنبل کے میسیج پر میسیج آرہ ہی ہماری شادی کی خوشی میں اس نے کچے رکھا ہے اور ہم ہی اب تک نہیں سنچے ہیں الیان بھائی اور رومیلہ توکب کے آگئے ہیں۔" ممل نے آگے بردھتے ہوئے کما تو خرم جی

"" تنهاری وجہ ہے، ی دیر ہورہ ہے تم نے ایک ساڑھی باندھنے میں دو کھنے لگا ہے۔" "اب میں کچھ کموں کی تو آپ پھری کہیں گے کہ میراا پی تعریف سننے کا مل چاہ رہا ہے۔" ممل نے ایک اچشی نظر خرم پر ڈالی تو وہ ایک بار شوخی ہے کہنے لگا۔

قعوض و تیار موں میاو کماں سے شروع کروں۔ "ممل نے جس طرح نہ ہو کر فرم کودیکھا اس پر فرم مجبور ہو کرزبردی سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کرنے لگا۔

آیک ممینہ ہو گیا تھاان کی شادی کو مگر خرم کی شوخیاں کم ہونے کی بجائے بردھتی جارہی تھیں اس کی سکت ش ممل اتنی خوش تھی کہ بھی بھی اسے اپنے آپ پر جرانی ہونے لگتی کیونکہ اسے نہیں لکنا تھا کہ دہ زندگی میں بھی اتن خوش بھی رہ سکے گی۔

جب عظمت خلیل کے چرے پر تیزاب پھینگا کیا تھا تب نمل کو لگتا تھا اب وہ اور رشیدہ مہمی مسکرا نہیں سکیں کے جب تک عظمت خلیل اسپتال میں نتے تب تک تو حالات پھر بھی بھتر نتے مگر جب وہ کھر آگئے تب صورت حال اور مشکل ہوگئی۔

عظمت خلیل ہرونت مصوف رہے کے عادی تھے ان سے اتن فراغت برداشت نہیں ہوتی تھی پھرانہوں نے ویکھی پھرانہوں نے زندگی میں معمولی تکایف بھی نہیں سی تھی توا تنی اذبیت کیے جھیلتے پہلے اپنی ذرا ذراسی ہات پروہ رشیدہ اور ممل کو ہزار ہا تیں سنا دیا کرتے تھے اور اب تو وہ پولئے کے ہی قابل نہیں رہے تھے اس بے بسی میں وہ صرف آنکھ سے آنسو بمانے کے سوا اور کچھ نہیں کرسکتے تھے رشیدہ توان کے سامنے خود بھی دونے بیٹے جاتیں البتہ ممل طبط

وہ دونوں ہرونت ان کی دلجوئی اور خدمت میں سکے رہے اس کے باوجودجب بھی عظمت خلیل سے مند اس

ماهنامه کرن 212

تکلیف کی وجہ سے پچھے کھایا نہ جاتا یا بولانہ جاتا تو وہ جمنجہلا کر کھانے کی پلیٹ اٹھا کر پچینک دیتے تکررشیدہ اور خمل مجھی برا نہیں یانتیں ان دونوں نے جس طرح مخل اور و تجمعی کے ساتھ عظمت خلیل کا خیال رکھا تھا اس کی نظیر نہیں مل سکتی تھی۔

ای کے جب عقمت خلیل صحت یاب ہونا شروع ہوئے توانہوں نے بھلے ہی انہیں سراہا نہیں نہ ہی تہی البین سراہا نہیں نہ ہی تہی اپنے گزشتہ رویے کی معافی آئی گئی کی انداز میں تبدیلی ضرور آئی تھی۔

رشدہ کہتی تھیں آن کا ول بدل گیا ہے تکلیف انسان کے آندر بہت کھے بدل دی ہے۔ گر تمل ان سے انفاق نہیں کرتی تھی اس کا خیال تھا وہ سرا ایسے ہی رہیں گے یہ محض وقتی اہال ہے ایک ہاروہ تھیک ہو کرایئے معمول پر آئیں گے تو بھرو یسے ہی ہوجا ئیں گے بات بات پر انہاں بٹی کی عزت نفس کی دجیاں اوانے والے الیکن اس وقت تمل کو اپنی سوچ بدلنی پڑی جب انہوں نے خاص طور سے تمل کو بلا کر خرم کے بارے میں اس کی دائے ماتی تمل ششدری انہیں دیکھتی دہی جب انہوں نے جلے ہوئے چرے کے ساتھ بارے میں اس کی دائے ماتی تمل ششدری انہیں دیکھتی دہی جب انہوں نے جلے ہوئے چرے کے ساتھ

"وفرقان حسن مجھ سے ملنے اسپتال بھی آئے تھے گھر رہی آئے تھے اور اب بھی فون کرتے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے خرم نے ایک فلط فنی کا شکار ہو کرجذیات میں آکر منظی تو ژدی تھی وہ اب اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے اور میرے ایس آکر معانی انگناچا ہتا ہے۔

مجھے نہیں باوہ غلط فئی کس متم کی تھی اسے معاف کرناچاہیے یا نہیں یہ فیصلہ تم کرسکتی ہو جھے ہو جھنا اچھا نہیں لگا آگر تمہاری مرضی ہو تو میں خرم کو گھر آنے کی اجازت دول آخر زندگی تمہیں گزارتی ہے جھے نہیں۔" ممل آنسو بحری آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتی دہی اور ان کے سینے سے لگ کرایک دم دونے گئی۔ مقلمت خلیل کی قوت کویائی آئی نہیں تھی کہ اس کی چھیوں کے چھو دولے اور نمل بن لیتی وہ اس کا سرتھیک

عظمت خلیل کی قوت گویائی اتن نمیں تھی کہ اس کی چھوں تے چھو لیے اور نمل سن کی وہ اس کا سمر تھیکہ کراسے چپ کرانے کی کوشش کرنے گئے مگراس کے رونے میں اور شدت آتی گئی تب رشیدہ کو آئے بردھنا پڑا۔

''آپ خرم کوبلالیں۔ بلکہ فرقان بھائی ہے کہیں کوئی جلدی کی ہاریخ رکھ دیں خرم کی پڑھائی بھی ختم ہوگئی ہے اس کیا انتظار کرتا ہے۔ ''عظمت خلیل بغور رشیدہ کو دیکھتے رہے پھرانہوں نے سمراثبات میں بلادیا۔

اگر رشدہ واتنی روئی بلت کر رہی تھیں رقد تھ تا ''رہ تمما کی مرض سے واقع نہ دور گیا ہے۔ کہ اس کے دور سے میں اور اس کے دور سے میں اور تھے اس کی دور سے میں اور تھی کے دور سے میں اور تھی کے دور سے میں اور تھی کی مرض سے دافتہ میں کا کہ دور سے میں اور تھی کی مرض سے دافتہ میں کی انہوں کے دور سے میں اور تھی کی دور سے میں اور تھی کی میں کہ دور سے میں اور تھی کی مرض سے دافتہ میں کی انہوں کی انہوں کی دور سے میں کی میں کردور سے میں کردور سے میں کردور سے میں کی کھوٹر کی کردور سے میں کردور سے کی کردور سے میں کہ کردور سے میں کردور سے کردور سے میں کردور سے کردور سے میں کردور سے کردور سے میں کردور سے کردور سے میں کردور سے کردور س

آگر رشیدہ اتنی بری بات کمدری تھیں تو یقینا"وہ عمل کی مرضی سے واقف ہوں گی انہیں عمل کے منہ سے سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ سننے کی ضرورت نہیں تھی۔

اور اس طرح وہ بظاہر تامکن نظر آنے والا کام اتن آسانی سے ممکن ہو کیا اور خمل خرم کی زندگی میں شامل و گئی۔

عظمت خلیل اب استے بمتر ہو گئے تھے کہ دوبارہ سے آفس وغیرہ جائے گئے تھے لیکن عمل کی شادی کے بعد ان کا وشش ہوتی تھی کہ دوہ ہو بھی گزاریں حالا تکہ ابھی بھی زبان سے دہ یہ نہیں کہتے تھے لیکن ان کے مصریح فرق تھا۔

ایک وقت تفاجب وہ صرف بولا کرتے تھے اور عملی طور پر کچھ شیس کرتے تھے اور اب وہ زبان ہے کچھ شیس کے مقت تھے اور ا کتے تھے مران کے ہر عمل سے صاف ظاہر تفاکہ وہ بوری کو مشش کرتے ہیں ان دونوں کا خیال رکھنے گی۔ مداندر سے بدل ضرور کئے تھے مران کی قطرت میں ہی دسی ہم بھی بھی باقی تھی جو دہ اپنی ہے حس اور کو تاہیوں کی شرمندہ ضرور تھے مران کی معانی استفرار اضی نہیں تھے۔

وشيده اور عمل كے ليے اتنائى بہت تھاكہ ان كاروبيدل كيا ہے انہيں كوئى شوق نہيں تھاكہ وہ ان كے سامنے معقدت خواہ ہوكر كھڑے ہوجائيں بلكہ عمل توبہت بى خوش تھى ان ميں رونما ہونے والى تبديلى پر-

اس دفت ده تنزول کننی پریشان موگئی تھیں جبکہ آج اس دفت کویا دکرتے ہوئے دہ پانچوں محظوظ مورہے تھے وہ توپہلے میں سوچتی تھی کہ رشیدہ تیار ہوں یا نہ ہوں وہ تیے بی شادی کرے گی جباسے ایما کوئی مخص فے ا البت خرم ايك اورياد بازه موني بحديب ماموكيا تفا-جورشيده كواي كمريض يررضامند موورنه وه رشيده كوچمو وكريمي نهيس جائي-اجانک بی اے خیال آیا تفاکہ بیس اس واکٹنگ ہال میں الیان اور رومیلہ کی شادی والے دان وہ زور ہے۔ بھی ملا تفاہ بھی مگر میں کا تفاہ بھی مگر میں کا تفاہ بھی مگر میں کی تورید سے بیس پہلی بار ہوئی تھی مگر مين اب عظمت خليل كي طرف سے اسے اظمينان تفاكه وہ رشيدہ كے ليے انتاوقت ضرور نكال ليس كركہ رشيده بالكل تناشيس ره جائيس كي-اس فرانسته اس ذكر كونسين جهيرا تفا-اس کیے اس یقین کے ساتھ جبوہ خرم کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں شامل ہوئی توبست پرسکون اور مطمئن ندید کے ساتھ اس کی کوئی جذباتی وابنتگی نہیں تھی جسسے دوسی کا اس نے دعواکیا تھا 'اس کے مرنے کے بعد دواس کا دوست بنا تھا اسے دوسیہ کے ساتھ جو پچھے ہوا اس پر افسوس تھا 'کین اس افسوس کا تذکرہ سب کے درمیان میں بیٹھ کر کرنا مناسب نہیں تھا خاص طور پر ایسی صورت میں جب اس کے بجرم عمرقید کی سزا بھکت رہے تھے۔ ودمري طرف بدميله بهى اليان كے ساتھ ايك خوشكوار زندگى كزار ربى تقى اسى خوشى ميس سنبل فان ووتول كوموس شريج يريلاما تقا-جس پر خرم بخوشی آنے کے لیے تیار ہونے کے باوجود سنبل سے ملنے پرشکا بی انداز میں کہنے لگا۔ وكيابوا خرم تم كس سوچ ين دوب كت" وه صرف تهوارى دير كے ليے نوب كاخيال آنے يركم سم سابوكيا " تم نے یمان ہو تل میں کھانے پر بلا کرا پنا پھوہڑین بوری طرح ظا ہر کردیا یا ر کھر میں کھانا پکا کرڈ نر پر بلا ہی وا یک تفائكر ممل في محانب ليا-اس کے آہستہ آوازش پوچھنے پر خرم چونک کراسے دیکھنے لگادہ ہستی جواس کرہ ارض پراس کے لیے سب سے اہم تھی اجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی بس آیک کیے جس خرم اپنی ساری سوچیس جھٹکٹا ہوا حال میں واپس آگیا اور ہاتھ اٹھا تے ہوئے رومیلہ کو خاموش کرنے لگاجواب الیان کو بعد جس یو نیورش میں ہونے والے واپس آگیا اور ہاتھ اٹھا تے ہوئے رومیلہ کو خاموش کرنے لگاجواب الیان کو بعد جس یو نیورش میں ہونے والے بات بھی تھی۔" خرم نے الیان سے مصافحہ اور ان سب سے سلام دعا کے بعد کری پر بیٹھے ہوئے کما۔ وسي بھي تم دونوں کے آنے سے سلے ميں كمير رما تھا اول توجم دونوں كوبلانے كى ضرورت كى مليس تھى تم تيان سهيليان الكركمين بعي سيليبويث كريتين الكين أكرتم دونول كوبلانا انتاب ضروري تفاتو كمرير كمانا يكاليتين اليان كے ليج ميں اعتراض ميں تھا بلكه شوخي كاپيلوچ ميا تھا۔ الل في مسكرا كران دونوں كے معرب في مركلا كھنكارتے ہوئے كہنے كلى-وبس بس اسى سے باہر تكاواور حال كى بات كرو بهم جاروں كے ليے يہ جكدوا تعى ياد گارے كه جميس اين دوصل من آپ چاروں کو یماں اس موشل میں بلانے کا ایک خاص مقصد تھا ہے ہوش آپ چاروں کی زندگ میں خاصی اہمیت کا حال ہے۔" سنبل کی بات پر وہ چاروں ایک ساتھ چونک اٹھے اور ایک دو سرے کو دیکھنے لا تفسيار منر ملى باريمان مط مص اور لزكيال الي وتنس ياور كصف من بهت عي الكيري وي بي بلكه خاصي خوش م محی ہوتی ہیں۔ مجھے تو لکتا ہے سنبل کاہم جاروں کو یمال بلانے کے پیچھے بھی مقصد کھے ایسانی ہے۔" خرم نے تریمی نظروں سے سیل کودیلجے ہوئے کما۔ الهارى شادى اس مونل ميس مولى محى اوركيا خاص بات بيال- اليان في حيرانى سے ان سب كى شكل وكيامطلب ... "منبل في آكھول كوچدرهياتے موت يوچھا۔ وبحق بير جكم تمهاري دونول دوستول كے ليے لكي ثابت ہوتی ہے توكس تم يدسوج كرتوبيال آكر نہيں بيٹے كئي و خرم اور خمل بھی پہلی بار پیس طے تھے تا۔ "رومیلہ کے لیجے میں بڑی خوشگوار حیرت تھی۔ ویہ خیبل بھی وی ہے جس پرتم نینوں بیٹھی تھیں۔ "خرم نے بھی حیرانی سے سنبل کودیکھاجو بردے بھرپور انداز وكد تماراً بيرويمي مميس يمين مل جائة كا-" خرم فيظا مرخاص سجيدي سے يدبات كى تھى، مراليان، موميلداور حمل كي شي ايك ما تقديم وألى تقى جبك سنبل برى طرح بلش بوت بوت كصياني آوازس بول-وجي نهيس ميس في ايسا كي بهي نهيس سوجا-" "ولا يأتم نے جان يوجو كري فيبل بك كى ب-" من بيات اثا جرت كے ساتھ بولى تو سنبل مسكراتي ہوئ والب بنومت تم في سوچا يمال الملي الركيع بينهوي اس ليه ان دونول كو بهي بلاليا باكه تم اكيل بيني بيرو كا انتظار كرتى مولى بوقوف نه لكو-" تمل أور روميله كالوبنس بنس كريرا حال موكيا جبكه صرف اليان مسكرا تارباده ان سب کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھو منظر گھو منظر گھو منظر گھو منظر گھو ان سب کے چرول پر ایسی مسکرا ہث ابھر آئی تھی مب یونورٹی میں ساتھ برصے تھے چنائی آئیں میں بے تکلف تھے جبکہ الیان کو سنبل کے چرے پر بیک وقت مصاور شرم کے باثرات دیکھتے ہوئے اس کا زاق اڑا نا اچھا نہیں لگ رہاتھا۔ جواجاتک کوئی خوب صورت برانی بات یاد آنے بر آجاتی ہے۔ ''دیہ تم سب کیایاد کرکے مسکرا رہے ہو ذرا جھے بھی توہتاؤ۔''الیان نے خاصی دلچیں سے پوچھاتو رومیلہ شوخی ومعیں نے وقوف لگ ہی نہیں عتی کیونکہ میں ہے وقوف ہوں ہی نہیں کہ یماں بیٹے کر کسی ہیرو کا انتظار العلوب" منكل ت كريولي اسه رويدلد اور عمل كو خرم كے ساتھ مل كرخود ير بنستاد كيد كرشديد ماؤ آكيا تھا۔ "برى كبى كمانى سے خاص قلمى انداز من مطب تصيرونول-" الويكموبرا مانيكى بات ميس ب قدرتى ى بات ب تهمارى دوستول كواس جكديرات بيندسم الرك مل كن ومخرط توجم بھی قلمی انداز میں ہی منص بھلے ہی ماری شادی کاون تھا۔ "الیان نے زیر لب کماجورو سالہ ا والرغمير سوجوكه تهيس جي س سی جواس کے برابر میں جیتی تھی اس نے اپنی بے ساختہ مسکراہث کورو کتے ہوئے اس دن کی ساری تفصیل معمربياس سوچے كے ليے اور بہت كھيے ان باتوں كے علاوہ ويے بھى ميرے پيے اكر كى نے جوري سنانی شروع کردی کیمس طرح وہ نیزوں یہاں کیج کرنے آئی تھیں اور خرم نے ممل کاپرس چرالیا تھا چرخودی اس می تومی ممل کی طرح مدے جس بیٹے جاؤل کی آپ دونوں مرد حضرات موجود ہیں ہے منٹ آپ میں سے کوئی لیج کی مدو کرنے بھی آگیا۔ ماهنامه کرن 215 ماهنامه کرن 214

"ميرا ... ميرا مطلب ب-سيديد ميرى بالى نسي ب-"سنبل مخق سے كان ير باتھ ركے ہوئے گھرائے مجى كردے كاكسى بيروكوميرى مدوكرتے آنے كى كوئى ضرورت سيں ہے۔"ستبل نے جل كر حمل اور روميلہ كو موے اندازش یول۔ ويكهاجوبس بنس كردو برى مواني تفي -روميله كجهدرياس كاشكل ديمتن راى بحرفاموشى سابى جكه يربيف كف ومیں کبروئی تھی۔"مل ہسی کے دوران بھی احتیاج کرنے سے ازنہ آئی۔ الميرے خيال سے آپ كسى اور سے يوچھ ليں۔ "ان سب بى كوساني سوتھ كياتھا۔ آخر سنبل كوبى كمنايراوه واكر خرم نبيس آئے ہوتے او تمهارے آنويس مينے اوالے بھے "سنبل نے دانت پيے اوراس سے پہلے و کھے دہر مسل کو دیکھنا رہا بھرکندھے اچکا کا وائیں پلٹ کمیااس کے جانے کے بعد خرم نے بڑی سجیدگی ہے سنیل کو كه كوئي كچھ كهتاايك خاصى ولكش آواز فيان سب كي توجه اپني جانب تھينجي ل-"ایکسکیوزی-"انسب فے آوازی ست دیکھاتوس کی ہنی آیک دم غائب ہوگئ۔ "ميكيا حماقت محى تم انتا اعدر ريشركيول أكتي - من زاق كردبا تفاتم في يج الي الي ليف الكاركروا-" ان كے سامنے بلو تحري پيس سوٹ ميں ايك خاصار دشنگ بنده كمرا تھا آگر فرم اس وقت بير مفتكونه كرديا مو آلة منبل اس کے یقین سے کہنے پر اے جھٹلانے کے لیے کھے کہنے بی والی تھی کہ عمل یول پڑی۔ ووسبات اس طرح سكتى كيفيت من كحرب ندو كه رب بوت مراجى بو كه خرم في كماات سنف كرابي "جضنے لیتین سے اس نے متنبل کوبالی چیک کرنے کامشورہ دیا تھااس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ سنبل کے کان ووسباليدم بخورت جيك كاثوتوبدن مس لهو ميس-"كياب آپ بيس سے كى كالى ہے۔"اس نے ايك چھوٹى ئى خوب صورت ئى بالى اپنى ہمتىلى پرر كھتے ہوئے كى تائى كەرىدىن مل اس كي دو سرى بالي و مله جكا ہے بھى نہ بھى كىيں نہ كىيں ده اس كى بيددو سرى يالى اسے واليس كردے گا۔" مولیی کوئی بات سیں ہے۔" مسل ت کی۔ "بال المحك ب- مت تك كروات "بهلوده خرم بعند تفاكدات بيروط فوالاب بير جوارى التا تحبرا ان جاروں نے ایک ساتھ سنیل کی جانب دیکھا جو ہوئی تی بیٹی تھی اس کے اسٹیپ کٹ میں تراہے ہوئے می کہ اس کے سامنے ہی بول بڑی اب تم بعند ہو کہ وہ دو اور اس کی الی ضرور لوٹائے گا ہمیا تم دونوں بھی بال اس كي شانون پر چھواس طرح بزے منے كيراس كے دونوں كان اس ميں جھپ كئے منے اندا وہ جاروں كوئى نتيجہ تعسيري طرح فوجرد ملحف لكے ہو۔" معمل كو جسنجيلا باد مليه كراليان نے ميردنش كرتے ہوئے كما۔ اخذنه كرسكاور سواليداندازيس اس ويلحف لك ورویسے ہو بھی سکتا ہے۔ یہ دونوں نوسیہ کے کمرے میں رہتے ہیں کہیں شائستہ خالہ المبیں بھی تو نظر نہیں اسب بدمین نس ب تم سب لوگ محصے کول دیکھ رہے ہو۔"سنبل ایک وم گربراتے ہوئے بولی اوالیان آنے لکیں۔"رومیلہ نے یوا مرارے اندازیس کما مسل بے اختیار کان سے ای مثارا تجیھے ہے ہولی۔ ےایے سرکوجھ کاجے خود کو سرزلش کردہا ہواور برے مودب اندازش کسے لگا۔ وكياواتعى؟"اس كم نمايت خوف زده اندازي بوجه محت يوجهاسوال يرخرم اور ممل كي چرول يرمسكرا بث انومسٹر تھینک یوسوچ بیان میں ہے کسی کی شیس ہے۔ "الیان کی بات پروہ کھ در تو کھڑا رہا بھرجانے کے الجرآني توده سواليداندازش اليان اور روميله كوديكيف كلي مراس بدى جرت موتى كدوه دونول بسي يونكفى بجائ كي يلث كما عراجي ووقدم بي جلافهاكه چروايس أكميا-وكيا آپ كولينين ہے كريد آپ كى بالى نہيں ہے زراچيك كريس-"وه سنىل سے مخاطب موكر كمنے لگاباتى سب انبہ آپ بیب مسکرا کیوں رہے ہیں سائستہ خالہ کی موج تو تھی ہی مہیں پھرتم دونوں کو کیسے نظر آنے گئی۔"وہ حرانى اے اورسىل كوديكينے لكے جبكہ سىل چھ بركر كينے كلى-واقعى الجوعي فقى عمراس كى بات كے جواب س وہ جاروں بنس برے اور بنتے بلے كئے۔ "جیک کرنے کی کیا ضرورت ہے کمیا میں اپنی جیواری نہیں پہچان سکتی۔"سٹیل کے تیز کہے میں کہنے ک در سل کھ در توہوئی بی اسمیں دیکھتی رہی پھر جسے سارا ماجرا ایک دم اس کی سمجھ میں آگیا اس کے کان بر سے تھی کہ الیان بھی حق سے بول بڑا۔ التحد مثاتي بي اس كيال كنده عن يتي علي عن الدراس كي وه بالي جس ميس جمورة جمورة سفيد تك ومسرُابِ آب حلتے بھرتے نظر آئی تو بمترہوگا۔" خوب صورتى سے لكے موسئے مصور رہے اى جيك رہے تھے اور بالى كو تمايال كرد ہے تھے۔ "ايك منف" روميله ن اليان كومزيد بحرك الدوكة بوع منبل كوبغورو يكها-" جمي بي لك را سل کھیاتے اندازمں او حراد حرد مجھتے کی توب اختیار اس کی تظروورایک میل راس مخص بربرائی جواس ے کہ بیر تمهاری الی ہے اسپنال مثاکر چیک وکراو۔" ك دوسرى بالى كر آيا تفاود تيبل راكيلا بعيفا تفاشايد آفس اله كريمان في كريا تفاكم أزمم حليم "روميله الس الف" خرم في زيان سے محق كے ساتھ كما وہ سمجھ رہاتھاكدروميلدزاق كردى ب مراس سے توابیا ہی لگ رہا تھا اوروہ دور بیشا سیل کوالیے ہی دیکھ رہا تھا جیے اس کے کان میں چملتی بالی اسے دہاں سے طرح ایک اجنبی کے سامنے سٹیل کو چھیٹرنا اسے بانکل مناسب تہیں لگا۔ ''دیے تم سنبل کو سمجھاؤ کہ انس انف آیک معمولی سے زاق کی وجہ سے بیائی گولڈ کی بال لینے سے انکار کررہی ہے۔'' رومیلہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بالکل اچانک سنبل کے بال ایک کان سے ہٹائے تواس کا د على كاول چاہا يمل برد كے ساري يحي كانے اور چھوال اس كے مند بريس سے كھينج ارے ممر فود بر ضبط کے وہ زیردسی ان لوگوں کے ساتھ مسکرانے گئی۔الیان تو پھر بھی بس کراب خاموش ہو گیا تھا۔ خرم بھی اب كان خالی تھا اور اس سے پہلے كہ وہ دو سرى طرف كے بال سمينتی سنبل نے اپنے كان پر ہاتھ ركھ ليا اور يو كھلاكر مرف مسكران يراكتفاكرما تفابس عمل اور مدميله عنى بنى كسى طورير تبيس رك رى تفى وه ايك دوسرك كوريكتيس اوران كى قابويس آتى بنسى بحريل يرتى-دونسین نمیں۔رومیلہ بیں بی کمدری ہول ہے میراہیرونسیں ہے۔" "واث ..."اس نووارد کے منہ سے جرانی کے مارے خاصی زور دار آواز بیں نکلانو سنیل توکیا وہ سب بی سپٹا وندكي كسي يوجه اور تظرات سے آزاد مو محبت اور اپول كاساتھ مولو خوشى ايسے بى كھلكسلائى ہاور فضا الیصی متراتی ہے۔ ماهنامه كرن 216

WWW PAKSOCIETY COM

## كالهولط

وموری میں یہ پھول تمہارے اٹھنے ہے تبل اس کے سینے ہے آن گئی تھی بروز ملک نے تمام تر اس کے سینے ہے آن گئی تھی بروز ملک نے تمام تر ہوگئے۔ "کھیے نمناک کیج میں وضاحت کرتے ہوئے ہوئے ہوئے مائقہ اپنے مضبوط حصار میں اس کے بروز ملک نے محبت کا والمانہ اظمار برے خوب بروز ملک نے محبت کا والمانہ اظمار برے خوب سورت لفظوں میں کیا تھا۔ "تقدیم نامہوان ہو تو وقت پر دور نہیں چار۔ "عین صورت لفظوں میں کیا تھا۔ اس لیے ایک گڑیا کی پی دھڑدھڑ میرٹھیاں اترتی نیچ میں وفار ایور۔"

معولوقار الور-" وفايك معصوم ب ضررى خوابش كو بورا كرنے میں انتاوفت لگاریا-"وہ آيک قدم كافاصلہ سمیٹ كر

"بي مينى ہے تمهارى بينى-"الويند كے تعارف يروه



ایک گفتے بعد دوبارہ کال آئی تھی۔

''جھے تہمارے کے جھوٹی کوائی دینے کی ضرورت

نہیں ہے کیونکہ تہمارے گھرکے تمام ملازم تہمارے

گناہ کے گواہ بی اور جانتی ہوجی مجی کیارہ برس ترزیا

ہوں اپنی بٹی تے لیے۔اب تہماری باری ہے ہوسکا

وجہ سے ماق کے تین سال کی سزامعاف کردے جیل

وجہ سے رہا ہونے کے بعد اپنی بٹی کو آکر لے جانا۔''فون

برکر کرنے کے بعد وہ پر سکون سا اپنے لیار شمنٹ کی

سمت چل پڑاتھا۔

میح کے انظار میں تمام رات آنکھوں میں کٹ چکی
ضی موذن کی پہلی صداکے ساتھ یوں لگا چیے صدیوں
بعد دن نکل آیا ہو۔ وہ اٹھ کرواش ردم میں چلی آئی
مامنے آکھڑی ہوئی غورے اپنا عکس دیکھا۔
مامنے آگھڑی ہوئی غورے اپنا عکس دیکھا۔
وہاں پچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ وہی کالی آنکھیں '
کوری رکھت 'شکرنی ہونٹ اور بحرا بحرا کر از سرلیا۔
کوری رکھت 'شکرنی ہونٹ اور بحرا بحرا کر از سرلیا۔
لیمن ہر گفش میں جسے برسول کی محکن تھی۔ ڈرینگ
نیمال پر رکھی وہ اور تھلی لیپ اسک آج سالول بعد اس
نیمال پر رکھی وہ اور تھلی لیپ اسک آج سالول بعد اس
نیمان پر رکھی وہ اور تھلی لیپ اسک آج سالول بعد اس
کومنانا ابھی باتی تھا پھر اس نے وہی لباس نیب تن کیا
قماجو قریت کے آخری محول میں اس کے وجود سے
مسالک تھا۔

ومما۔ " بیٹی کی آواز پروہ پلٹی جولحاف سے جھا تکتی مندی مندی آنکھوں میں اشتیاق کے رنگ اوڑھے

"آج کوئی خاص دن ہے؟" "ببت خاص-"وورهم سامسكراني ييني كواس لبول ير بلحر مايد ولكش نوخير عبهم بصحد بعلان كانفاجس یے اس کے چرے پر اک الوبی می چک جھیردی وس لي آپ نے اپ اسک لگائی ہے۔ "اس ک جرت ديدني محى اور بجابهي اس في واتح تك اين م کو خاص مہوارول پر بھی سکھار کرتے ہوئے میں ويكما تفا قيريس وه تفاليكن كمياره برس كى مزاس بھی توبرابر کائی تھی۔ وراح تمهار مبال آرب بين- "چوني كو آخري ل وين كے بعد بيندس جكرتے ہوئے اس نے عینی كو كدكداما لوده جوش المحد ميمى-" مل اس نے بلیس جمیکتے ہوئے تقدین جاى توالويند فينت موسة اثبات من مرملا ديا اور ير سي انوس ي آجث كاإحساس يأكروه عجلت بين زيد اترتى مين دور تك آئي تهي-بسروز ملك كالماته كفني تفاجب اس في كيث كحول وإقيا-وونوں کی آئیمیں جار ہوئی تھیں اور پھرجیے داول کی دھڑ کنیں رک کئی تھیں کمیے ساکت ہو چکے تھے لیکن وقت گزر رہاتھا الوینہ کی نظراس کے چرے سے مجیلتی ہوئی ہاتھوں پر تھیری تھی جس میں اس نے مرخ بعولول كاترو آزه كلدسته تفام ركما تفار حالاتك اوا كُل عمرى كي وه خواجش المثلين اور خواب تو ماضي كا حصه بن تي خص تيكن اس فيادر كها تفا-

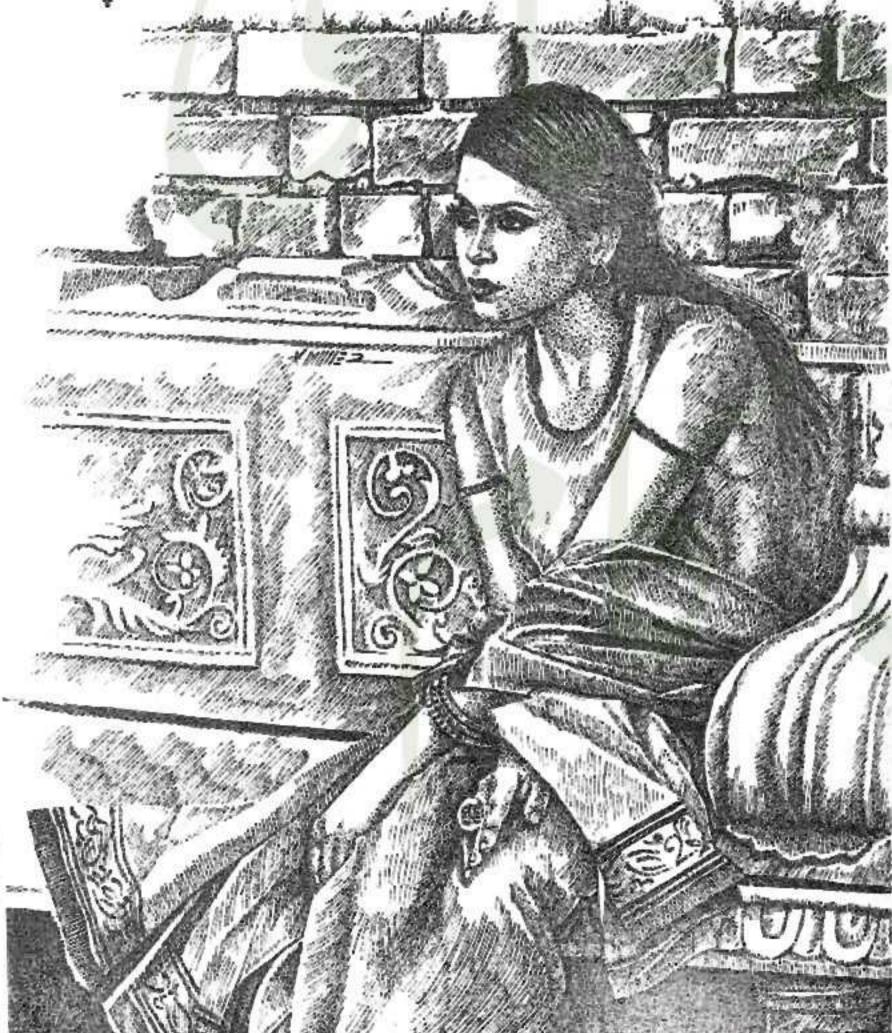

بربرطت ہوئے اس نے شیراز کا نمبرڈا کل کیا تفا مر واس كأخيال ركهنا باقي باتنس بمربتاؤس كالوربال دو سرى جانب ريكار دنگ چل ربى تھي۔ وروازه المجى طرح الكركراو-"اسم ايت ديخ ومطلوب تمبرے جواب موصول تسیں موربا۔" پھر اس نے آفس کے مبرر کال ک- بیا جلاوہ تو گھنشہ بھر اللي اس على حال حال الطي الله كمرك سارے ملازموں كولائن ميں كفراكركيا تعا-آج ان کی میرج ایدور سری سی جس کی تیاریوں وفظام احدے ساتھ جاؤ ہوسکتاہ وہ گاڑی سے میں سبح سے مشغول تھی ہدون وہ اور شیراز مل کرمنایا اتر كر كميس جلى مى موديال كى قريبي مساجد ميس اعلان كراؤ أس ياس كے لوكوں سے يوچھو-"سب كورواند كريم كيك بيك كرف كيعدوه اس بريائن الهل كرفے كي بعدوہ خود يم جان ى موكردہ كى كى-كاب كرنگاري تھي۔ جب حواس باخت سا ورائيور ومیری زی کمال چی کئی ہو تم۔" بے بی سے لب محلتے ہوئے وہ مسلسل شیراز کا تمبردا کل کردہی ودبيكم صاحب-"اس كى سائسين پھولى ہوئى تھيں من مراس نے بھی جانے کیوں سیل آف کرر کھا تھا۔ جے اس دورے بھا کتے ہوئے آرہا ہورنگ اڑا ہوا ووس كويتاول كياكرول-"وهب جيني الورج میں ملنے کی۔ تین محنوں کی خواری کے بعد سب المازم تاکام ہو کرلوث آئے تھے جس پراس کے رہے وسیکم صاحبہ زیمی کو کوئی لے کیا ہے۔"اے اب سے اعصاب بھی جواب دے میں تھے احساس موا تفاكه آج ذرائبورك عقب مس الحصلتي بابرآتان مين شام ازرى تحيى شيراز كانمبر بنوزبند تفاشايداس كي بيشوى داؤن موكني تقي يا بحرايشك وكيابكواس كررب موكون في كياميري يكي كو-"وه طرح آج بھی کوئی مربرائزدیے کے چکروں میں تھا۔ رورو کراس کا برا حال ہو کمیا وہ پولیس اسٹیش جانے وسنس توجى أنسكريم ليني كارى سے اترا تھاواليس کے متعلق سوچ ہی رہی تھی جب لی تی سال کی بیل آيا توبي كارى من تمين تقى-"وه كلكياتي موئ بجنے لی۔اس نے لیک کرریسیورا تھایا۔ وسیلو۔" بھیا کجہ سروز ملک کے اندر تک واوميرے فدا-"وہ سر پكر كرصوفے يربين كئ "بدى بريشان موزي ابھي تک گھرشيں آئي-" آ تھوں کے کورے آنسووں سے بحر کے تھے ذی میں تواس کی جان تھی شادی کے سات سال بعد بروی مصنوعي ماسف كااظهار كياكيا-منتول مرادول سے پایا تھا اسے۔دردر کی خاک چھان کر وكون موتم ١١٠ كي تم موتي متفيليول مي ريسيور أيك يجول كحلا تفاوه ذراميا نظروب ساو جفل كياموتي لرذكرمه كميافحا-ومبروز ملك" وواس كى حالت ير محظوظ موتے تازنين ك جان يرين آتى تحى اس كى معمولي ي تكليف موے تقدرلا كرنسا جبكداس تعارف ير فوف كى شديد الرنازنين كي ليليول من سرائيت كرافي محي-وميري بني-"آكاس كاكلار ندهي- كياففا-"مير عياس ب-"اس فيجله ممل كرويا-وبهاراتواب كوتى دستمن بھى حميس ہے۔" زيركب

O

وونوں کو اپنی خوب صورت ی بچی کے ساتھ شائیگ سينترى سيزهيال اترتي ويكعا ففالبس ان كوخوش مطمئن اور آسودہ جال دیکھ کراس کی رگ رگ بیں چنگاریاں بھڑک اسھی تھیں اس نے سوچ کیا تھا کہ اے کیا کرناہے۔ د الوينداينا ملان يك كراو-"الكلادان كمريت بابر كزارف كے بعد شام ميں محردافل موتے ہى اس

کی سمت مڑا۔

لاؤرج مين وافل موا-

كيعدوه خودو سرعلاقيس چلا آيا تھا۔

كرتے تھے شيراز كومهمانوں كاجوم يسند ميں تھا۔

وكيابواب؟"وولو كلاكرام كمرى مولى-

مجى آس كول رقيام معدين كركزوتي تعي-

ورجى بيكم صاحب-"ودمايوس يولا-

كودتى زيني نظر تبيس آريي تفي-

طلق بيما و كرجلاني-

وجم كسي جارب بين ؟" "بال-"وه بات سميث كرالماري سے اسے سوث

اسے دیکھتی اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ "بليزاس وفت كوني سوال وجواب نه كرو-"ايك نظراس کے تفتیشی انداز کو دیکھنے کے بعد وہ دو توک

وہ چھٹی سے بندرہ منت قبل بی اپنی گاڑی رائے میں ایک جانب کھڑی کر کے بیٹھ کیا اس روڈ سے كزرت موئ درائيور كاثرى سے الزكر آنس كريم بارارے دی کو آئس کریم لاکرویتا تھا گاڑی اوریارار مي صرف باره فث چو ژي سرك كاقاصله تقا

وراتيورك كادى سے الر كريار ارجاف اوروايس آنے میں صرف جھ من لکتے تھے۔ اور اے تین منٹ میں بی کوئی ایم ڈبلیوے اپنی سیاہ لینڈ کروزر میں منفل کرنا تھا۔ روڈ زیادہ پر جوم نہیں تھا لیکن ہے کام کائی رسكى تفا- پرجى اي برصورت كرنا تفاجوكدات كرفي كامياني ال چكى تھي۔

"بيركس كى يحى ہے؟"كار منت ميں واقل موت ى الويد نے اس كے بازووں ميں بے ہوش خوب صورت كول منول ي جار ساله بي كوجهو لت و كيد كر الجسم سے يوجها تھا۔وہ جي كوبسترر لٹانے كے بعداس

نے جیسے آرڈرجاری کیا تھا۔

وسروزتم كياكريب موج وه محكوك نظرول \_ اور قطعی کہے میں بولا تھا الویندے چر کھے بوجھنے ک مت نہیں ہوئی تھی انہیں محفوظ مقام پر پہنچائے کے بعد اب اس كا الكلا فاركث شنزاد احد كى بيني تقى-زي جي اسكول والسي يراي اغواكرنا تقا-

آئے ہواب میں مزید ایک بل بھی تہمارے بغیر سیس يه پاول كى جركوميرا مقدد مت بناتا-"وه ترسيا تقى

المحاجناب ناشتاكرواية كامودنسي --"اس کے چرے کی زرد برائی رحمت کو دیکھ کراس نے موضوع بدل دما تفاالويندن اطمينان كاسانس كيااور تاشيخ كى تياريون مين مشغول مو كئ-

مینی نے آج اسکول کی چھٹی کرلی تھی شام میں تنوں باہر اونک کے لیے نظے تھے جباس نے ان

ومیری بنی میری مینی-" اس کے چرے اور ہاتھوں کو بے تحاشا چوہتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے رکھے تخت سے الرائی توبے ساختہ سسک اٹھا۔وہ تخت آج خالی فغا۔ اس کے لیے دعا تیں کرنے والی مال

چەبرس قبل بى منول منى يىلى جاسونى كىي-والمين وشمنول كوميس بمحى معاف تهيس كرول كا جنول نے مید میں قرآن اٹھا کرائی وفاداری کی فتميس كماني محيس اور پرعدالت مس جمعولي كواني دى عائق موس اس جرم کی سزا کاث کر آیا ہوں جو مجھی مِن نے کیابی مہیں تھا۔"

تيزى ساس كى جانب برها تفا

ورجیل جانے سے میل ان دونوں تمینوں نے جھے ساری حقیقت بتا دی تھی۔"اس کا اشارہ زیان حیدر اورشيرازاحمه كي جانب فقا-

ودكيسي حقيقت؟"الوينه كي تو يجه سجه من شيس آرما تفاكدوه كس حقيقت كيات كررما تفا-

د ان دونول کو میں زندہ نہیں چھوٹول گا۔" اس كے تور فاصے خطرناك تھے۔

"زیان حیدر مرجکا ہے۔" اس انکشاف یر دہ بورے کابور االویند کی سمت کھوم کیا تھا۔ "مرچاہ کیے؟"بروزے ابوتن گئے۔ "رود ایکسیدنشهوا تفا-"وه تاکواری سے بول-

"بال مروه شیراز توزنده ہے اور اس کی بیوی بھی۔ وسبروز بليز بحول جاؤجو موااتن سالول بعدلوث كر

ماعنامه کرن 220

تفاريس شروع موني يس برياعي مند باقي تص اس کے ابروش کئے تھے۔ "وسي في كما تفا كمير في بيني كى جكه ممك الدود" اس في الكحيل د كما كيس-ووالويند كمال كفس كريبيتي موتم-"ضويا دوري "بال توبندے سے علطی مونی جاتی ہے۔"اس ى چلاتے ہوئے آرہی مى الوينداس كى آوازير سرمايا جاور آئے سوئی بن کئی سکین ضویائے بھی کحاظ کیے بغیر ووفلطی وہ جو ایک بار کی جائے لیکن تمهاری تو ایک بھٹلے سے چادر میٹی می-فطرت بن چکی ہے یاد کروئم نے ان کے براؤن شوز بر وكليا تكليف ب-"وه كات كهاف كودو رثى-بلیک بالش کردی تھی۔" وقعواس باختگی میں ایسا ہو گیا تھا۔" الوینہ نے "ركيس شروع مونے من او على فائيومنتس ہيں چلو اتھو۔" وہ اس کے موڈ کی بروا کیے بغیراشتیات سے جعث عمدويا-المحس بنهاتي بوك مي-البيكرشده سوت تم نے تهدلگادیے تھے۔" ومجھے کوئی شوق نہیں ہے نصول چیزیں دیکھنے کا۔" وبعيشدامال سے واشف يوتى تھى كەكبرے تهدالكاكر ر کھا کروبس۔" "تم بھائی کو فضول کمہ رہی ہو۔" ضویا نے وحور كميدوركى بورة خوب يرت موسة جماران ےصاف کیا تھا۔ "ضویات اور یا دولایا۔ ومجعا وميس جاؤتم اور تمهارا بحائي جحصه واحجعاوه ''دوحول مٹی بھی تو چھے کم نہیں تھی۔''جواز عاضر سلطان ہے جس کے ساتھ ہروفت جمٹا رہتا ہے۔"وہ تفاضويا كامنه بجر كهلا تفاجس بروه باتحد انهات بوت "میری جان حمهیں اعتراض مس بات پر ہے وجھے سے نہیں بنا جاتا سمطرسلیقد منداصغری سلطان کے تم سے زیادہ سندر ہوتے ہریا بھر محالی کے اس کے ساتھ ہونے ہے۔"وونوں کش کودش رکھوہ ''توانیکنگ بھی نہ کیا کرواصغری ٹائپ کی۔''ضویا ایں کے پہلومیں دھنتے ہوئے معنی خیری سے بولی نے اس کی نقل ایاری حمروہ بیٹھے جیشے خوابوں کی محى وواحتجاجا الدوباره جادرش غروب موكئ-واديون من اتركى كلى-معاولول من تواييا ميس بو تا- اسيبروزمك كى وكتناول جابتا ہے میراكدوہ يروز صبح عالى كى طرح ب رخی سنگدلی اور ب مروتی برجی بحر کررونا آرما تھا مير يركي يعول لاياكر المحمرها عكيري طرح ميري مر سوچا تھا منتنی کے بعد زیری میں کوئی رومانس آئے گا مطی کو نظرانداز کرتے ہوئے خوب سارا خیال رفے مین وہ تو پہلے سے زیاں کھور ہوچکا تھا۔ ابھی کل کی اورعالم شاه ي طرح جهر حن جمائي وكولى ناول اس بهى يرصف كود ، دوشايد كه افاقد می فالم نے وہ سائیں کہ کل سے اب تک مروبند موجائے "ضویامشورےدے یے برمجور میں۔ "وه اگر کوئی کتاب بردھے گاناتووہ بھی تھوٹوں سے فعناولوں کی ہیروشنیں بھی تو تمہاری طرح متعلق موى-"وه جل كريولي توضويا سرير بالته مارتي المح الميه وتوف "نسي بوتلي-" کھڑی ہوتی۔ ضویا نے واغ کی و کشنری کھنگالتے ہوئے بری "بإئے میری کھوڑاریں۔ مشكل سے يه مناسب سالفظ تلاش كيا تفااس ير بھى ماهنامه کرن 223

"و يجھو ہاري ساري دولت لے لوليكن پليز مجھے ونهير-"وه بيضے الله كفرى بولى-وسوج لوشوم ما بنی فیصله تمهارے باتھ میں ہے۔ وہ ایک کیے کے توقف سے مزید کویا ہوا۔ ودتهارياس صرف إيك تحفظ كالاتم ي الراس "جمسب محدوالي كرف كوتيارين-"وه جلدى تھنے میں تم نے شیراز کو قل نہ کیا تو اسکے کھنے میں مہیں تہاری بیٹی کے علامے بوری میں وال کر د بجھے دولت نہیں چند سوالوں کاجواب چاہیے۔" معين سب بھے بتانے كو تيار مول-"اس نے پارسل کردینے جاتیں گے۔" "مماییا شیں کر مکتے۔" وہ چی اسمی۔ "وہ قتل کس نے کیا تھا"وو سری جانب کھے درے وسين ايها كرسكتا مول كياره سال تهماري مهواني كي کیے خاموتی چھا کئی تھی چروہ تمام جمتیں مجتمع کرتے وجهد عادى مجرموب كما تقديه كر آربامول اوراب مجھ میں انسانیت نام کی کوئی چیزیاتی حمیں رہی بستر ہوگا كيرتم ميري درندكي أورحيوانيت كامظامرونه بي ديلهو-يادر كھنابس أيك تھنشہ-والك محند-"ايالك رباتهاجيك كولى اسك اوروه ایکسیلند کس نے کروایا تھا؟"اس کا واغ پر ہتھو ڑے برسارہا ہو۔ ایماسوال نازنین کی توقع کے بالکل برعکیں تھا لیکن نہ «بايراس باربس جيت جانا اپناسب پھھ داؤ پر لگاديا تشیرازنے-"اس فدوسری بار بھی اسیے شوہر کا ہے۔ تم ہارے تو میں دیوالیہ ہوجاؤں گا۔ "بسروز ملیب ك درير أج صحب خوب باباكار يكى موتى سى م تیرازاورزی سے کس کوزیاں چاہتی ہو۔"وہ لامور كلب من مونے والى كولٹان كى مارس ركس كاوه سابقه عين ساله چيمينن تفايه بركيماسوال ب- "اس كول كو يجد موا-میر بخت نے اس کی کار کردگی کور تظرر کھتے ہوئے وسوال ممیں بس جواب " وہ در شتی سے بولا تو ایناسارابیسه وے میں لگاویا تھا۔اس وجہسے برجوش نازنین نے دونوں آنگھیں سیج کیس آنسو قطار کی مونے کے ساتھ ساتھ وہ کھے فکر مندسا بھی تھا۔ واوتو فكرنه كرتير إرائيا مياريا سيماي تهين-" سفید کرکڑانے لٹھے کے سوٹ کی تاریدہ شکنیں درست کرناوہ اجرک شانے پر رکھ کراصطبل میں چلا "ائی بنی والی جاہیے۔"اس نے جیسے آفری "بال-"نازنين نے كى سوال كاجواباس سے سركارجيب تارب-"كريم بخش كى اطلاع بروه مير بخت كو اشاره كريا بابر جلا آبا تفا ملازمول في محوث کوٹرک میں سوار کیا اور اسلے ڈیردھ مخفے کے اندروه لا مور كلب كے رينك ثريك ير كھڑے تھے۔ "ماوان ميس حميس إيخ شومركو قتل كرنا موكا-"

زیان حیدر کواس فےدورے بی اعظم بلا کرسلام کیا

میری بنی لونادو-"وه کر کرائی-

ووتمهاري واستد "وهاستهزائيد بنسا-

"ويان حيدر كيم مراج" سياث لجد تها-

چاہے ہوئے جی وہ جواب دیے پر مجبور سی۔

بےرسی سے بولا۔

صورت کرنے <u>لکے تھے</u>

زياده جلدي تهيس ديا تفاق مسكرا كر پر بولا-

ود كيسا باوان؟ "اس كادم مخضف لكا-

"كوان وعارد الكاء"

اسنے اپنی شرطہتادی تھی۔

واس كاليكسيدن واقعا-"

بالوں کو الکلیوں سے محصی کرنا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ کول السيخ لكرورى ليار ممنيث مين بيضاوه بحصلي ومحمنول

ے ڈرنگ کردہا تھا محر لگنا تھا یا تو شراب میں کوئی نشہ نبیں تفایا پھراس کے اعصاب ی اس قدر مضبوط تھے جوده اسيخ مل حواس سميت المو كر كفرى بس جا كفرا موا تفاسيح باركت لاث من شيراز احدى كولا كمزى و مجد كراس كى بيشانى سلونون سے اللہ كئى تھى۔وہ اجھى اس وقت مزید سی بنگاہے کے لیے تیار میں تھا۔ سین اسلے ہی بل وہ تن فن کر آاس کے سامنے آن

وبيشر بس جب بحى تمهار مات كونى يراس كريا ہوں منہ کے بل کر تا ہوں جانے ہو تہماری اس بار تے میرے لا کھول ڈیو دے ہیں میں صرف تم سے بیا کمنا آیا ہوں کہ آج سے تمہارے اور میرے درمیان لى جى مسم كى كونى ۋىل تىيى بوكى-"وە بىت أكفرا

الاس بار دال تهيس يلا تنك موكى وه بحى لا كعول كى ميس كو ثول كي-" راكتك چيزكو تعوكر رسيد كرياده دونول معميال بيني مرخ أتمول سے مور آاس سامن آن كفراموا تفا

ومعنظور ہو تو کہو۔"اور کرو ٹول کے نام پر تووہ جان بھی دے سکنا تھا کسی کا گلا بھی کاٹ سکنا تھا میکن تازو کےذکریروہ دھیمار جمیا

ودوری آسمے مماری کرل فریداے بوز کیوں

اتم این بیوی کو استعال کرسکتے ہو۔"اس نے مردوسيات سبح مس الثاسوال يوجها تفااست نكاتفانيان حيدراس بات يرخوب بحرك كالس كالميال وع كالمر ووتبقى اينام كاليكاي كمينه تقا-

"بال أكروه نازوكى طرح حسين موكى تو-"اس جواب نے اسے بھی اندر تک شانت کرڈالا تھا اور پھر اس کی ساری مزاحمت کار گئی تھی اس کے علاوہ سروز ملك جيسے زاہر خشك يراسے قوى اعتماد تھا كدوه اس كى كرل فريند كوچھوے كابھى تهيں۔ وم الحالك على وه ابنا كوث يمنة موسة الجمع

سوال کے بغیراس کے ساتھ گاڑی میں آبیھا۔ العيس في السي كما بهي تفاكه ريس إرجاد او تنهير مالا مال كردول كالميكن وه بهى أيك تمبركا كميندي استيرنك بربائه مارتي موسئاس في مارا غصر سكنر

ے بیہ آفر خود دی ہے۔" تیراز احمہ نے

مع و قوف مجھاہے کیا۔" پوٹران کیتے ہوئے اس نے شیراز کو خشمکیں تظمول سے محورا۔ ٹرافک مارجنث مورسائكل ريجها أماقالين وواس بكل ويضي كامياب بوكيا تفا-

البيجس آدى سے مي جوابار امول ناوه دوست الل اس کا۔" شیراز احمہ نے چھ سلکتے ہوئے اس کے رشوت ندلين كاجواز مجمى ويا تحله زيان حيدرول كحول

التواس كامطلب بوطمن أيك اي بهمارا-" "بال ليكن بم جاكمال ربي بين؟" كارى عجيب كزر گاہول سے ہوتے سویٹ بیکرز کے سامنے آن ری تھی شرازاجد کوجرت نے تھیرا۔

"رقیب باری جیت کا جشن منافے" وہ کر کر كارى سے اتر كمياوس منت بعد اس كى واپسي مضائى کے توکرے اور پھولوں کے ہارے ساتھ ہوئی تھی۔

بسروز ملک کے ڈیرے پر اس وقت جشن کا سال تھ آتش بازی فائرنگ دھول دھاکے مضائیاں وہ لوگ يل کھول کرخوشی منارہے تھے۔ سلطان پھولوں اور نوٹوں کے ہار منے اپنی فتح ب مغرور سأكرون أكزائ كعزا تفا مير بخت كيمو كل من لنكائ سب كي تصورين بنار ہاتھاجب زیان حیدر کواسیے دوست شیراز احمہ کے سائق آئے ویکھ کردونوں استقبال کو آئے برمصے وو تن در لگادی-"بسروز ملک زیان حیدر کے سکتے

ملتے ہی شکوہ کنال کہے میں بولا تو اس نے مصنوعی مسكرامث ليول يرسجال-

وعلى بار كاماتم كرف كيدى تيرى جيت كاجش مناناتهانااب الناتوجي بمأتها-"

وجرب توميرا جكرب ثراني جاب تولي لوليكن رلیں میں باروں گا۔" بسروز ملک نے ققمہ بھیرتے موے ٹرافی افعا کراس کے ہاتھ میں تصادی-وہاس کا مجین کایار تھالیکن اس ریس کے چکرنے زیان حیدر كول شراقات كى لير الله الله

"بير ثراني توجس بحي جيت كرحاصل كرون كا-"وه مجى الني ضر كالكافقا

و مجراس رئيس كاويث كروجس مين بسروز شال نه ہو کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے تو تم مبردد ہی رہو مر المنت ت مال كي پليث اس كے سامنے ر کھتے ہوئے خوب مزے سے کماجس پراس کا روال روال سلك الحا تفيد مروه إس وقت أسيخ اندروني

خلفشاركوة ايوس ركع معالى كمانے يرجيور تفا-ولالش كاكيا مواج كي ورادهرادهري باتول كے بعد بسروز نے برنس کی بات کی تھی سے وامول بلاث خريد كرسال دوسال كے بعد مستے داموں فروفت كرنا ان كامن يبند مشغله تفااور منافع بخش بهي-

زيان حيدر اس كايرنس يار تنر تها وه دونول ففشي ففٹی کے مالک تھے لیکن ففٹی میں سے دونول نے شيراز احدادر ميربخت كومجيس فيصد كاحصه دارجحي بنا

وبس ایک دو دان میں رجشری جم دونوں کے نام

ورامہ محم ہونے کے بعد ضویا کو الوین کی غیر موجود کی کا احساس مواتو دہ اسے ڈھویڈتے ہوئے کین کےدروازے میں آن کھڑی ہوئی۔ مامنے بی وہ آنے کی پرات میں جی بھریائی ڈالے الميدے كے ساتھ نبرد آنا تھى-

"يدكياكروبي مو؟"ضويان آئكسي پيدائيس-''خالہ آٹا کوندھنے لکی تحی*ں میں نے کیالا نیس می*ں کوندہ وی ہول سکے تو انہوں نے خوب کھور کر غیر مینی نظروں سے بھے ریکھا چرمیری دہنی کیفیت کا قدرے احمینان کرنے کے بعد فون سننے۔ واورتم في آثاكوندها إجابا جمنديول كوچيكان مے لیے لئی تاری ہے۔"ضویانے اس کی بات کاث

ومضويا بليز محمد كرو-"وه منت بحرب بهج ش يولى جبكه نظرين والمدرى سے موتے موسے لاؤرج میں علی تعیں جمال سے خالہ کے آنے کا امکان قریب ترین

كر كلے ہوئے آميزے ميں انفى دال كرا الله أن او قطره

ووه تو می كري دول كى كين پليز آئده اليي خدمت كاجوش جرهانا توول مسوس كرر كهناس سلمطايا تہمارے بیں کا روگ نہیں ہے۔" زویا اچھی خاصی

و الرول كي الو مجھ كرنا آئے گانا ويسے بھي اجھي او اسكول وكالج سے قارغ مولى موں اور بيہ شوشا بھى تمهارے كينے بعالى كاچھوڑا ہوا ہے۔" كھ روز قبل جب کھانے کی تیل بربرتن لگائے ہوئے

اجاتك الويند كم المحول سے پليث كريكى تھى۔(أيك تواس کے سامنے حواس باخت ہونا بھٹی تھا) تواہیے خالات كاظهاركرتي بوع كماتفا-

ودجهي سلموسليقه منداور خوش اطوار لؤكيال الحيمي لكتى بي-"وه بات او خالدے كررما تھالىكن اسے سنا رباقفا-اوراس دن اس نجي عمرلي بنغير كرس كي سي- مين وه بس هم توجهنا بي سيدها كرف كي كوسشش كرتي تحى النابي بيرا غرق موجا تا تحا-اور مرا بعائی پندس کی ہے؟" آئے کواس کی اصل صورت عطاكرت بوع ضويات كحوركرات ويكحالووه مر كمجاتي بوك-وميس في تورومين الكسامان خان سمجد كربالوك

تھی اب مجھے کیا خرکہ وہ اندرے پنجابی ہیروشان نکلے

O

ماهنامه كرن 225

موت جلا كمياتوالويند منه بي مند بي بريروا كرمه كي-ے اے ریکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا جس پر وہ بے آج اے زمان حیررے آفس جانا تھاوہ اس کے ساختە يولى كىس "آپ کل مجھ دیکھنے آئیں گے۔" ساخو مل كرايدر كارمنش كي فيكثري نگار ما تفاياتي كجھ يلانس وغيرو تنصيبك تووه لوكيشن بجحه خاص مهيس تطح ودنسين-" نفي مين سرملات موت وه كلينك کیکن اپ مرشل اربا کی بدولت اس زمین کی وبلیو کافی إبرتكل آياتي - يوه غص من كمولت موسة كوكي تمبر بيه مى مى اوراس كاراده وبال بوسل بناف كاتفا-واکل کرنے کی تھی۔ ومضويا اثم جاؤوه لوك نكل عظيم بين اورتم الجمي تك يوسى بيقى مو-"خاله فياس باراس كى "أجيما" وكليا بوريت بي يارتم لوك كهيل كهومن حميل ر اکتفاکرنے کی بجائے اٹھاکری وم کیا تھا۔اسے کھے طاتے" الوید نے ازمد کے زار ہوتے ہوئے اوك ويلحني أرب تص صوفے پر او تھھتی ضویا کی جانب کشن اچھاکتے ہوئے وميس تحيك لك ربى مول تا-"وه كونى وسوس بار يوجهانون بريداكراته ميمي اس سے ہوچھ رہی ھی۔ ومراري نيند كاناس ارديا-" "ال تعليب مو-"وه البهي تك جلي ميني تعيي-ومنيز كو كولى ماروسونے كالجى كيافائدہ خواب ميں و يه كيابات موتى-"وه مطمئن فهيس موتى تفي-مى كوئى رواس كرفية أنسي-واب کیا زمین و آسان کے قلاب ملاول اور ویسے بھی مجھے اچھا لکنے سے کچھ تہیں ہونے والا۔ پہند ومضويابيه ميراسوث استرى كردو-"جاف وه كمال كرفي والفي والتكروم من بين الم ے ٹیکا تھا اور کیا کھ س چکا تھا۔ ومنیں کردی ہوں۔"این خفت مٹانے کی خاطراس وموتم "جو ما بين كردوينادرست كرتى وها مرتكل كئي محى وه مريكيا جاور مان كركيث في اي ابو يحد زياده تے جھیٹ فید مات پیش کرویں۔ ضویا بے قارم و کر چر ے او تلھے کی تھی وہ خامشی سے سوٹ اسے تھاکر اى ياد آرى وايك تواى كوجهى ذراجو ميراخيال بوشو مركى دلجوني واش روم بي هس كيا-وحب تحوزي عقل استعل كركيها اورياني لكاكر میں کی ہوئی ہیں۔"اس کے ابواب بالکل صحت یاب الجي طرح يريس كرناايك بهي شكن ره في واس كا مو يح يتي ليكن وزب ويزه چو مك جهد ماه كا تفاتو ابوكي مير كهوم جايا ہے۔" چاور سے مند تكالتے ہوئے وہ خوابيش محمى كدوه جهماه كزار كري ياكستان جائيس-معوره وينانس بحولي محى الويندن يجي قيص كوخوب يانى من بعكو دالا تعا إور اب استرى للته بي شوشوكي كليب مين اس كى ملاقات أيك بار بيرنازلى س آوازس بلند مورای تھیں۔ مولئي محى اس في توديكي كراكنور كرويا تفاليكن وه خوداى وتميري قيص ب كهار كا كهيت نهين-"وه ييجي اس کی جانب چکی آنی تھی۔ آن کھڑاہوا۔ الميلوبسروز ملك" آج ايك بار پراس في اينا "بال وف اس عبات نسين بن بارى تھي چھڑكاؤ بانقداس كي سمت برمعايا تفا-واس نے کھار کا کھیت سمجھ کرہی کیا تھا ۔ کم بخت ومبلوب "جياس فياكاساتفام كرجمو دويا-اب سو کھنے میں نہیں آرہی تھی۔ "ازراه مروت ومضويا مير برسب كام خودكياكرو-" فيص يرايك اسے بوچھنارا۔ قر الود نگاہ ڈالنے کے بعد وہ ضویا کو سنیہم کرتے ماهنامه کرن 227

O

وفرايئ السناينا بالقرمس برهايا تفار "آپ بسروز ملک ہی ہیں نا۔"اب کی ہار چرے ولکش عجم بلمیرتے ہوئے جیسے تصدیق جاہی تھی ساتھ عى ہاتھ عيل پر ركھ دوا كيا- بسروز كواس كااني جانب بول جفكنا قدرك تأكوار كزراتها المجمع آب س آلوگراف علم تعلد"اب و بيك سے نوث بك اور سنرى بن تكل ربى ص "الوكراف" بمروز ملك في الجمن أميز نظرول سے اسے ویکھا تو اس نے معصومیت سے کرون ہل "محترمه آپ کو کوئی غلط فنمی موئی ہے میں کوئی اشار شيس بول-و حانتی ہوں کہ آپ اسٹار خمیں ہیں کیکن میں آپ کی بھت بردی قین ہوں ہرسال آپ کی رکس بہت شوق ہے دیکھنے آئی ہول۔" والحيحا-"ابكى باردهدهم سامسكرايا-کھو ٹول کے ذکر پر اس کی دیجیسی عروج پر ہوتی سی اور پیراس لڑی کے بہت اصرار پر اس نے آخر آلو كراف دے عى ويا تھا۔ كھ روز كزرے اور جب ال اس قصے کو فراموش کر بیٹھاتو وہ ایک یار پھر بوٹرن کیتے ہوئے اس کی گاڑی سے الرائی تھی۔ اسے زیادہ چويس تو ميس آني ميس سين ياوس ميس اجما خاصا فریکھی ہوگیا تفامجورا"بسروز کواسے سمارا دے ار كليتك ليجانار اتفا احيم سوري مي بهت معذرت خواه مول ميكن آب كوكل تك وسيارج كرديا جائ كا-" الماس او كي شديد تكليف كيادجوداس بجيي تنخت ست نهين كها تفا بلكه ابقي بهي مسر

پچے ہیں سخت ست ہیں اما تھا بللہ اہمی ہی سفرا رہی تھی۔ ''آپ کے گھروالوں کوانفارم کردوں۔''افخضے قبل اسے خیال آیا تو وہ نفی میں سرملاتے ہوئے ہوئی۔ ''میرے پاس سیل فون ہے میں اطلاع دے دوں گی۔''

و او کے تو میں جاتا ہوں۔"اجازت طلب نظروا

گامچال ہے جو مجھی لفٹ کرواد ہے۔ سنوانگیجمنٹ میں اس کی رضامندی تو شائل تھی نا۔ "غیر سنجیدگی ہے کہتے ہوئے آخر میں اسے نئی سوجھی تھی۔ "اب ول کے معاملوں کی جھے کیا خبرخودی دریافت کرلینا۔ " اس نے بھی مزید چڑاتے ہوئے شانے اچکادیئے۔

والویند تمهاری ای کافون ہے بات کرلوجاکر۔" خالہ کی اطلاع پروہ کئن سے نکل کرفون اسٹینڈ کی ست برور کئی اس کے ابو کاروبار کے سلسلے میں دوبئ میں مقیم خصے تین ماہ قبل ان کا ایک سیلانٹ ہوا تھا تب امی دبئ جانے سے قبل اسے اسلام آباد سے لاہور خالہ کے گھر چھوڑ گئی تھیں۔

ضویا تو اکثر ای چینیاں اسلام آباد میں اس کے ساتھ گزارتی تھی اس کے دونوں میں خوب دوسی تھی شالی فونک رابطہ بھی پیشہ ہے دونوں میں خوب دوسی تھی شالی فونک رابطہ بھی پیشہ ہے دونوں کے مابین رہاتھا شین بہروز کے ساتھ بات کبھی حال احوال ہے آگے شیس بردھتی تھی چارماہ قبل دونوں کی مظلی خالص ضویا اور الوینہ کی پہند ہے ہوئی تھی جس پر بہروز نے مشرقی اور الوینہ کی پہند ہے ہوئی تھی جس پر بہروز نے مشرقی الزیموں کی طرح خاموشی ہے سرچھکا دیا تھا۔

حویلی ہے نکل کراس کا رخ ڈیرے کی جانب تھا جب راستے میں زیان حیدر مل کیا تودونوں کیج کے خیال سے ریسٹور نہ مطلے آئے تھے۔

سامنے نیمل پر جیٹی آیک حسین النزا ہاؤرن الزکی مسلسل اسے گھورہے جارہی تھی جسے وہ اپنا وہم کروائے ہوئے۔
گروائے ہوئے سرجھنگ کر آرڈر نوٹ کروائے لگا۔
لیکن کھانے کے دوران جب بھی اس کی نظرا تھی اس کے نظر سے اپنی جانب متوجہ پایا 'لیکن آیک بار پھرنظر انداز کرتے ہوئے زیان کے ساتھ باتوں ہیں مشغول ہوگیا۔

مُنْ الْمُحْمَدِي وَى "مترنم نسواني آواز پر اس نے مراشایا تووہ اس کی جانب ہاتھ بردھاتے ہوئے بولی۔ "ہائے آئی ایم نازلی۔"

ماهنامه کرن 226

Scanned By famousurdunove

جماك كران سے ليك عنى تھى۔ ضويا اور خالہ كين كو المسيح في وي من لي في وي كے علاقه كوئي جين شيل شيل رونقِ بخش چکی بیش وہ در یک جینمی ان کے ساتھ آلاس برنه كوني أو تنكب من سخت بور مو چى مول باتیں کرتی رہی میزر برش للوانے میں اس نے ضویا مح كس ممان الماس ومعلو-"وه كماب وين ميزير ركعة بوع الله كمرا کی مدد کی تھی۔مٹریلاؤ 'جھنی ہوئی مرغی محمل بادام کا طوه علاد \_\_\_\_ اس كافيورث تفاكهانا خوش كوارماحول مين تناول كياكيا-ودين واقعي-" اس نے جرت سے آلكميں اس كے بعد بال كمريس بيول كى تحفل جي تھى وقار بنظامين اور پراس كو آمان و كيد كر ضويا كو بهي بلاليا احدى خوابش محى كه بنى كووداع كرك دولوك دويئ الحيخ شارث نولس براس نے معلون كما تفاكه دونوں چینے کے بغیری چلی آئیں۔اوروہ اسیسلایا بھی تواہیے شفث ہوجاتیں خالہ تو پہلے سے عی تیار بیٹی تھیں۔ سو \_\_\_\_ شادى كى ديث بھى قىكسى بولى تھى۔ ور عيروه بحي محوث وكمات-ودم دونوں کے پاس تین کھنے ہیں جانی آؤ شک کرنا اکلی مبح ناشتے کے بعد ان کی واپسی سی- آخری وقت تك اسا انظار را تفاكه وه اسى آف كرف جامو كراو-" اور الويند كاجي اينا سريبيث ليني كوجاباتها آئے گا گاڑی چل بڑی تھی اس نے پلٹ کر ضویا اور الني كري وحول اور جس بحرب باجر المحصيت خاله كو باخف بلايا تو نگاه بهنگتي موئي -- بالكوني اور "بدتميز خبيث كمين-"جتني بهي مهذب كاليال سره هيول تك كوكفتكال آئي مركسي دريج اور جهروك اے ازر تھیں سبدے عے کے بعد بھی اس کامن ك اوث من وودو أنكصيل تهيي تحيل-بلكانتس بواتفا-سين جول بى گارى علاقے كى صدود سے نكل كر كچھ "اجھے بھلے اے ی لگا کر بیٹھے تھے تم پر ایسی کیا آ محروهم أيك عجيب عى منظرد يمضنے كوملاتھا۔ آفت آئی جو گھومنے کا شوق چڑھ گیا۔"ضویاً ورخت یے کمری دویے ہے چکھا جھلتے ہوئے اس پر تپ رای وه دونول آفس من بيشے كرى سوچ من منتفق وميس في توسوج القاوه كسى اليصيب مكتك بوائن تصابحي كجهور فبل مير بخت ان كو فتري نكل كر يرك جائے گافائيواشار موئل بيس كھانا كھلاتے گااس كميا تفاوه ان سے بلاث كے سلسلے ميں بات كرنے آيا كے بعد بجے لاہور محمائے كاشابك كردائے كااور پھر مملائك ورائيورنكل جائيس محاور..." ووزيان مي جابتا مول كه تموه زين مجصوب ودميرا واور چروہ ممس دنیا کے آخری جزیرے پر لے ارادوبال شايك ال بناف كاي جاکر جاعلی رات میں مو ترے کے پھولوں اور آیک وفیکے ہے مں اور شیراز جگہ کی رجسٹری تہمارے عدود المنگرنگ کے ساتھ پر بوز کرے گا۔"ضویا کا بس نیس جل رہا تھا کہ وہ الوینہ کا حشر کروالے جبکہ نام كرفي كونيار بن كيكن مسئله بسروز كالبي جووبال فائيو اشار موثل بنائے كاار ان و كفتا ہے تم اس سے بات كراو الويندن إلى معصوميت كاسابقد ريكارة برقرار ركفة ائم تمارے ساتھ ہیں۔" پدرہ کنال کاوہ پلاث ان موت اثبات من سرملاديا تفا-جارون كامشتركه تفاسبروزوبان بوش بنانا جابتاتهااس مے ساتھ کوئی بھی یا زیرشپ کر نااے کوئی اعتراض نهيس تفاليكن مير بخت وبال شاينك مال بنانے كااراده وبال سے والی پر ایک سربراتزاس کامنظر تھا ابو كربيضا ففااوركسي كوبإر شربتان يرجهي آماده تهيس ففا ای اطلاع دید بغیراجانک ای آیکے تھے "ابو" وہ

ریشان میلی سے دہاں ممل رہی تھی۔ اس سن لوك اس ويكف ائت مصوران اس كى بات كى بواق في فرحان الجماخاصا بيندسم العليم يافية اورخاء اليالا فقال سعوديد من أيك اللين ميني من كوالني أل ليبارش كاانجارج تفا يحددر قبل اس كى كال خارية اٹینڈ کی تھی جس میں وہ ضویا سے بات کرنے کی اجازت ليحكاتفا "فكرنه كروسارى باتيس وه كرك كائم بس جواب رتی جاتا-"الویند کے طنزید کیجیروہ مند پھلا کر بیمی ا ھي كہ سيل فون كى چھماڑتى ييل فياس كے دواں كرديد وه سيل فون كان سے لگا كر يولنا بحول بكل الويند كے اشارول اور ايتريس سے المرف البيلوسيلو-"كى آوازيراس في مي خودكويولي آماده كيا تفك الوينداي ممل براتيولي فراجم كرية موت ميرس پر جلي آئي تھي-وه لان چيزر بيشاكوني كماب يرصفي منهك قا الوينديك فك أسه ديم في في فيوى بلورتك يكرا شلوارير اجرك كاندحول يردال مردانه وجابت بحربور فخصيت كالمالك ووضخص اسك نام تفا بيراحساس ى كتنافوش كن أور مسرت الميزند سیرهیاں اترتے ہوئے وہ بھی آگریالکل اس کے سلمنے براجمان ہو چکی تھی ذراسا جھکتے ہوئے اس نے كاب كے مرورق ير فكاه دو الا جاي تو بسروز ف كاب سے نظري الحاكر كھورتے ہوئے اسے دیجیا۔ وكيامسكه بي فراخ بيثاني يرخفيف ي ما مستلمانوتم موجعلا كوئى اس ليحيس بهى اين منكيتر ے بات کریا ہے۔"منہ ہی منہ میں بردبروائے ہوئے سية ايك مراساس بحرا بحرامت كرك يول-"آ-فلمين تهين ويلحية؟" بسروز ملک کے ماتھے پر مزید بل ممودار ہوئے وا

تعوك نظتے موسے وضاحت أمير ليج ميں كويا مولي-واستنے وان ہو گئے میں نے کوئی قلم نہیں و بھی

وم محیمی مول کین مجھ دن تو کافی تکلیف میں السيساس كے ليے معذرت خواہ مول-"ورج ميں

"معذرت سے کام نہیں چلے گاغلطی کی ہے تواس كاكفاره اداكرو-"اين مخصوص دككش مسكرامث ليول ير سجاتے ہوئے وہ نے تکلفی سے کویا ہوئی توبسروز ملک نے ایواچکاکراہےدیکھا۔

وفیک ہے فلطی کا کفارہ بتا دیجیے ہم اوا کردیں

السوج بيجي اليانه بوكه آپ بعد من عر جائيں۔"اس كا انداز چيلنج بحرا نقا۔ بسروزنے کچھ چونک کراے دیکھااور پھراعمادے پولا۔ "آب كمه كراود يكيس-"

"جهرائيدنك كابهت شوق بسيس ايكسبار آب ے "سلطان" پر سواری کریا جاہتی ہوں۔"اس کے لهج میں بچوں کی ی ضد تھی انداز پر مشاق تھا اور بيزل كرين أتلحول مي جكنوت جململا رب تصوه اس وفتت وائث جينز يرينك يحولون والافيروزي رنك كا ٹاپ پہنے ہوئے تھی۔ رہمی دویٹا کردن میں جھول رہا

"اوك-"بسروز ملك كواس كامِل تو ژنااچهاشيس لگا-والث سے اپنا کارڈ نکال کراس کی سمت بردھاتے بوئے پولا۔

"آپ کوجب آنا ہو مجھے کال کردیجے گائیں یک

تحييك يوسونج-"وه كارد المحاكر جلي مي وه بجهيدر بیشا الویند کے متعلق سوچنا رہا پھراٹھ کر زیان کے

فيكثري كي مصوفيات آج كل كافي برمه يكي تحيي-موئل کے متعلق ہی اس سے پارٹرشپ ایکر بیمنٹ پر سائن وغيرو كروان فيض

ودليكرو بين اس سے كيابات كروں كى- "مضويا از حد

ماهنامه كرن 228

ماهنامه کرن 229

O

وہ بلکیں اٹھانے پر مجبور ہوئی اور تظروب کے تصادم ومبت خوب صورت لك راى مو-" وه مر كم بخت حيا أراب ألى تھى مراس كے وائيلاك بدستورجاري

وليامطلب"وه تخفكا

و حکواس نه کرویار ہے وہ اینا۔"

ہاتھ رکتے ہوئے کی دی۔

جكدا فحل كرره كيا-

ولا رووجارد همكيال دويا بهرريوالوركى تال كنيشي

وورم کون سااے مل کرنے کو کمہ رے ہیں اور

أكراتناي يارمو بالومحض اينامفاند نظرندر كمتاجم تجي تو

بن اس كى يار ننرشك كى أفر محكرا كر تمهارافا كده سوج

رے ہیں۔" زیان کے پر خلوص انداز پر وہ لب جینے

بینا کھے سوچنے لگاتھاجب شیرازنے اس کے شانے پر

ووقکر کیوں کرتے ہو ہم دونوں تمہارے ساتھ

تعيك بو ميدليتا مول كدودا يناحصه ليه ميرب

نام نسیس کریا۔" زمین کے کاغذات افھا کروہ تن فن

كراً القس مع فكل حميا تفا راسته بحرب بات مل كى

ركيس كانتى ربى تفى كه بسروزاس كادوست موكراس ير

ترقی کی تمام تر رایس مسدود کردما ہے تو پھروہ کیول لحاظ

ر مے اور اس کی این جرات کہ اس نے زیان اور شیراز

ولیمہ کی شام اس کے ای ابو واپس دی چلے گئے

تے وہ المیں ی آف کرنے کے لیے بہوز کے ساتھ

محمیطی آئی تھی۔ اور آج اس تعریس ولیم کے بعد

اس کی دو سری منع میں و آئینے کے سامنے کھڑی بال

ہنارہی مھی بسروز شاور لے رہا تھا۔جب سیل فون کی

اليب يراس متوجه موتا يرا اسكرين ير منازلي كالنك"

O

کود حملی دی ہے وہ جھی میرے خلاف۔

ر کھو پھرو کھو۔"اس کے ذو معنی مشورے پر وہ اپی

و جائد ستارول کی باتیں تو مجھے نہیں آتیں الیان لكاتے موتے و اللے التافيال كرواليں-

پیٹرول چھڑک رہے تھے۔

ودہم نے تواہے بہت سمجھایا تھا محموہ ہمیں دھمکی وے كركماہ كداكر بم فوہ زشن است ندوى اووہ بھ ے اپنابرنس الگ کرلے گاب رہے زمین کے کاغذات تم ملے اس کے سائن کروالوں ہم دونوں اس کے بعد ای سائن کریں مے کیونکہ تم جانے ہو میں اس سے ناراضی مول میں لے سکتا میراسارا برنس اس کے ماتھ ہے۔" زیان نے اس کے شانے برہاتھ رکھتے

واورده سی بھی قیت پر جمیں بااث نہیں دے گا

رایک شرکلیں سا سمنم اس کے لیوں پر بھر کیا تھا۔ مركوشي ميں بولا - بياندازواطواراس دسمن جان كے تو ميس مضاس في مصنوى خفلى سے محور تاجا باتھاليكن

بال انتا وعده كريا مول كه عالى كى طرح مرسح تمهارك کیے محول لاوں گا عمر جما تگیر کی طرح تمہارے ناز المحاول كا اور اب أكر اجازت موتوعالم شاه كي طرح تحورُ اساحق بهي جناوي-" ذومعني لجدم تن باجري-اب كى باراس نے خوب كھوراتھاجس پراس نے قتقه

وبسروز ملك في الكار كرويا ب ميري الو يجه سمجه من سيس آباكه وه ميرا ووست بياوسمن-"زيان حدر کے آفس میں بیٹادہ مسلسل بیج و باب کھا یا آہے ہے باہر ہورہا تھااس پر وہ دونوں تھے جو جسی پر

موتے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی جس پردہ مزيدت إبوبيفا

جمارا فقاس ميك كدوه كالريبيوكرتي بسروراس كالقرب سل ليكر آف كروا تفا-"بلاث توس اس سے سی بھی قیت پر لے کر ورياني كون ٢٠٠٠س فايرواچكات " بليزاب بيويون كي طرح - جفر امت كرناميد كوني

بھی سے آؤہم ناشتاکرتے ہیں۔"ناشتے کی میزر اس لیے میری مانو تو چھین لو۔" شیراز نے نئ راہ

" خواب میں بھائی کے ساتھ سمی اڑی کو دیکھ لیا ہوگا۔" بشكل بنسى صبط كرتے ہوئے اس نے قياس آرائی سے کام لیا۔ الويندن ليك ريسور كو كلورا بحرجرت بحرا الح

"يارخواب مين حمين حقيقت مين-" وبعانی اے کمرجی لے کر آئے تھے "جوایا"اس تے مزے سے وھاکا کیا تھا۔

وكليا؟ ١٠ كاصد عيد براحال موكيا-"وه صرف میری قین تھی سلطان پر سواری کرنے شوق تھا اسے۔اس کیے آئی تھی بس اور کچھ مہیں۔ اب تم این دماغ جو که ہے جھی یا جس بر زیادہ زور نہ دو اورسوجاؤ آرام عب"ضويات ريسيور جمينة موك اس نے ایک بی سائس میں بات مکمل کی آور رابطہ وس كنيكنك كرويا-

" در تميز\_" سلے تو مجھ سمجھ میں شیں آیا تھا کہ اجانك بواكياب اورجب مجيمي آيا تووه بلكي كالكى موكربيدروم من واليي جلي آني تحي-

اگلا بوراویک شانیگ اور شادی کی تیاربول میس گزر كيا تفا- مندى كروزوه سيب لامور على آئے تے نكاح كے بعدرسم حنا موئى تھى اور اسكے دان رحصتى كے بعد مختلف رسمول سے فراغت ملنے ير اس برائيذل موم ميس ببنجا ديا حميا تفاله لؤكيون كي چينر جماز

بروزی آرے ساتھ بی سب باری باری کھیک عیں تووہ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے مقابل آن

والسلام عليم-" أوازس كه خلاف وقع ي جبك تقى الوينه كأول يك بإركى وحرثك المحا تمر بنوز تظرير جمكائے لب سيم منفى ربى جواب بھي مل من أوا موا- نظرون كى تيش پروه مزيدسمك كئ تھي-بسروز نری ہے گود میں رکھا اس کا حنائی ہاتھ تھا ہا اور رنگ پہنادی۔ کچھ بل خاموشی سے سرکے تھے کیکن ہاتھ اس في الجمي بفي تهيس جمور القال

زيان حيدر فونول كوبال كردى محى-ووتم ياكل تو تهيس موسكة أيك جانب تم خودوبال شائیک ال بنانے کا ارادہ کے بیٹے ہواوردوسری جانب زمین ان کو دینے کی ہای بھرلی ہے۔"میر بخت کے جانے کے بعد شیرازاں پرچڑھ دو ڈاتھا۔ دا يك وإلى مو تل بنانا جابتا باوردو سراشانيك

مال وہ دونوں کسی صورت وہ جگہ ہمیں سیس دیں کے اور جص ففنى قائبورسن كايا مرضي بنا-" بيرويث ے صلتے ہوئے وہ پرسوج انداز میں بولا تو شیراز کو غصہ

التواس كامطلب بيب كه بم ابناحصه بهي الهيس وب ديس- "جس برزيان حيدر كاقتقه بهماخته تقا-"سيس مير عياس ايك بالان -

رات سونے کے لیے لیٹی ہی مھی جب وہ مظری مر ے نظروں کے سامنے روش ہو کیا تھا۔ لاہور سے والسي يرجب ان كي كاثري يكذعرى عد كرر راى محى تب اس نے بیروز کو ایک خوب صورت السرا ماؤرن الوکی کے ساتھ تھیتوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے

ان کے تو دور و نزدیک کے رشتہ داروں میں کونی الركى اليي منيس محمى جس كي ساته وه اس يري تطلقي كا مظامرہ کرتا چرکون تھی وہ لڑی۔سوچوب کے کرداب ميس بصطنع موسة إس كازين الجه رباتها ليكن وهبد ممان ہونا نہیں جاہتی تھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے خالہ کے پی ٹی سی ایل کا تمبروا کل کیا تھا۔ تیسری بیل برضوط کی نیندیش ڈونی آوازا بھری تھی۔

ووحمهي ديال بينه كرجمي جين نهين-" وضويا مجھے تم ے ایک اہم بات کرنی ہے۔"اپی تجسّ میں جنلا کرنے کیا پوری کوسٹیں کی تھی مگر ووسری جانب بھی ضویا تھی اس کی رگ رگ ہے

ماهنامه کرن 231

فوائش يراسانا كمردكمان الاياتحا خاله أورضويا اس سے كافى خلوص اور اينائيت س

من ان لوكول كرمايته كيا تفا آتي موت واسے ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی جواسے ڈراپ کر كے جاجكا تھات مجورا"بسروز كواس والس چھو ژنارا ووجسك اليك الجح ميزيان كاكردار ساه بالقال كاثرى ے ازنے کے بعدوہ ایک کھے کے لیے اس کے پار محسری تھی۔اوراس ایک کمے میں اس نے سروز ملک ے "آئی لو ہو" کما تھا اے اس لڑک کی دلیری اور بولدنيس يرجراني بمي مورى تفي اور غصه بمي آربانفا-وه الويند كے لاابالى بن اور جذبوب سے انجان بركز تهيں تعاليكن اليي جرات كامظامره توجعي اس فيجمي حمير كيا تفا- حالا تكم أكروه كرتى بعى تواس بران للكا-تيب ے دہ اے مسلسل کالزاور الیں ایم الیں کردی تھی جے وہ آگنور کرتا جارہا تھا اور اب اس مسكوے كا تو كوئى

مطلب بي شين تفا-"ني تهارك مل كا يكطرف معللد بمراس کوئی سروکار نہیں ہے۔" موبائل کی بیپ بردہ اس جانب متوجه موكيا تفاوو مرى جانب زيان تفا-ومبلوبسروزتم جمال بحى مويليزاننا يسل ايخساته ر کھنا میر بحنت کی نیک ارادے ہے تم ہے طنے مبیں آرماوہ جمیں دھملی دے کر حمیاہے کہ حمہیں ار والے گا۔" بو کھلاہث بھرے کیج میں تیز تیز بوانا بسروز کو دہ ایے لیے بے حد فکر منداور براسال سا

وه اس وقت ور سے تدرے فاصلے پر سفیدے کے در فتوں کے پاس کھڑے تھے اور اس کے عقبہ میں جھاڑیاں تھیں۔اس کالوڈ پسٹل جو کہ جیب کے ويش يورور براهاس فالفاكراينياس وهاليا-مير بخت كى دائيك منذا سوك كوركة ديم كراس نے سل فون بند کیااور لب جھیجے ہوئے اینے وجود میں بر کتے آتش فشال کو ضبط کرتے اس کے قریب آنے

كالنظار كرفي لكاتفا-

"تانى تم يمال-"جيپ اترتي اس كايسا سامنانانى يع مواقياده اسانا معتقرد كم كرجران ره كيا تفااجي كجهدر فبل ميربخت فاسه كال كرك

بيات كي روز فبل بحى وه كرچكا تفاتب سروزن اسے انکار کردیا تھا۔ مراب وہ سوچ رہاتھا کہ آگروہ وہاں شِائِک ال بنانا جاہتا ہے تووہ اس کے ساتھے پار ننرشپ لرے گا چر بھی نہ ماناتو وہ اپنا حصہ اسے تھے کے طور پر كرے گاكدوہ بھى اپناحسدات فروخت كرويں-مبارک ہو۔"اس کاطنز پر لیجہ اور خفکی بھراانداز سمبارک ہو۔"اس کاطنز پر لیجہ اور خفکی بھراانداز وتم بهت سنكدل اور ظالم انسان مو-"مرسزشاخ

كئى بل قمودار موت تحريمه آپ ميري سنگدلي اور ظلم كي وضاحت

طاري كرت موس بولى توبسروزى بيشانى يرايك ساته

ية نوية موسة وه زمان بحرى مظلوميت خود بر

ممراط توزا ہے الوینہ کوائی شریک حیات بتاکر' جب كهيس في مهيس بنايا بهي تفاكيد من تم ع محبت

كرلاؤنج ميس آئي ليكن تب تك وه رابداري عبور كرتي موت كيث ب بابرتكل ريا تفا-ده چو كفيك كمرى اس كى جيب كو نظرون سے او جھل موتے ريجي رہی حالا تک وہ اے روکنا جاہتی تھی سیکن اب تو وہ

وصوراكس كافون فعا-"وه عجلت يسوالس يأي-وممر بخت كا بحالى كابهت الجيادوست ٢٠٠٠ وديا آوازاطلاع ديق لجن مِن جلي كني تحي-

وه کافی عصص مخااور بااث کے سلسلے میں اس فانتل بات كرناجاه ديا عقاء

وے وے گااور زیان حیور اور تیرازے بھی رکویٹ اسے کچھ تاکوار سا ضرور لگا تھا لیکن اخلاقی طور پراس نے خوشدل سے شکریداداکیا تھا۔

كرتى مول-"اس روز رائيدنك كے بعد وہ نازلى كى

وسمائن كروان كاغذات بر-"اس في آتي ي بلاث کے کاغذات جیب کے بونٹ پر مھینکے متھے اور خود بكرے تيورول سميت اس كے مقابل آن كفرا ہوا

الموراكرندكرول وياس كوين أميزاندازن بسروز كومزيد تيا دالا اوراس بهي جي صفر مو چکي تھي۔ للين مير بخت في سالول براني دوسي كالحاظ كيه بغيراس ير ربوالور مان ديا تھا۔ بسروز وكابكا ساايك بل كے ليے ساکت تظموں سے اسے دیکھنا رہا جیے تھین کے مراحل مع كرناجاه ربا مو-الطيني ل اس في الا بسل تكال كراس كى بيشانى يرركه ديا-

"باكل تونسين موسيحة تم دونول-"نازلي حواب تك خاموش کھری تھی اجانگ ان دونوں کے درمیان آن

امیث جاؤتم در میان میں ۔ "بسروزنے اسے مثانے کی کوسٹش کی تو نازلی نے اس کاوہی ہاتھ بھڑ کر يجهي تحينجا تفايني كسي بقرراس كاياؤن رثبا تفااورابنا توازن برقرار مصفے کے چریس اس کی کرفت ریکر پر جانے کے سخت ہوئی تھی کہ آیک ٹھاہ کی آواز کے ماتھ بی کتے پرندے ورختوں سے اڑے اور جب تك وه سيدها مواتير كمان الص فكل چكا تفا- كولى مير بخت کے سینے میں اتری تھی۔خون کا ایک فوارہ الدرہا تھا۔ تازلی ہے ساختہ لبول پر ہاتھ رکھتے ہوئے دو قدم يجهي الى مى بروز نيدواس سابوكر يسل في بجينك وبإنفاد ميز بخت كاوجودين بإنى كي فيجلى كالند

مير بخت " دور بي ساخت نطن پر جمكا تفاليكن ت تك بستدر بودها مى-و الله تم جانتی ہو میں نے اسے مہیں مارا۔"وہ

جيے ممل طور برحواس كھوچكا تھا۔ ود او او مرے " وہ زرد براتی راست کے ساتھ اے مینے کر گاڑی میں بیٹی مھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد جماڑیوں کے اندرے کوئی نکلا تھا اس

ماهنامه کرن 232

"الوينه تم مني مون كے ليے كمال چلوگى؟"جوايا" وہ اے محورتے ہوئے اپنی پلیٹ پر جھک کئی تھی بعد ساس کا مجمی طمع سے خرای۔ وحتمهارابس يطيفاتوتم بني مون بهي اسيخاصطبل میں مناؤ۔"اے کچھ روز مبل والی تفریح بھولی مہیں تعی اور بیہ سوال مجھی ایس صمن میں کیا کمیا تھا وہ اس کی سب چالا کیاں جانتی تھی۔ "ویے حمیں تک کرنے کا بھی خوب مزاآیا تفاليسن في سوية موا الطف ليا وحوريس حمهيس كاني معصوم سمجهتي تقى إب كيابيا تفاكد ايرس يورك كف بو-"وه بنوزمنه كهمااك المجااب كى بار تمهيل دنيا تعماؤل گانتهاري ہر خواہش بوری کروں گا آگر کھو کی توہارس انفار میش کے بجائے تمارے ریک میں رکھے وہ سارے رومنیٹک ناول بروس كالتمارے ساتھ لانك ورائيو يرجاول كا خوب سارى شايك كراؤس كاجاندني رات يس نيرس ير کھڑے ہو کر حمہیں کیشس کی تظمیں سناوں گا ابس بس ایتابی کافی ہے۔"وہ اس کے لیوں پر ہاتھ

خالہ اور ضویا پہلے سے ہی دونوں کی منتظر میتن اور اس

نے سب کے سامنے ایک سوال یو جھا تھا۔

ر کھتے ہوئے مسکرائی تووہ کتنے ہی بل بے ساخت آے

لتنى پيارى موالويند-"وەبے ساختە شرماكئى-"فل جابتائے زئرگی کا ہرال پر لحد بس تم میرے ساخد رہو لین جانے کیوں ڈرسا لگنے لگا ہے۔ایسا لگتا ب جيے تم جھے کو جاؤگی عجيب ي فيلنگ موريي ہے آج کل۔"اس کے لیج میں مجیب سے جارکی

المحالي آب كافون ب-"ضوياكي آوازيروه ليث

الوينه كتني بى دريا مجهى الجهي سي وين كفرى روكى ممى كچھ عجيب سااحساس تواسي جھي موا تھا۔وہ بھاگ

Art With you

## Paint with Water Color & Oil Colour

First Time in Pakistan a Complete Set of **5** Painting Books in English





Art With Mon کی پانچوں کتابوں پرجیرت انگیزرعایت

Water Colour I & II Oil Colour Pastel Colour Pencil Colour

فی کتاب -150/ روپے نیاایڈیشن بذر بعدڈاک منگوانے پرڈاک خرج -200/ روپے



بذربعد ڈاک منگوانے کے لئے مکتب عمران ڈائجسٹ

32216361 :اردو بازار، کراچی \_فون: 32216361

جواس وقت ونیا و کھاوے کی خاطر میر بخت کی میت
کو آخری آرام گاہ پنچانے کا سامان کرد ہا بھے اوبال
سے شام کے بعد وہ سید حالان کے گھر آیا تھا۔
میں آب پریشان نہ ہوں سب تھیک ہوجائے گا
انسپیزے میں بات کرچکا ہوں اب وہ آپ کو تک
میں کرے گا اور بہروز کا بھی ہم یا لگانے کی کوشش
کررے ہیں آگر آپ کو اس کا کوئی فون وغیرہ آئے تو
فورا" جھے اطلاع و بیجے گا۔" وہ اپنے طور پر انہیں
مصنوی تسلیاں وے کرچلا گیا تھا۔ جبکہ رات دونوں
نے مل کرخوب جشن منایا۔

"ول جاہتا ہے زندگی کا ہمریل ہمرائید بس تم میرے ماتھ رہو لیکن نہ جانے کیوں ڈرسا لکنے لگاہے ایسالگا ہے جیسے تم جھے سے کھو جاؤگ۔"شدید طوفائی بارش میں بھیکتے ہوئے وہ نیرس پر کھڑی پھوٹ پھوٹ کررو رہی تھی۔ آج بسروز کو گھرے لاپتا ہوئے سات روز معرفے

اس کے کیے آخری جلے اس کی ساعتوں پر محصورے کی مائٹر برستے تھے 'یدان کی شادی کے بعد پہلی بارش تھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ برستی بارش میں بھیلتے ہوئے آئس کریم کھائے گا۔ وہ دونوں کہنیاں ریائگ پر تکائے کھڑی تھی۔ باتھوں پر ابھی بھی مہندی کے ملکے ملکے تقش و تگار

الحوں پر اہی ہی مندی کے ملے ہے ہی و تھار باقی تھے بری اور جیز کے جو ڑے ویسے ہی رکھے تھے بسروز ملک کا وہ سوٹ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے استری کیا تھا جو آج کے دن انہیں زیان حیدر کے گھر دعوت پر بہننا تھا اینگر پر اٹھا ہوا تھا۔

ابھی تو کمرے میں اس کی مخصوص ملک باتی تھی اور وہ خود کھو کیا تھا سارے وعدے تو ڈکراسے محبت کے آخری جزیرے پرلاکروہ بمیشہ کے لیے تنہاچھوڈ کیا

والویندیهال کیول کھڑی ہو۔"ضویا اس کے بیر روم میں شفٹ ہو چکی تھی اور اب بھی اسے نہ پاکر ہا ہر لول گریس اس ک-"خاله کواچهاخاصاغه مه آیا تقاپر دوریش کی آواز پراخه کرمرکزی دروازے کی سمت بل آئیں-آئیں-"میں- "کیا ہے-"لیکن دروازے پرخاک وردی

والول کود طیمہ کروہ حیران رہ سیں۔ دمبروز ملک کمال ہے؟"السیکٹری نظریں ان کے عقب میں ادھرادھرمنڈلا رہی تھیں جبکہ وہ حواس باختہ ی اسے دیکھے گئیں۔

دوریافت کیا تھا۔ میں میں میں میں میں ایک ہے۔ وہ دونوں میں ایکی ہے۔ وہ دونوں میں ایکی میں میں میں میں میں میں می

و میر بخت کو قتل کیاہے مقتول کے بھائیوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے۔ "حالا تکہ اس کی اور میر بخت کی جھڑپ کو کسی نے نہیں ویکھا تھا پھر بھی ہے خبر جنگل میں آگ کی ان تر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ میں آگ کی ان تر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ منبعالتے ہوئے بمشکل آنسو ضبط کیے تھے۔ سنبعالتے ہوئے بمشکل آنسو ضبط کیے تھے۔

جھاسے ہوئے ہما ہوں ہی ہی آگر اس نے آگر دنیں تحلیک کمہ رہا ہوں ہی ہی آگر اس نے آگر گرفناری نہ دی تو آپ تنیوں کو آریبٹ کر کے لے جاؤں گا۔"السیکٹرنے اب کی بارجا بچتی نظروں سے ان دونوں کو سرنایا گھورا تھا۔

"وہ صبح ہے گھر نہیں آیا۔"ضویا اپنادو پشدورست کرتے ہوئے بولی۔

وراسیمیں اطلاع دی جائے ایمی رابطہ کرے تو فوراسیمیں اطلاع دی جائے ایمی بید دونوں حوالدار تہمارے گھرکے باہر پہرہ دیں گے اسے کمنا شرافت سے کرفناری دے دے درنہ انجام اچھا نہیں ہوگا ہمیں شک ہے کہ دہ علاقہ فیرکی جائے نگل گیاہے۔" انسپکڑا نیاشک ظاہر کرنے کے بعدد همکی سے نواز آچا السپکڑا نیاشک ظاہر کرنے کے بعدد همکی سے نواز آچا

"وای بھائی ایمانیس کرسکتے۔ "مضویا گھنٹہ بھرانہیں دلاسا موصلہ "سلی دینے کے بعد اندر سے بسروز کی ٹیلی فوان ڈائری اٹھالائی تھی جس میں سے اسے زیان حیدر کانمبریا آسانی مل گیاتھا۔

نے بلاٹ کے وہ کاغذات اٹھائے تھے اور دور کھڑی اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ گاؤں کے لوگ اب لاش کے قریب جمع ہونا شروع ہو تھے تھے بھراس نے پبک بو تھ سے پولیس کواطلاع دی تھی۔

برطان ہے۔ مور انگل آنے کے بعد اس نے مورک کے خورہ سے دیکھا تھاجو فکست خورہ مادونوں ہاتھوں ہیں سرگرائے بیٹھا تھا۔

دورہ مادونوں ہاتھوں ہیں سرگرائے بیٹھا تھا۔

دخم میاں سے بھاگ جاؤ بسروز جب تک سب تھیک نہیں ہوجا آ۔ "اس نے اپنی ہے حد سمرخ ہوتی آنگھوں سے نازلی کو دیکھا تواس نے بسروز کے شانے پر آنگھوں سے نازلی کو دیکھا تواس نے بسروز کے شانے پر آنگھوں سے نازلی کو دیکھا تواس نے بسروز کے شانے پر اسلی آمیز ہاتھ درکھتے ہوئے اثبات میں سم ہلادیا تھا۔

اسے لگادہ تھیک کہ درتی ہے۔

دیم کمال جاؤگ۔ "وہ ہے ساختہ پولا۔

دیم کمال جاؤگ۔" وہ ہے ساختہ پولا۔

دیم کمال جاؤگ۔" وہ ہے ساختہ پولا۔

دیم کمال جاؤگ۔" وہ ہے ساختہ پولا۔

اس کادل آج صبح ہے چین تفاکوئی کام کرنے پر طبیعت آبادہ نہیں ہورہی تھی اپنا دھیان بٹانے کی خاطروہ ضویا کے پاس کجن میں چلی آئی۔اس نے آج لیج پر کافی اہتمام کرر کھا تھا۔ تین بج کھے تھے وہ تمام تر لوازمات میز پر سجائے اس کی منتظر تھی ۔جب خالہ نے وال کلاک کی سمت نگاہ دوڑاتے ہوئے الوینہ کو دیکھا۔

"اسے کال کرکے معلوم توکرد کمال رہ کیاہے۔"
"فضیح سے کررہی ہوں کیکن سیل آف جارہا ہے۔"
وہ ایو سے سے کہتے ہوئے اٹھ کردردازے تک کئی پھرتا
امید ہوکرلوٹ آئی۔

"دوكس كافون آيا تقا-"ابكى بارانهول في ضويا سے دريافت كيا-

" " و انظار کا اب کوئی قائدہ نہیں بیشا ہوگا کہیں کے انظار کا اب کوئی فائدہ نہیں بیشا ہوگا کہیں دوستوں کی محفل جماکر آج آجائے تو اچھی طرح خبر

ماهنامه کرن 235

بھی ایں نے بے حد تھراہث بھرے انداز میں فون پر

الكله روزيج كي بعدوه نازيين سي ملنه جلا آيا تعاوه اسيخوالدين كى اكلوتى اولاد محي كالح كے زماتے سے ہى وونول ساتھ تھے اور وہ جانتا تھاکہ نازنین اس کے لیے اس قدر جنونی اور پاکل ہے۔ وہ بھی اس سے بہت محبت كريا تفاكيث سے اندر داخل موتے بى اب احساس موچکا تفاکه سات روزی طویل غیرحاضری کے بعدوه كس فدر خفااور برجم موك لاؤرج مس اس كايسلا سامنا زبیرہ آئی سے ہوا تھا اور انہوں نے ہیشہ کی طرح خوشدل سےاس کاخیر مقدم کیا تھا۔

"آئي وه ناز كمال ہے؟"ائي بے چيني ميں اس نے كفريه كفريه بي وريافت كرليا تفاليكن زبيره آني ك الطي سوال في السي تعث كاديا تفا-ومتم دونول من كوئى جفرا موابي؟"

و محمیون؟ "اس فے الثاات مضار کیا۔

ودتم بهت دن بعد آئے نازنین کاموڈ بھی کچھ اچھا میں ہے۔ سات روزے کمرہ بند کیے بڑی ہے میں آو بهت بريشان مول اس يجويش بر-

وفاجها مين ويكمنا مول-" عجلت من سيرهيال مجلا نکما وہ اور چلا آیا تھا۔ مجراس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کراس کی ناراضی کے متعلق سوچتا رہا بجیب سے وہم وسوے دل کودہلارے مخصودان کی شطريج كاآخرى مهوقفااوربارجيت كانتمام تراخصاراب اس پر محصر تھا۔ دروازہ ناک کرنے کے بعد علب تھما كرجب وه اعدر داخل موا تووه اس يرمروه عدهال ى بسترير أتكسيس موند بيتم وراز نظر آني تهي-

وفنازيه كياحالت بنارهي يكيابوا تهماري طبيعت تو تحميك ب "وه تشويش بحرى نظرول س اي ريك ہوتے بولا تو وہ اب جینیجے ہوئے محض اسے دیکھ کررہ

وقتم نازلی کو کیے جانے ہواور حمہیں کیے پتا کہ وہ دہاں موجود تھی۔"بسروزنے تعجب سے شیراز کو دیکھا

ووتمهاري تلاش مي كلب كيا تفاوين ملا قات موكى مى-" زيان نے بيشانی مسلع موتے بتايا تو شيراز في

بات بھی مہارے حق میں جاتی ہے پھر میں اور زیان بھی گواہ بیں کی میر بخت نے جمیں تم کومارے کی وصملی دی تھی۔"وہ کیس کے ساریے روش پہلواس کے واصح دو توك لفظول ش انكار كرديا-

"جيس مجھے كى يرجي بحروسانسيں ہے۔"اس كا التاكمنا تفاكه زيان الب بطيحة موية اس كاباته ميني كر مجديس لے آيا تفااوروبال وضوكرے بعد دوتوں فے کلام یاک پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشمیں کھائی تھیں كه وه برصورت اس كامائد ديس مح اور پرالوينه كو كال كرك سارا واقعه اس كے كوش كزار كرنے كے بعداس نيسل فون سروزي ست برهاديا تقا-

"زیان بھائی تھیک کہ رہے ہیں بلیزیم کرفاری دے دو۔"اس کے بعد ضویا اور پھرخالہ نے بھی فون پر اسے تسلیاں وی محیس اور بیہ بھی بتایا تھا کہ ان دنوں میں زیان نے کس طرح بیوں کی انتدان کا خیال رکھا تفااور پولیس سے ان کی جان بھی چھٹروائی تھی۔فون بند كرية تك وه خود كويش كرف كافيمله كرچكا تفا-اس کی مرفقاری کے بعد ڈی ایس فی صاحب فے ان کا ب حد شكريد اداكيا تفاكد انهول في ايك بحرم كو تلاش كرتي ان كالجربور سائيد ديا ب

بس اب نازلی کو منانا باتی تھا۔ ایسے باو آیا چھلے سات روزے وہ اس سے حمیں طا۔ مل کی واردات

گواہ ، اور تمهارے حق میں گوائی دینے کو تیار

سلسله كلام ويس بعورا-بسروزكو بمى ياد آجكا تفاكه جبوه پہلی بار نازلی سے ملا تھا تو زیان اس کے ساتھ

"دوسرايدك فل تماري ربائش گاه ير موابيد سائن عيال كرچكا تفابسروزن كحدور سوين كي بعد

سات روز ہو کی میں رہے کے بعد جب اس کے پاس سارا کریڈٹ حتم ہوچکا تواس نے بہت سوچ بچار كي بعد زيان حيدر سے رابطه كيا تفاوه جانا تفاكراس کے اھرکے فوان شیپ کیے جارہے ہوں مے سواب کسی

حالا تكدجن حالات عده كزرا تقااس كے ليے تو اب ہر مخص مفکوک ہوچکا تھاسات روزا سنے خود لويد مجهان ما الكادي تف كدات ال معاط مس كى نەكى يرتواعماد كرنابى موگا۔ اوراب دەدونوں اس كے سامنے جيم اس المي راظهار افسوس كرتے کے بعد ازخود اسے کرفماری کامشورہ دے رہے تھے جے من كروہ بحرك المحاتفات

سے توروسی ای حی

آئی تواسے میرس پر کھڑے بارش میں بھیکتے ہوئے

جلدي جلدي أنسو يوسي ليكن تم ألود أوازى لرزش

ضويات حق ميس روياني هي-

السيدي كمرام من ول محبراربا تفا-"اس في

"وحمهيس كيا لكتاب الويندكم بسروز بهاني كسي كوقتل

كركت بي-"وه خود جي اب كياس آن كوري مولى

"دلیکن قانون جوت اور گواه ما تلکاہے جوسب کے

سبان کے مخالف ہیں۔ اسیل فون کی بیب روزوں

این مفتلو ادهوری چمور کربید روم کی سمیت لیکی

یں۔ آج سات روز ہوئے ساعوں نے یہ کھنی سی

تھی-ان کی اوقع کے برعلس دو سری جانب زیان حیدر

منى الويند في بالماديد

"تمہارا داغ تو خراب نہیں ہوگیاتم میر بخت کے بهائيون كوجانة ميس وه بجهي بهالسي يرافكان في خاطر پھے بھی کر کزریں ہے۔"

ور کھے نہیں ہوگا تہیں ویسے بھی تم نے اپن جان بچانے کی خاطراس پر کولی جلائی تھی کوئی قبل شیس کیا بفرنازل جائ وقوعه برموجود محىاس وافعى فيتم ديد

السينال آيا ہے ميرات"ا تھے يى بل اس نے رونا شروع كرديا تفا-جس يروه مزيد بو كحلات موت اس کے قریب پیٹھ کیا۔

"ارے یہ کیا۔" شیرازنے اس کے دونوں ہاتھ الم بجھے بہت ڈر لگتاہے آئیسیں بند کرتی ہوں تو ہر طرف خون بی خون نظر آیا ہے راتوں کو سو نہیں سلت-"فواس روزے ہی بے صد تھبراتی ہوتی تھی۔ والجعاجلواتھو کہیں ہاہر چکتے ہیں۔ "شیرازنے نری ے اسے بملایا تو تھوڑی بہت مزاحت کے بعد وہ چلنے كوتيار موكئ محى للتك ورائيوكرتي موسة ووبست وور نكل آئے تھے۔اس كى شكت من كھ وقت كزار كرنازنين كاموذ كافي صرتك خوشكوار مواتفا بلكه اتخ ونول يصول ودماغ يرجيحانى مردنى اور قنوطيت بمى كافور

جب گاڑی سے از کر طویل سیاہ بارکول کی سروک جو کہ درختوں اور بودوں سے گھری ہوئی تھی پر واک كرتي بوع است عجب ساسوال يوجها القا-ومازتم مجھ ہے کتنی محبت کرتی ہو۔"وہ رک کر اس کا چرود محصے کی محراس نے آسان پر جعلملاتے ستاروں کو دیکھا در ختوں میں کھلے جنگلی پھولوں کو خاموش رات کی بیشان پر جیکتے ۔۔ اور سجس تظمول سے اسے دیکھتے جاند کو محرکوئی بھی چیزی اکش میں اس کی محبت سے زیادہ سیس صی

"كامحدود-" وه دونول بازو مجميلا كربولي محى شيراز نے مسکراتے ہوئے سکریٹ سلگالیا۔ "كياكر عتى بومير الي البس جان شيس دے عتى اور سب مجھ كرسكى موں۔" وہ غیر سجیدگی سے مسکرائی۔ اس نے ایک كش لكاتے ہوئے وطوال ہوا كے سرد كيا اور ريانك

ے نیک لگار کھڑا ہو گیاسانے راوی بسدرہا تھا۔ ودخمس سروز ملک کے خلاف کوائی دین ہوگی۔" بالاخراس نے وہ كه دوا تفاجو وہ كب سے كنے ك كوسش كررما تھا۔ نازنين كے چرے كى رست يك

| قيمت  | مصقفہ             | كتابكانام               |
|-------|-------------------|-------------------------|
| 600/- | آسيدليم قريش      | ده مخطی می د بیوانی     |
| 500/- | آسيهليم قريثي     | آرز وتلمرآئي            |
| 400/- | آسيهليم قريثي     | تفوزي دورساته چلو       |
| 300/- | عميرهاهم          | يمان ، اميداور محبت     |
| 600/- | عميرهاجمد         | امرتيل                  |
| 250/- | عميرهاحم          | لاحاصل                  |
| 500/- | مابات             | ريگ زارتمنا             |
| 350/- | الم الم           | اک دیا جلائے رکھنا      |
| 350/- | المالك            | مير ع خواب ديزه ديزه    |
| 250/- | المكا             | جو چلے توجال سے گزر گئے |
| 500/- | شازىيەچومېدرى     | شہردل کے دروازے         |
| 250/- | شازىيچەبدى        | تیرے نام کی شہرت        |
| 250/- | شازىيەچوېدرى      | مح واتماشا              |
| 500/- | رخسانه تكارعد تان | زندگی اک روشی           |
| 200/- | رخسانه تگارعدتان  | خوشبوكا كوني كمرتبين    |
| 400/- | رخسانه نگارعد تان | ميرے چارہ گر            |
| 350/- | رخيان تگارعد تان  | کوئی دیک ہو             |
|       |                   | 2,000                   |

600/-

500/-

250/-

300/-

450/-

350/-

Q

فائزوافتخار

فائزهافتحار

فاتزوافقار

فائزوافتار

تيم محرقريثي

سيم سحرقريش

المارى سے ربوالور تكالے كے بعد-اس نے أسلميں بند کرتے ہوئے آخری مرتبہ جذبوں کی شدت کو آزمانا

ورتم شیراز اور زی میں سے کس کو زیادہ جاہتی ہو۔"اس کے اتھ کا نیے لگے تھے

واليك محفظ بعد حتهيس تهماري بيني كے عكرت يوري مين وال كريار سل كرويية جائيس مع-"ريوالور پراس کی کرفت مضبوط ہوچکی تھی۔

واب مجه من انسانيت نام كي كوئي چيزياقي نهيس راي بستر ہوگا تم میری درندگی اور حیوانیت کا مظاہرہ نہ ويجهو-"وروازه كطلاتها- بميشه كي طرح بشاش بشاس سا وهاس كے سامنے كھڑا تھا۔

والني بني والس جاسي-"برحم لجدوه آج بحي شيرازاخر كواييخ سامنے مرباہوا جمیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے اس رحول جلاتے میں اس نے آتھیں بند كرلى تحيس فجراس في دونون كانون يرباتي ركه لي تصاورا كلے بى بل كھنوں كے بل زمين ير جھكتے ہوئے وه يخ يخ كررورى مى ايك محفظ بعد دوباره كال آنى

"جھے تمہارے کے جھولی کوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے گھرکے تمام ملازم تمہارے مناه کے کواہ بیں اور جانتی ہو میں بھی گیارہ برس مزیا موں این بٹی تے لیے۔اب تہماری باری ہے موسکتا ے حکومت تمهارے اجھے بر آؤ اور حسن سلوک کی وجه سے باقی کے تین سال کی مزامعاف کروے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اپنی بٹی کو آگر لے جاتا۔"فون بند کرنے کے بعد وہ پرشکون ساایٹے اپار شمنٹ کی سمت چل پڑا تھا۔

لخت بدل چکی تھی۔ دونتم نے مجھے کہا تھا تہمارا دوست کسی لڑکی کولفٹ سیس کروا یا اور اس کے ساتھ سے چند روزہ قلرث جسك أيك اليوسخ تفااور كي مجى نمين-" "بيايدو منير ملين تفا-"شيرازناس كى يات رد

الوجاس في ابدواچكائے "بي أيك منصوبه تفا-" وه حمري سانس بحرت ہوئےبولااور پھراے شروع سے آخر تک تمام تر حقيقت بتادي سيبحى كهوه اس وقت موقع واردات بر وبال يرموجود تفااور مير بحنت كوجو كولي لكي تفي وه بسروز مكسية مس اس في الله محل

"تشيراز-"وه سراسيمه سي موكرود قدم ييجه بني

"ال اور اب آگر تم فے اس کے خلاف گوائی میں دی تو ہوسکتا ہے انویسٹی کیش کی زدیس يوليس اصل بحرم كامراغ لكالــــ كياتم بجهم مريابوا ديكه سكتي بو-"اوروه شيرازاحد كو

این زندگی میں بھی مرباہوا میں دیکھ علی تھی۔ عدالت میں اس نے بسروز ملک کے خلاف کوائی دے دی تھی۔ تمام جونوں اور گواہوں کور نظرر کھتے ہوئے عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنادی مھی اور آج کیارہ سال بعد تقدیر اسے دوبارہ ای مقام پر کے آنی تھی۔ لیکن آج دو سری جانب بسروز ملک جہیں

الماک کی ست کے گھراکروال کلاک کی ست ویکھا۔آیک کھنٹے کی معملت میں سے پیٹتالیس منٹ کم موضعے تصدوہ اٹھ کر بے آلی سے کمرے میں مملئے کلی تھی۔ووچرے وہاغ کی اسکرین پر دوشن ہو کر پھر معدوم ہوجائے کھے سیڑھیوں کی جانب سے آجٹ ابھری تھی۔اس نے کھڑکی میں آکر جھانکا وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ رہاتھا۔ سیڑھیاں چڑھ رہاتھا۔ "آوان میں تمہیں اپنے شوہر کو قتل کرنا ہوگا۔"

ماهنامه کرن 238

مجول بهليان تيري كليان

آئينون ڪاشهر

بیگلیاں بیچوبارے

ستارول كالآنكن

شازبيه جمال نير

اسلام آباد کا سه روزه برنس ثرب اس کی توقع ہے زیادہ شاندار رہا تھا وہ ایک محری اظمینان بھری سائس فضا کے سپرد کریا آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ كاري اسارت كرنے كے بعد اس نے موبائل اٹھا كران باكس كھولا-اس كى جيشە سے عادت رہى تھى كه مرخ كے ساتھ فيكسٹ چيشنگ كرتے وقت اس ك ميسعور وهف ك بعدد الميث كرف ك بجائ ان باس میں رہے دیتا بعدازاں مرصے ہوئے مسسعودوباره انجوائے كركے وليد كرويا-

"تهارا گلا خراب ب كوك مت بينا-"اسلام آباد بینیخے کے فورا "بعداس کا پہلا نیکسٹ موصول ہوا

" پیکنگ کرتے وقت تم آف وائٹ شرث کے ساتھ میجنگ ٹائی رکھنا بھول محقہ تھے تم ایس شرث کے ساتھ کرے ٹائی ہاندھنابست سوٹ کرے گی۔" ووسرے روز میٹنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتے ایں نے آف وائٹ شرث کے ساتھ کرے ٹائی

"راست میں کچھ مت کھاتا۔ میں تمہارے کیے انے ہاتھوں سے چکن بلاؤ بکا رہی ہوں۔ مل کر لیج ریں گے۔" صبح نو بیخ موصول ہونے والے اس پیغام کو اس نے دوبارہ پڑھا تھا اور ڈیلیٹ کے بغیر موبائل ڈلیش بورڈ پر رکھ دیا۔ بالوں میں انگلیاں چلا آوہ بهت مکن انداز مین ڈرائیو کررہا تھا۔ -

ای انتامیں ویش بورڈ بربراموبائل گنگنا اٹھا۔ گھر کے نمبرے کال آرہی تھی۔ اس نے قدرے جران

ہوتے ہوئے کال اوکے کرکے موبا کل کان سے لگالیا۔ وصیان سارا ڈرائیونگ کی طرف تھا۔ "سیلو...!" اس کی آواز سنتے ہی دوسری طرف بر کت بواردنے کی تھیں۔ "بوالی اموا ہے؟" اس كا ول كسى انہونى كے احماس سے لرزاتھا۔

"ماه رخ ... بهاری ماه رخ بیثا کو ... "اس کاول ژوب

"كيامواب رخ كو؟"اس كے ليوں سے مرمراتي مونى آواز نكلى- دوسرى طرف بوا زارد قطار روئ جلى

"فار گاڈ سیک بوا! جھے بتائیں کیا ہوا ہے رخ کو؟" وهوحشت زده وكرجلايا تحا-

"بریک ڈاؤن۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے استال کے کرمے ہیں۔وہ تھیک سیں ہے۔ماہ رخبیا تھیک میں ہے۔"اس کے ہاتھ سے موبا تل جھوٹ ار نیچے کر گیا تھا۔ وہ سرے یاؤں تک بری طرح نسینے مِين نَما كِيا-ايسنے زندگي مِين اتني تيز دُرايَونَك بھي نبیں کی مھی۔ کتنے عمل توڑے محتنی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا' کتنی بارلوگوں کے مز ے چین بلند ہو ئیں اسے کھے خبرنہ تھی۔ اسپتال کی ارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کے بعد

اندها دهند بهامحتے ہوئے اس نے درمیانی فاصلہ طے

کیا تھا۔ "مما...!" ویٹنگ روم کے نیخ پر مماساکت بیٹھی

VWW.PAKSOCIETY.COM

میں انہیں زیادہ پریشان مہیں کردہی تھی۔ رات میں اس کی پلیس کھ جھرے کیے آپس میں جر تیس اور سم غنود کی کی سی کیفیت میں کروث بدلتے اس کے لبول ے سے کاری تکلی۔ 'عمال "اس کے ساتھ نیم دراز بوااین بلکوں کی منڈر پر بیٹھے نیند کے بیچھی کو پھرے ا الأكر زريب وعائيس روهتي اس پر پھوينك التيس اور ساری رات ای سوتی جاتی کیفیت میں گزرجاتی۔ میج کی نماز و تسبیعات سے فارغ ہوکر ہوا کی ہو جھل ملكول نے تھلنے سے انكار كياتو وہ مند پر دويٹار کھے او تھے لكيس- (لاشعوري طورير نينديس دُوبا ذبن اب جي اينے بيلوميں سوني دس ساله ماه رخ ميں ا تكا ہوا تھا) احتیاط ے وروازہ بند کرنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بغیرسمت کالعین کیے آھے بردھی۔ جب المال سمارول بحرے آسان تلے اسے اپنے ساتھ لیٹاکر شنراوی کل جبیں اور اس کے شاق محل کی کمانی سناتیں تووہ سوچتی دنیا کی سب سے خوب صوریت جگه شنرادی گل جبین کا محل مو گا۔ وہ تصور میں ہی گئی بار خود کواس محل میں گھومتا پھر باد مکھے چکی تھی۔ لیکن امال کی وفات کے سترہ روز بعد بایا کی شیروالی کو تھی میں ملاقدم رکھتے ہی اے لگا جیسے وہ واقعی شنرادی کل جبیں کے شیش محل میں آگئی ہو۔ تب اس پر شکوہ کو تھی کو نظرا تھا کردیکھنے کے بعد امال کی دائمی جدائی كے صدیمے سے بے حال وہ بوا كا باتھ مضبوطى سے تھامے تظریں جھکا کر ماریل کے جیکتے فرش میں اپنا

علس ويلحتى كرركني تهي-دوسريدون بابائ كما-

" أوَ ماه مِيخ! حمهيس تمهارا كفرد كهاؤل-"كين وه

تحضنوں کے گردبازو کینٹے بے آواز روتی رہی۔بابامزید

اصرار ترک کرے اے پیار کرتے ہوا کو اس کا ڈھیر

مارا خیال رکھنے کی تاکید کرنے کے بعد ہا ہر بطے گئے

تصان جاردنوں میں بوانجی و قاس فوقا "اے باہر کھلی

فضامين سالس لين محوم جركر كمرد يكين يراكساتي

رہیں سین دہ مس سی میسی رہی۔اس کادل ہی میں

جاباتها ليكن آج الني سيدهي سوچول ميس الجصنة ول كي

آنسوسیس کرنے دیا تھا۔
"معبت کیا ہے رخ؟"
"قور ذندگی؟"
"قور ذندگی؟"
"قور کا کتات؟"
"قور کا کتات؟"
"فیر خان کی ذات!"
پوری کا کتات آنکھوں میں سمیٹے اس نے پلکوں کا پردہ گرادیا تھا۔
پردہ گرادیا تھا۔
زیب کے ہاتھوں کا دیاؤ پردھا تھا۔وہ آستگی سے چاتا ہا ہر نگل گیا۔
نگل گیا۔

0 0 0

اورخ نے ایک نظرمنہ پردوبٹار کھے او تھی برکت بواکودیکھا اور باول میں چیل اڈستی چیچے ہے باہر نکل آئی۔ اس گھر میں آئے اے بورے چار دن ہوگئے جھے اور بیہ چاردن اس نے بوا کے ساتھ اس کمرے میں ہی گزار دیے۔ نین دفت کا کھانا 'دودھ ' کھل' جوس وغیر سے اسے کمرے میں مہیا کیے جارہے تھے۔ انتہائی فیمتی سازو سامان سے مزین بیہ کشادہ کموہ خاص طور پر اس کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ وال ٹووال دینر کارپٹ گلاس ویڈو کے سامنے شمری ڈور سے بندھے نفیس پردے ' بیش قیت گل دانوں میں مسکتے خوب نفیس پردے ' بیش قیت گل دانوں میں مسکتے خوب نفیس پردے ' بیش قیت گل دانوں میں مسکتے خوب نفیس پردے ' بیش قیت گل دانوں میں مسکتے خوب مقتر جھول' نرم و گداز کشنوں سے سجا لکڑی کا منتش جھولا! غرض اس کی عمر کے صاب سے اس کے دبن و دل پر خوش گوار ناثر چھوڑ تا بھرپور ماحول اس دبن و دل پر خوش گوار ناثر چھوڑ تا بھرپور ماحول اس

بابا اور بوائے اصرار کے باوجودوہ خود کو اس کمرے سے باہر جانے پر آبادہ نہیں کرپائی تھی۔ اس کی ذہنی اور قلبی حالت کو دیکھتے ہوئے بابائے مزید فورس کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بواتو تھیں ہی اس کی رضامیں راضی ہوجانے والی!

راسی ہوجائے وہی۔ یہ بھی غنیمت تفاکہ وہ اب کھانے پینے کے معالمے درما! مجھے اپی رخ جاہیے۔ بالکل وہی جیسی میں چھوڑ کر گیا تھا۔ سیج سلامت! اسے پچھے نہیں ہونا چھوڑ کر گیا تھا۔ سیج سلامت! اسے پچھے نہیں ہونا چھیائے ہوڑا بحرپور مرد مماکی کود میں منہ چھیائے بچوں کی طرح رویا تھا۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر جمال زیب کے قدم ان کے قریب آن ٹھمرے وہ بابا کے بہترین دوستوں میں سے قریب آن ٹھمرے وہ بابا کے بہترین دوستوں میں سے شجیدہ تھے۔ اس نے بھیگی آنگھیں اٹھا کر ان کے سنجیدہ چرے کود کھا اٹھ کر کھڑا ہونے میں بہت مشکل پیش چرے کود کھا اٹھ کر کھڑا ہونے میں بہت مشکل پیش آئی تھی اسے۔ ہم ابنی طرف اسے۔ ہم ابنی طرف

" بوری کوشش کررہے ہیں۔ دعا کریں ان بایہ محنوں میں اسے ہوش آجائے درنہ کچھ بھی غیر متوقع ہوسکتا ہے۔ " کچھ الفاظ کتنے ہے رحم ہوتے ہیں۔ علی تلوار جیسے!روح کو گھا کل کرتے۔ "دول نامہ انکل ایم اسے دیکھنا جا ہوں۔"

"جهال زیب انگل! بیس اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔" "بیا ابھی ممکن نہیں ہے۔"

> "بلیزانگل!" "بیٹا!اس کی کنڈیشن..." "انگل!صرف ایک بار..." "او ک!"

میری زندگی کے بدترین کھات میں سے ایک تہیں اس حالت میں دیکھنا ہے۔ سفید چادر اوڑھے' بے خبرزرد چرے پر بلکیں موندے میدوہ والی اسٹے تو نہیں تھی جےوہ بیشہ سے دیکھ دیکھ کرجتیا آیا تھا۔ "رخ! آیکھیں کھولو!"اس کی نگاہیں اس کے "رخ! آیکھیں کھولو!"اس کی نگاہیں اس کے

"رخ! آنھیں کھول کرمیری طرف دیکھورخ!
چرے پرجی تھیں۔
"ایک بار آنکھیں کھول کرمیری طرف دیکھورخ!
صرف آیک بار آنکھیں کھول کرمیری طرف دیکھورخ!
مرف آیک بار آنکھیں کھول کرمیری طرف دیکھورخ!

دخم نے کہاتھا کچھ مت کھاناہم آیک ساتھ کچے کریں
گے۔ دیکھو تم نے کھانے ہے منع کیاتھا میں نے توالی
تک نہیں بیا۔ میں صبح ہے بھو کا ہوں۔"اس کی آنکھ
ہے بہلا آنسوٹوٹ کر کر ااور اسی وقت رخ نے آہمیگی
ہے اپنی آنکھیں کھول دیں۔اس نے محد خان کا دو سرا

المدينة المالية المال

کھبراہٹ سوا ہوئی تووہ اٹھ کریا ہر آئی۔ماریل کے چیئے

فرش برباؤل جماجما كرجلنے كے باوجودات الجيمي خاصى

وقت مونی توسلیرا بار کر تھے یاؤں چلنے کھی۔ راہداری

مسے کزرتے اس نے یوشی ایک دروازے کو ہاکا سا

ممييور کے سامنے کام بيں مصوف حمري کالي

آ تھھوں والے خوبرو لڑکے نے گردن موڑ کر قدرے

جرت اور ناکواری سے اسے دیکھا تھا۔ ماہ رخ بری

طرح كربرات موئ واليس مرى اور بورا زور لكاك

دروازہ کھینچا جو زور دار تھاہ کی آواز کے ساتھ بند ہوا

سوچ رہا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں کتنا غصہ تھا جیسے

مجھے ۔ "اس نے تقریبا" بھائتے ہوئے راہداری طے

کی تھی۔ آخری سرے پر سیجے ہوئے یو منی کردان موڑ

كرييحير ويكصاتووه دروازه كهول كربا هرتكل ربإتها-ماه رخ

بری طرح سٹیٹاتی کول زینے کی جانب بردھ کئی۔وھڑا

وحر سیرهیاں چڑھنے کے باوجود اے لگ رہا تھا وہ

"اف! نجانے کون تھاوہ؟ اور میرے بارے میں کیا

پش کیاتوده بوری طرح کھل گیا۔

ماهنامه کرن 243

ماهنامد كرن 242

WWW PAKSOCIETY COM

مشبورومزاح نكاراورشاعر شاء جي کي خوبصورت تحريرين كارثونول سيحزين أفسط طباعت مضبوط جلد ،خوبصورت كرد بيش آواره گردکی ڈائری سفرناحه ونياكول ب 450/-ائن بطوطه كم تعاقب 450/-و طع موتو جين كوصليه 275/-تحرى محرى بعرامسافر 225/-فغادكتدم 225/-طتروحراح أردوكي آخرى كتاب 225/-طرومزاح ال تن كوي ش مجوصكام 300/-جاءتكر مجموعكام 225/-الم دل وحثى يجوعدكام 225/-ا ندها کنوال الذكرابلن بوااين انشاء 200/-فالحول كاشبر اوہن*ری|این|نش*اء 120/-في بالنمانظاء في ك طنزومزاح 400/-400/-طنزومزاح آپ ڪيا پرده

کیے چوڑے عمد و بیان نہیں باندھے تھے ماتھ نبھانے کی قتمیں نہیں کھائی تھیں۔دونوں کے مابین ایک خاموش معاہدہ تھا جو اسی خاموشی سے ٹوٹ بھی میا۔(بیران کاخیال تھا)

زینت بحیثیت عورت ایے محبوب شوہر کے دل کے راز کو بہت جلدیا گئی تھی۔ کیکن ایک وفاشعار اور فدمت گزار بیوی کی حیثیت سے اس نے بھی جندا تا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنے اور سکندر علی کے درمیان عمر' تعلیم' شکل و صورت کے فرق کو بخوبی درمیان عمر' تعلیم' شکل و صورت کے فرق کو بخوبی محمق تھی۔ اسے آسان اور خود کو زمین گردا نتی۔ اس کے لیے بھی بہت تھا کہ سکندر علی نے اسے اپنے نام کی چادر اور ھاکر اپنی اور دنیا والوں کی نظر میں معتبر کردیا ہے۔ اس سے زیادہ کی نہ اسے چاہ تھی اور نہ لائی شادی کے تین سال بعدوہ سکندر علی کو آیک بینی کا تحفہ شادی کے تین سال بعدوہ سکندر علی کو آیک بینی کا تحفہ وے کر بھی گئی تھی۔ سے خور کاٹ میں لیٹی ور کر بھی نقصان سے بے خبر کاٹ میں لیٹی اسے خطیم نقصان سے بے خبر کاٹ میں لیٹی اسے خطیم نقصان سے بے خبر کاٹ میں لیٹی

اپنے عظیم نقصان سے بے خبر کاٹ میں لیٹی معصوم ہوتی کو و کیے کرزیون خانم کاول چھاڑیں کھانے لگا تھا۔ کسمساتی محصوک کے لیے بے چین ہوتی اورخ کوسینے سے لگاتے ہوئے انہوں نے خود سے عمد کیا کہ اپنی بحربور توجہ اور محبت اس پر لٹاتے ہوئے وہ اسے مال کی کی محسوس نہیں ہونے دیں گیاورجوعمد کیا سونبھایا۔اورخ کے زبن میں ہونے دیں گیاورجوعمد کیا سونبھایا۔اورخ کے زبن میں ہمی اپنی حقیقی مال کی شعبیہ نہیں ابرائی تھی۔ اس کی کل کائنات دھمال ؟ شعبیہ نہیں ابرائی تھی۔ اس کی کل کائنات دھمال ؟

زینت کی وفات کے بعد سکندرعلی انہیں اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتے تھے۔ وہاں ان کا ذاتی گھر، ہرنس وغیرہ تھا۔ اپنی ڈھیروں مصروفیات میں گھرے رہنے کے باوجودان کا ذاتن لاشعوری طور بران میں انکا میتا۔ نتیجتا "وہ تھیک طرح سے اپنے کام پر توجہ مرکوزنہ کریاتے۔ لیکن زجون خانم کے لیے اپنے گھرکو جھوڑتا مشکل تھا جس کے کونے کونے سے ان کی بادیں وابستہ تھیں۔

یری در بینارانی میں تومیری جان ہے سکندر علی ابیہ نظروں سے او مجل موتو ہمیں سائس لیناد شوار اس کی تعلیم و زور نورے دھڑکتے مل کی دھڑکن معمول پر آنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتھا۔ دور میں داری دائیں کا تھا۔

"میں محر خان کی خاص ملازمہ ہوں جی اُبری بی بی نے ان کی ساری ذمہ داری مجھے سونچی ہوئی ہے۔" "مور خان!" ماہ رخ نے زیر لب دہرایا اے لگااس کامنہ مضاس سے بھر کیا ہو۔

"آج یہ دورہ پیے بغیر بی سوگیا اور اب تواس کے سرولیک کھانے کا وقت بھی ہورہا ہے۔" ساجدہ تشویش سے کہتی آگے بریھ آئی تھی۔ماہ رخ نے نظر بھرکے اے دیکھا اور باہر آگئی۔

سرہ روز سلے اس کی زندگی شفاف ندی کی ماند رواں دواں بھی۔ کہیں کوئی بھنور کوئی گرداب کچھ نہیں تفا۔ وہ ہیلتے مسٹر سکندر علی کی اکلوتی اولاد تھی۔
سکندر علی کو خود سے دس سال برنی اپنی سادہ اور ہیوی زینت سے کوئی لگاؤ نہیں تفا۔ ان کافل تو نیلم مرزا کا اسپر تفا۔ بے حد خوب صورت اور طرح دار نیلم مرزا مضہور فیشن ڈیزائنو ہونے کے ساتھ چین آف بوتیکس نمایت کامیابی سے چلارہی تھی۔ دونوں کے درمیان شناسائی کے بعد زیردست انڈراسٹینڈنگ درمیان شناسائی کے بعد زیردست انڈراسٹینڈنگ مضبوط دوستی کاشاخسانہ ثابت ہوئی تھی۔

خوشبویں کی تیکم مرزاکوایندل کے ساتھ ساتھ
گریں بسانے کی شدید ترین خواہش کے باوجودوہ ال
کی خوشی کے لیے زینت ہے شادی کرنے پر مجبور
ہوگئے تھے۔ امال کی بیٹیم بھانجی زینت ان کے بجین کی
مگیتر تھی ان کے بال آگر کسی لڑکی کی بجین کی مختلی
مگلیتر تھی ان کے بال آگر کسی لڑکی کی بجین کی مختلی
عمرال باپ کی دہلیز پر کنواری بیٹھی رہ جاتی کوئی اور اس
داغدار "لڑکی کو بیا ہے نہ آ ما۔دور جدید بیس رائج زمانہ حالی سے المیت کے رسم و رواج!ول کی خواہش منہ زور سسی
سکین سکندر علی اس گناہ کے مرتکب نہیں ہونا چاہیے
سکی طور گوارانہ تھا۔ نیلم مرزا کے ساتھ انہوں نے
سے مزید بیوہ مال کاو قار گھٹانا یا ان کو ناراض کرنا بھی
سکی طور گوارانہ تھا۔ نیلم مرزا کے ساتھ انہوں نے

یقینا "اس کے تعاقب میں آرہاہ۔ اب کی یاروہ بنامر کر دیکھے سامنے آنے والا پہلا وروازہ کھول کر جلدی ہے اندر تھس مٹی اور پہلے والی غلط وہرانے کی بجائے احتیاطے دروازہ بند کردیا۔

اس کے گلائی ہم وا ہونٹ نرم پھولے پھولے رخمار 'آپس میں جزی تھتی پلیس! ہے افتدار اس کا رخمار 'آپس میں جزی تھتی پلیس! ہے افتدار اس کا ول چاہا وہ اسے اتنا پیار کرے اتنا پیار کرے کہ بس اس روئی کے گالوں جیسے بچے کے ایسے اپنے ول میں اس روئی کے گالوں جیسے بچے کے لئنا کے محبت کے سوتے بھوٹے محسوس ہوئے نجائے کتنا وہ دیوانوں کی طرح اس کے ایک ایک فقش کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتی رہی۔ پھرقدرے نقش کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتی رہی۔ پھرقدرے آگائی پیروں پر اپنے اب

و میراجاند!"ای بل دروان ملکی ی چرد کے ساتھ کھلا تھااور کوئی دب قدموں اندر داخل ہوا۔وہ ایک جھکے سے سیدھی ہو جیٹی۔ نوواردنے خاصے اجھنجے سے اسے دیکھااس کی یو کھلا ہے میں مزیداضافہ ہوا۔ "جھوٹی بی بی! آپ ..."ساجدہ کے لیوں سے نکلا

مرد و جھوٹی بی بی؟ اوہ اے یاد آیا یمال کے سب ملازم اے چھوٹی بی بی کمہ کریکار رہے ہے۔ یعنی کہ سامنے کھڑی وہ نوجوان سانولی لڑکی آیک ملازمہ تھی۔

ماهنامه کرن 245

ويعصى راي-

ے لیٹ کرخوب روئی تھی۔ گاڑی کی چھیلی نشست پر

بوا کے ساتھ مبھی وہ شینے سے ناک چیائے برسی

آ تکھوں سے اپنے کھر کو لمحہ بدلمحہ خود سے دور ہو ما

سکندر علی نے بہت دکھ ہے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔

وونیلم کانگ!"موبائل کیدبرانبولنے استلی

"سكندر؟" فكرمندلهجه تشويش كيي بوت تفا-

"راستے میں ہوں ابھی۔ کھر آکر تسلی سے بات

ملم مرزاایک بار پھربہت چیکے ہے ان کی زندگی میں

داحل ہو تی تھی۔ سکندر کی شادی کی خبراس بر بھی بن

كركري محى عم وغصے فياس كے سوچنے المحصنے كى

صلاحیتوں کو سلب کرلیا۔ آگر ایسا نہ ہو یا تو وہ ملک

جمازیب کے ساتھ شادی ہر کز نہ کرتی۔ ملک

جماریب!جس کے پاس دولت کی رہل بیل بھی لیکن

وہ ہر کر اچھا انسان مہیں تھا۔ میم نے اس کے ساتھ

شادی انتقایا "کی تھی۔معلوم نہیں وہ بیانتقام سے

وہ ایک چھت تلے رہنے والے دو ایسے اجبی تنے

جن کے درمیان شناسائی کا احساس محمد خان کے وجود

نے پیدا کیا تھا۔ یہ ایک کھاتی احساس تھاجوا کھے چند

لحول میں ہی فناہو کیا۔جس دن اسے ملک جمازیب کی

كارايكسيدن مسموقع يربى وفات يان كى اطلاع

ملی وہ چند کمحوں کے لیے ساکت رہ کئی تھی۔انسان لاکھ

تاویلیں گھڑے' جواز تراشے' حکمت عملی مرتب

كريد تقدير كايك وارك مامن سب وهركا

انتهائي ير اعتماد ميشه سرافها كرجلنه والي تيلم مرزا

يكندرك سامن سرجعكائ يجوث بجوث كم دوكى

تھی۔ سارا ملال احساس زیاں آنسووں کی صورت

بهه نكلااور فيصليكي كحرى فيايناه جود منواليا تقا-

ليناحيانتي لقي-

وهراره جاتاب

كرتے بي-"سجيدى سے كہتے رابط منقطع كرنے

كيجد انهول في مويائل ويشي بورور وال ديا تفا-

اس نے آج دو سری باراین مال کو کھویا تھا۔

ے آن کابنن دیایا اور موبائل کان سے نگالیا۔

تربیت کے حوالے ہے فکر مند مبت ہو۔ تمهاری بلكان بولى ربي-طرح بير بحي اي ميج آنگن بين تھيلے گي اي پرائمري ومست رو کو زیتون! یہی تو دن ہیں اس کے کھیلنے کودنے کے۔" **بکوڑے تلتی بوانے کھڑی کی سل**اخوں كيار محبت اسے ديكھاتھا۔ وہ جامنوں سے بھری توکری اٹھائے اندر کو بھاگ مئی-بر آمے میں اس کے نظے کیلے بیروں کے نشان چھیتے چلے محتے تھے۔ امال نے زبردستی کیڑے بدلوائے ' بوائے بیس کا حلوہ ' یکوڑے اور بھاپ اڑا ماوورہ تی کا كم سامنے لا ركھا- باہر بارش اب رك ربي تھي-اس نے منظرانہ نگاہوں سے اوپر سیمان کود مکھااور

" بالمجمع منع كررى تحين بارش مين مت نهاؤ اور مزید زور بکر گیا۔اماں بے چینی سے سرتیے پراد عرادهم پھنتی کراہیں 'بوا کے تلوؤں سے جان نکلنے لگی۔شکور ڈاکٹر کو کینے بھاگا میوائے سکندر علی کوفون کھڑکایا۔ کیکن تب تک در ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اور سکندر علی آھے

''کال!''اس کی دلدوز چیخول نے گھر کے درود ہوار کو بلاكرر كوديا تحا-

وه كهتي تحي أكر امال كو يجهه مواتو مين مرجاول كي-اب المال مرتق تھیں لیکن اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ منصدوہ نم آ تھول سے شکور کودو مرے ملازم لڑکول کے ساتھ سارا سامان افغا کربرے کمرے اور استور مِين رڪتاويلهن ربي-امان کانخت موڙھے جو کياں' یاندان ان کے گاؤیکیے زندگی اس کی آ جھوں کے سلمنے معمیلی جارہی تھی۔

جانے سے پہلے وہ اپنے پیارے کھرکے ورود ہوار

جی بھرکے بکو رول پر ہاتھ صاف کرنے کلی۔شام وصلی توامال كو بخارف آليا-

خودینا بھیلے بیار پر کئی ہیں۔"اینے باتھوں سے ان کاسر دباتی وہ شرارت سے کمدرہی تھی سیکن رات تک بخار ويخصي داخل موتي تص

وميوا! المال آئكسين خيس كحول ربين-" ماه ريخ چلائی تھی۔ بوا کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹ کر

وفنی امی "کا نام سنتے ہی اس کے تصور میں کامی کی سوتنكي مال كاسرليا در أيا- حيكت شوخ كيرول مي البوس تعلی تحشیا زبورات منے و هرسارا میک اب تھویے بهاري بحركم وجودوالي شانه خاله!

جوندتوكاي كو تعيك طرح سے كھانے دي اورندى کھلنے الثا کامی کے اب سے اس کی النی سیدھی شكايتي لگا كرياني لكواتي راتي-جبوه بات بات ير کامی کو گالیاں ویتی تب اس کا دل چاہتا اس کے سرخ مونوں پراہے دونوں ہاتھ رکھ کراسے مزید پولنے ہے روک دے۔ سیلن ایسا صرف وہ سوچ ہی سکتی تھی۔ يحاره كاي!

سنهرى باروروالي بلكي كلابي سارهي بيني القي بوتي كرون والى ب حد خوبصورت ددي اي "كو ديكيم كروه جیران رہ کئی۔ بالوں کاجو ژابنائے ساڑھی کی ہم رنگ تقیس سی جیواری پنے وہ اے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لكي تحيي-

وننی ای "بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔

"بيه تمهاري ممايين بيثا! "أف كورس بينا! آب جھے بلا جھيك مماكمه سكتي مو

كيونكه من نهيں جاہتی مجھے "نئى اى" كہنے كے نتيج مين محرخان الهين "مياابو" كه-"

بنتے ہوئے تو وہ اور بھی بیاری لگ رہی تھیں۔ماہ مرخ نے جینب کراینا سرچھکادیا پھرجب تک وہ ان کے سامنے کھڑی رہی اس کی نگاہیں سلور سینڈل میں

و محتان کے بیرول پر بھٹلی رہیں۔ رات كوامال وزيرال است كھانے كے ليے بلانے آئیں تو وہ محر خان کو دیکھنے کے خیال سے ڈاکنگ ميل رجلي آئي-ات جھوٹے بيچ کي ڈاکنگ ميل ر موجود کی کوکہ ممکن نہیں تھی۔ کیلن اس کے لاشعور میں کمیں بہ خیال موجود تھاکہ ہوسکتاہے ممااے گود

میں بٹھا کر کھھ کھلاتی ہوں۔

اسکول میں جامن کے پیڑے تلے باث پر بیٹھ کرسیاہی میں فلم وبووبو كر تختيال لكھے كى- مفتع فيناوث سے ياك صاف ستحرے ماحول میں سائس نے کی۔ میں اپناخون ببیند ایک کرے اے کندن بناؤں ک- انگریزی اسكول اور ڈيوں ميں بند خوراک کھانے والے بچول سے زیادہ قابل نظے کی تیری بینی-جس دان یہ آ جمعیں بند ہوں بے شک ای دن ائی بئی کا ہاتھ بکر کراہے ساتھ لے جانا کیلن ابھی مہیں 'ابھی مل جدائی کا بوجھ سارنے پر آمادہ مہیں۔"اس بار بھی سکندر علی نے ان ے ان کی صحت اور ماہ رخ کی تعلیم کے حوالے ہے تشويش كالظهار كرت ابيغ ساته طيخ كوكما توامال بي روبري تهيس- سكندر على دوباره بيه مطالبه ايني زبان بر

اس بار ساون کچھ خفا خفا سانتھا۔ مشرق کی اور ہے بادلول كاليك قافله سالا چلا آ باليكن دو سرے بى ليے ہوا کا کوئی جھونکا انہیں اڑائے دور کے جاتا۔ جلتی بلکتی بوندوں کو ترسی زمین ایناسامند کے کررہ جاتی۔ "به باول برس كيون مليس جايت آخر؟ كتناياني بحرا ہے ان کے اندر کیلن کسی میتی متاع کی طرح

سنعالے بس اڑے مطے جارے ہیں۔ اس نے کوفت زدہ انداز میں سرافھا کر آسان کو تکا تفا-بادلول میں کھرے سورج نے تھو ڈاسایردہ کھسکاکر اس کے جینجلائے ہوئے چرے کودیکھااوردو سرے اى كىمى خود كودانستەبادلول مىل جىسالىيا-

آسان سے ایک بوند ٹوٹ کر گری اور پھرااتعداد بوندول كاسلسله شروع موكيا- ويكحت بي ديكهت جهما مجهم

بارش برسنے کی تھی۔وہ یا تنجے اوپر چڑھائے خوشی ے نمال ہو تی یائی میں جھیا جھٹ کرئی رہی۔ "اب بس كريينا رائي! بهت تيزيارش بي بمارير

جاؤگ-"بر آمے میں کھڑی الل اسے آوازیں دی

وہ آہستگی سے کری تھینچ کربیٹھ گئی۔ بابانے پہلے اس کے لیے سلانس پر جیم نگایا پھر جوس کا گلاس بحر کر سامنے رکھا۔ باشتے کے معالم میں وہ بھیشہ امال کے صبر کا امتحان کیتی تھی۔ وہ جنتی محبت سے ایک ایک چیزاٹھا کراسے کھلانے پر مصر ہوتیں وہ استے ہی گرے کیے جائی۔ جب گرے انھلنے والے چلے جاتیں توسارے ناز تحرے دھرے کے وحرے رہ جاتے ہیں۔سلائس اٹھا کراس نے خاموتی ہے کھانا شروع کردیا۔ معونه ورى ادريس صاحب! مس الجمي خود تهوري وبر بعد آب سے رابطہ کرتی ہوں۔ بائے!"مما فون پر سی ہے بات کرتی اندر داخل ہوئی تھیں اور ہوئی كورے كورے جك سے جوس كلاس ميں انديل كر ليون علكاليا-وموهنگ سے ناشتانو کرلو پہلے۔"بابائے ٹو کا تھا۔ وحونهون! بالكل بھى ٹائم نہيں ہے سكندر! ميں نے آپ کو ہتایا تھا ناکہ کسی بھی وقت سنگا پور کے سیمینار کے لیے البوا میں مرا برو کرام فائنل ہوسکتا ہے۔ وہ تو الرب اوريس صاحب في ميري الكث كنفرم كروالي تحى درنه احجها خاصامئله موجاتا-" " کھے تفرم سیں ہے۔وہاں جاکرہی پتا چلے گا۔"ماہ رخ اینا ناشتا بھلائے بہت توجہ سے ان کی باتیں س ربی تھی۔ مما جوس حم کرکے سیب سے الوداعی كلمات كہتى تيزى سے ابرتكل كئي تھيں-ومحد خان بھی مما کے ساتھ چلا جائے گا۔" ڈھیر ساری اوای اس کے اندر ازنے کھی۔ بالإمكرائے تھے۔ "وه سائھ نہیں جارہا۔" و مما کے بغیر کیے رہے گا؟"ادای کی جگہ فکر "ماجده ب اے سنجالنے کے لیے!" بابااے ماهنامه کرن 249

"ايك بات نهيس اصل مين يا يحصر نهيس؟" ايني عادت كرخلاف اساس كوچران شلطف آربا " کھے سیں!"وہ نروسے بن سے کہتی والیس مرکئ-مجتبی سر جھنگتے مسکراتے ہوئے آھے بردھ کیاتھا۔ مجرنجانے كتناوقت بيت كيا-وه يوسى بطے پيرى بلى کی مانند چکراتی رہی۔بوانے دوایک بارٹو کا بھی سیکن وہ سیٰ ان سیٰ کر گئی۔ کیراج میں گاڑی رکنے کی آوا زسنائی وى وه جوبلو ي ميك لكائے كمرى شدت سان كى آمری منظر تھی بھاگ کراس طرف تی۔ساجدہ اسکیلے اے اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ ممااس کے ساتھ ومماكمال بيساجده؟" "بری ل کی کو کسی کام ہے جاتا تھا جی!وہ اسپتال ہے اوهر چلی کئی تھیں میں ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں۔ محمر خان کی آنگھیں آج بھی بند تھیں۔ نجانے وہ اتناسونا كيول تفا؟ ماه رخ في ينجول كي بل تفور إسا ا کھتے ہوئے اس کی بند بلکوں پر آہستی ہے انگی بھیری۔ ساجدہ مسراتے ہوئے آئے برید کئی تھی۔ جبكه وواين شهادت كى انكلى كى يوريراس كى بلكول كالمس محسوس کرتی مسرور سی این کمرے کی جانب چل ولاكثر مار ننك بينا!" صبح وه تاشية كي كي والمنك تيبل بر آئي تواخباري شه سرخيون بر تظردو التعبابا نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے خیر مقدی مسكرابث سے اسے ديكھا تھا۔ ملكے تيلے رنگ كے وصلے وصالے كريا شلوارس بالوں كو طريقے ہے تقصی کے وہ پہلے کی نسبت انہیں بہت فریش ملی اس کے بالکل سامنے والی کری پر مجتبی سرجھ کائے

ناشتا کرنے میں مکن تھا۔اس کی آمد کوذرائی بھی اہمیت

دي بناوه بوري طرح البين تاشيخ كى طرف متوجه تها-

اس تک مپنجی تھی۔اس کے نیم خوابیدہ احساسات يكايك بحرار موسئ د کیا ہوا ہے اے؟"اے اپنادل ڈونٹا ہوا تھسوس موا تھا۔ پھرچب تك وہ جلدي سے منديرياني كے جميل مار كر بها كتے ہوئے باہر تھی تب تك سياہ چملتی كار سرخ روش پیر جسکتی ایرتقل کی سی-بے چینی کے مارے اس کابرا حال ہونے لگا۔ کس سے بوچھوں کون بتائے گا کہ اے کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اس کی تکلیف کاسیج کراہے خود اپنے اندر النيس تكليف مونے لكى تھي۔ يوسي پريشان خيالي ميس چلتےدہ اندھادھند سی سے جا الرائی ھی۔ "اف!" آ المحول کے سامنے چرمرے سے تاج التحداس في مرافعاكرد يجها مرى كالى أتحمول والا خوبرونوجوان ايكسار بحراس كهور رباتها-وكيا تمهارے حواس بميشہ يو ممی اڑے سے رہتے "أيك بات مال منتس يا وه؟" و میں! پہاہ رخ نے تیزی سے کماتھا۔ الوك إلى كركيا اندهے بن كى يريكش كروبى موج ورجيس ومساصل من إنا يم كرر رواني مح-واكسبات ميس وويااصل من ''اصل میں!'' بنا سانس کیے وہ سرعت سے بول واصل ميں بھے آپ سے بدیوچھتاہے ممامحرخان كواسپتال كيوں كے كر كئ بيں؟ كيا ہوا ہے اے؟" اب کی بار اس نے ذراغورے اس کے بریشان "للإنه چيك اب كروانا مو آب اس كا يريشاني ك "آپ کے کمررے ہیں؟"اے اپول سے غبار مبرے اور تمهارے در میان نداق کارشتہ؟" وونهين سداصل مين بيده لجو مين!

كتين ۋا ئىنگىسبال مىس ئىنىچىنى اس كى خام خيالىدور ہو گئے۔ مما کی گود میں محمد خان تو نبہ ملا البستہ ایک دھچکا ''برکت بوا!'' مما بتارہی تھیں ان کے ہاں اپنے خاص ملازموں کو ان کی خدمات کے عوض پر کشش تخواہ اور مرعات دینے کے ساتھ اپنے اور ان کے زیج "مناسب فاصله" ضرور رکھاجا تاہے۔ماہ رخ کے مل کو وہ برکت بواکوملازمہ کب مجھتی تھیں؟اس نے تو بیشہ اسیں امال کے ساتھ کھرتے فرد کی طرح ہر معاملے میں پیش پیش دیکھاتھا۔ نکایک اس کی آنگھوں میں ڈھیرسارے آنسو جمع ہوتے گئے۔وہ سرجھکائے أنسو چتى تقريبا" اپنى پليث پر جنك من تقى-نوالہ حلق میں پھنسانو اس نے جلدی سے یانی کا گلاس اٹھا کرلیوں ہے لگالیا۔ پھر مزید کھاتا کھانے سے معذرت كرتى باہر نكل آئى۔ اس كى متلاشي نكابيں برکت بوا کو وعوند رہی تھیں۔ اور تھوڑی می تلاش کے بعد وہ اے امال وزیراں کو ساتھ باتیں کرتی تظر ''بوا۔'' یوہ بھاگ کران کی گود میں منہ چھیائے "جھے اچھا نہیں لگا ہوا! مجھے اچھا نہیں لگا آپ کے وہ نم آ تھول سے اس کی پیٹھ سملانے لکیں۔ و جھلی ہو تم توبالکل اِ اصلی عزت تومل میں ہوتی ہے اور ہم نے اپنی بٹیا کاول کھول کریردھا ہواہے۔ہمیں ب اوبری اوبری عزت اور محبت چاہیے بھی میں-"

رات در تك بواكے ساتھ الاب كى باتيں كرنے كى وجہ سے مجاس کی آنکھ ناخیرے کھلی تھی۔ ساجدہ! محمد خان کو تیار کردو۔ آج اے ڈاکٹر کے یاس کے کرجاتاہ۔ ادھ کھے دروازے کے پاس سے گزرتی مماکی آواز

میں اڑسی یا ہر کی جانب بھا گی۔وھاڑے دروازہ تھلنے پر ماجده نے چونک کرائے عقب میں دیکھا تھا۔ محد خان واقعی رورباتھا زور زور سے۔ماہ سے کاول جیسے کی نے سمى ميس لے ليا۔ ساجدہ اسے دورہ بلانے كى كوششول ميں بلكان ہوئى جارہی تھی۔ خيلين وہ مسلسل روتے ہوئے فیڈروالے اس کے ہاتھ کو جھٹک رہاتھا۔ "فيدر بجهے دے دو ساجدہ! من اسے بلائي مول-ماجدہ نے جران ہو کراہے دیکھا تھا چرہے بی ہے فیڈراس کے اتھ میں تھاتی قدرے پیچھے ہوگئ۔ ماہ رخ بیڈ بر آلتی پالتی مار کر بیٹھ کٹی اور محمد خان کے مركوان إيك كففيرر في دو مرع باته ت تعليق

کی بھی سیں۔"ممااس سے بہت دور تھیں اور بایا بت مقروف اسائول من اس كي لي محبت كا میت گیادہ اس کے ساتھ مستیاں کرتی اے گد گداتی

"بانس! آج توسلاون تفا-" وه سنجيده صورت كي بقييناً "اس كالمنتظر تعا-

الحت برے لکتے ہیں۔ الک سخت تنبیمی نظروالی ر مائی کے دوران اوھراوھر کی ہانکنا مجھے بالکل

بیند نتیں۔"وہ اپنا بیک ٹیبل پر رکھ کراہے کھولئے و بهو بھی سوال مسمجھاؤں ایک ہی بار سمجھ لینا۔

دو سری بار نهیں سمجھاؤں گا۔" اس فسارى كتابيس تكال كرميزر وكهوي-"تحیک ہے؟" وہ پڑھانے سے کہلے تیجربنا اہے اسيخ دسنهري اصول" ياد كردار باتفاي وداونہوں!" ماہ رخ نے انہ سطی سے تفی میں مريلايا- چيريولي-"آپ جھے ایک سمے پریہ سب للھ دیں۔ ایسے تو میں بھول جاؤں گی۔" مجتبی نے خشمگیں نگاہوں ہے اس کے جھکے سرکو گھور نے ایک کتاب اٹھا کر پڑھانا شروع کردیا۔ فیڈریانے لی۔ جرت انگیز طور پراس کامس اتے ہی آنے والے ون اس کے لیے وقیر ساری

محمه خان رونا چھوڑ کردودھ یینے لگا۔ وميں ان آنھوں میں بھی آنسو نہیں آنے دول سمندر محاسمين ماريا محسوس موا- دوده حتم مواتواس نے فیڈر جبرت زدہ کھیری ساجدہ کو تھماریا۔ جبکہ وہ اسے یو منی گود میں کیے اپنا کھٹنا ہلاتی اسے جھلاتی رہی۔ محمہ خان خوش مو كر كلكاريان مارية لكا تقا- ساجده حيران ہونا ترک کر کے باہر نکل مئی تھی۔ نجانے کتناونت

المجتبى صاحب استذى ميس آب كالمنظار كررب بي-"ساجده كاليفام س كروه مررباته ماركرره عي-

مجھے وقت کی پابندی نہ کرنے والے اسٹور تش

ی میثیت اور انمیت دی-بيرسب جان كراس اين بإباير الخرمحسوس مواتفا-ورائبوركے ہاتھ سے جالی کے كر مجتبى خود ورائيونگ سيث يربين كيا اور ہاتھ برها كراس كے ليے دروازه

"آب تن آسندے گاڑی کیوں چلارہے ہیں؟ وہ جو بہت سجیدگی سے سامنے نظر جمائے وُرِائيونگ مِين مصوف تفا چونک کراس کي جانب

معفیراجازت کے مہلی بار گاڑی چلانے والول کی ئىي رفتار ہوتی ہے۔"

ود آپیایا کی اجازت کے بغیر پہلی بار گاڑی چلارہ ہیں۔"وہ تحیرے بولی۔ مجتبی نے سامنے دیکھتے ہوئے كنده اجكاديد ماورخ في وكه كف كي ليه منه كحولناجاباليكن ووبنائ كاجانب دعيصياته الفاكربولا-والمجضح ورائيونك كوران باللس كرنااور سننايسند نہیں۔اس کیے جیب کرے بیٹھی رہو۔"مادرخ نے منيه بند كرليا اور پيرياتي كاسارا وقت بندي ركها-البنة آ جھیں معمول سے قدرے زیادہ کھل سیں۔جدید طرز پر ہے اسکول کی شاندار عمارت مساف متھرا ماحول محمرے تميزدار يج كاريدور سے كزرتى ي الي خوبصورت استانيال أسيرسب بست الجمالك ربافعا-اس 8th كلاس من الدين بوكميا تعا-

بے چینی کے گرے احمال نے اے بث ے أنكصيل كھولنے ير مجور كرويا تھا۔اسكول سے واليس نے کے بعدوہ کھانا کھا کے کمبی مان کرسو گئی تھی۔اور نجانے کتنی دیر تک بے سدھ سوئی بڑی رہی۔ بوری آنگھیں کھولے ، چھت کو گھورتی وہ چند ٹانیوں کے لیے غیر معمولی بن کو کھوجتی رہی پھرایک جھنے سے اٹھر جیتی ۔ اس کی ساعتوں سے بیچ کی رونے کی آواز عمرائی تھی۔ "محرخان رورہا ہے؟" وہ سرعت سے یاؤں سلیر

جواب دینے کے بعد مجتبی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جوا پناناشناحم کے ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دمکھ

ال بھئی مجتنی! فری ہو آج؟''

وميس سوج رباتها ماه رخ كاكسى الجحي اسكول مين ایرمیش کروادیا جائے اب سلے ہی اس کا کافی وقت ضالع ہو کیا ہے۔ آج بھے آگر جرمنی سے آنے والے وملى كيش كونه بحكتانامو بالوخوداي بيه كام كركيتا ليكن يار م دسن رائز" کے احتشام منیرسے آج مل لو۔ویسے تو میری اس سے بات ہوئی تھی اس سلسلے میں باقی تم خود سب دیکھ لیتا۔ماہ رخ تمہارے ساتھ جائے گی۔"اس کی ذات سے متعلق منظر موربی مھی سویان کھرے کے بوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ تھی۔ ''جی انگل!بهتر-"بلیا کے اٹھنے کے بعدوہ بھی کری

كحسكا بالثه كفرابوا تعاب اور بال جب تك اس كے ليے لى اعظم موركا انتظام نهيس موجا باتب تك مهماني كرواييخ سيكنذ نائم میں سے چھ وفت اس کے لیے بھی محص کردو۔ "جي بمتر!" وه پشت بر ہاتھ باندھے مودب سا کھڑا

"او کے بیٹا! میں ڈرائیورے کہتا ہوں گاڑی نکا کے -شفقت عاهرخ كارخسار مسمقيا تعوها برنكل

'نتيار ہوجاؤ تھوڑي دير بيس نفتے ہيں۔"ماہ سے پر ایک نگاہ والنا وہ کمے کے وک بحراً این مرے کی

بوانے اسے بتایا تھا کہ مجتبی مماکی بڑی بس خدیجہ کا بیاہ۔اس کے باپ کا انقال تواس کی پیدائش سے سلے ہوگیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد بریث کینسر میں ممثلا خد کے بھی جان ہار دی تو ممااینے بھانے کو اپنے گھر لے آنی تھیں۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا۔ پھر سکندرنے جى كھے بلے اس كالينان خرمقدم كيا تقا-اے بهترین تعلیم ادارول میں تعلیم دلوائی اور کھ کے فرد کی

ماهنامه کرن 251

مصروفیات لائے تقصہ ناشتا ادھورا رہ جا آاور اسکول

وین والا بارن یہ باتھ رکھ کراسے بھا کم بھاگ بیک

انھائے باہر لیکنے کو مجبور کردیتا۔ پھھ وہ ذہین تھی اور پچھ

من بسندماحول في جي جان سے محنت كرتے ير أكسايا۔

يرى باسيس وا كيے اپنى جانب بلاتى تو وہ بو تجھل ہوتى

بلکوں سے اس کا ہاتھ تھاہے خوش رنگ وادروں میں

الرجاتي-دو كعف چنگي من كزرجات اورامال وزيرال كا

لایا پیغام اے یث سے حقیقت کی دنیا میں آنکھیں

كمنيول تك آستينين موالك رسفواج يرتكاه

جائے آیک ایک سینڈ کاحباب لگانا جرے پرشدید

سم کے سجیدہ تاثرات کیے اسٹدی میں محو انظار

مجتبی!جواینےاول روز کے لاگو کیے اصولوں پر آج بھی

حق ے کاربر تھا۔ نتیجتا"اس دوران وہ انی ساری

حسیں چوکس کرکے بیٹھتی بصورت دیگراس کی ایک

باقی کا سارا وقت وہ محمد خان کے ساتھ گزارتی۔

اے کھلانا یلانا سلانا کپڑے بدلنا اور اس طرح کے

ويكر جھوٹے جھوٹے كام وہ عجب سرشارى كے سے

عالم میں کیے جاتی۔ محمد خان بہت جلد اس سے مانوس

خشمكيس نگاه كافي موتي-

اسكول سے واليسي ير كھانا كھاتے ہى نيندكى مران

ساڑھی کابلوسنجالتی آگے براہ کئیں۔ ہو گیا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی جمکنے لگتا 'اس کالمس محسوس كرتے بى كال افتيا الكيليال كريا-ان اس کی گھ دونوب كو آبس ميس مصوف د ميم ترجهال ساجده مطمئن وہ کم عمر تھی سیان تا سمجھ میں۔اس ایک سے نے اسے آگاہی عطا کردی تھی۔ وہ محمد خان کے کیے ی تی وی کے سامنے جم کرایے سارے پہندیدہ پروکرام دیجھتی وہیں بواامال وزیرال کے ساتھ رازونیاز اس نے زندگی میں بھی اپنی حقیقی ماں کا کمس بركت بواكى بات ينف كے بعد دہ اين كمرے يس محسوس مهيس كيا تفا- بإب كي يدرانه شفقت سے لبريز آئی توقدم دہلیزر ہی جم محصے۔اے اپنی آ تھوں پر یقین محبت بحرے اظہار بھی کھڑی ود کھڑی کے کیے ہوتے مہیں آرہاتھا۔ایک وو متین محمدخان یغیر کسی سمارے تھے ایسے میں ایک امال محیس جنہوں نے اپنی بے ے قدم اٹھا رہا تھا۔ چھٹے قدم پر وہ ذرا سالڑ کھڑایا اور تخاشا تحبیس اس برلٹائی تھیں۔ اور ان کے ہوتے ارتے کو تفاکہ اس نے لیک کراسے ای بانہوں میں ہوئےاے محبول کے کیے اپنادامن بھی خالی محسوس بحركبيا أورجثاحيث خوب سارايبار كردالا "العالك منك!" کیکن یماں آگراس نے محرومی کا ایک اورزنگ دیکھا۔ مسرت کے گہرے احساس سے مرشاروہ محمد خان کو بانتامصوف سے باای آگر بھی محد خان پر نظم وبیں چھوڑ کرلائی کی جانب بھاکی کیکن شومنی قسمت! برجاتی تو وہ لحد بحرکے لیے اسے بیار کرتے بعجلت ومیں کل سے مہیں چلنے کے آواب رایک بک أت برمه جاتے بالكل ايسے جيے راہ چلتے بچے سے كوئى لادول كالأسنده ساوه بهى تمهار كسليبس من شامل اور تماااس كاين سكيال الدرخ كوجيتكاسانكا تعا-باید سیس یقینا "وواس بر طنز کردما تھا۔ماه رخ نے بہت خوشکوار سا دن تھا وہ۔ دوببرے رنگ م ولي كني كے ليے منه كھولا بحرينا ولي كيے تيزى سے سرمتی بادلوں کا رنگ حادی ہورہا تھا۔ مصنڈی ہوائے تم جھو تھے بلکی بلکی محوارے لبریز تھے۔ وہ لان میں محمد وسبلو! مما! ممات بات كرتى ب-" فون ان كى خان کو کیے سفید خر کوشوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ برسل سيريتري في الحاليا تفا-سرخ روش پر مما کی پیسل ہیل کی ٹک ٹک کو بھی تووہ چند کمی خاموشی کی نذر ہوئے محيرخان كوكيے نرم دبيز كھايں كواہيے پيروں تلے روندني «ایوری تبهنگ از او کے ماہ رخ؟» مجلت بحراانداز بھاک کران کی طرف کی ھی۔ ہلکی می تشولیش کیے ہوئے تھا۔ دویس مما! آپ جانتی ہیں ابھی کچھ دریں کے محمد خان روز کر انتائی رسی لہج و الفاظ میں کیے گئے سوال پر وہ نے بغیر کسی سمارے کے قدم اٹھایا ہے پورے پانچ نہ مار محن كندها يكاكر مسراتي تمي-قدم اور .... " المهول! گذشوز! " ایک فصندی اطمینان بھری مین مین استینان بھری "اوماماكافيك!" وه اب محر خان کی طرف متوجه ہوئی مصل-ماہ بے سائساس كى ساعتول بين منتقل ہوئى تھى۔ کونگا تھا اسنے دِنوں کی دوری پروہ اے کود میں لیے کر خوب سارا بار کریں گی۔ لیکن وہ بن سی کھڑی رہ گئے۔ "بات سنوماه رخ! بيربات گھريس بھي بتائي جاسكتي مما جنگ کراس کے چرے پر پیار کرنے کے بعد اپنی

ماهنامه کرن 252

ال نے اس بار صرف آئس کریم نیکن میٹرک میں اے

پس گریڈلانے پر میں حمہیں اپنی طرف سے زبردست

س نے ٹریٹ دوں گا اور پر ائز بھی!"

لیکن اس کے لیے تاحال کسی "اجھے ٹیوٹر" کا انظام

مہوئی۔ خمیس ہوسکا تھا آور مجتبی نے خوشدلی سے بید ذمہ داری
ورا بے اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کی منتھلی ٹیسٹ رپورٹس کائی
ورا بے اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کی منتھلی ٹیسٹ رپورٹس کائی
ا' اہال' تسلی بخش تھیں سوبابا اس طرف سے مطمئن ہوئے

ب آخر ہے۔

و محمد خان کے لیے بھی پیک کروائیں؟' دو نہیں! اس کا گلا خراب ہوجا آئے آئس کریم کھانے ہے۔''اس کے فی الفور منع کرنے پر ماہ سرخ نے سمجھتے ہوئے سرمالایا تھا۔ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے' ہنتے

اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے 'ہنے انجوائے کرکے مجتبی کو دکھ کراس نے چیکے ہے دل میں اس کا بیروپ امروہ نے کی دعا کی تھی۔ لیک میں اس کا بیروپ امروہ نے کی دعا کی تھی۔ لیک انگلے دن ساری خوش کمانی دھری کی دھری رہ گئی۔ جب اسٹڑی میں صرف پانچ منٹ لیٹ چینچے پر اس نے اسٹڑی میں طرح جھاڈ کرر کھ دیا تھا۔ وہ دل مسوسی کتاب بر جھک گئی۔

000

محر خان کی ذات ہے وابسۃ خوشیوں ہے لہرہز الحات اس کی زندگی میں بہت بار آئے تھے۔ جب اس نے مما بایا کی بجائے بہلی بار اپنی زبان ہے "رخ" اوا کیا تھا۔ جب بہلی بار بیک اٹھائے اسکول جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑا آبعد اری ہے پوچھ رہاتھا۔ آبعد اری ہے پوچھ رہاتھا۔ آبعد اری ہے بوچھ رہاتھا۔

"رخ ایس جاؤل؟"
اور جس رات دہ اے سلانے کی تمام تر کوششوں
میں ناکام ہوتی زیج ہو کراٹھ جیٹی تھی۔
"دہتم سوکیوں نہیں رہے محمد خان؟" تب اس نے
زیردستی کی بند کی ہوئی اپنی آنکھیں پوری طرح کھول

دیں۔ ورخ! تم نے کما تھا آج رات سونے سے پہلے بھے سے۔ بیں یہاں بہت بزی ہوں اور تہماری کال نے
احیا خاصاؤ سٹرب کردیا ہے جھے۔او کے بائے
دو سری طرف سے ٹول ٹول سنائی دی تو اس نے
قدر سے بے بیمی سے برجوش ہوئی اٹھے کھڑی ہوئی۔
وو سرے ہی لیمے بھرسے برجوش ہوئی اٹھے کھڑی ہوئی۔
ملازم کو بازار بھیج کرؤ بھرساری مضائی متکوائی اور اپنے
ہاتھوں سے آیک آیک کا منہ بیٹھا کروایا۔ بوا' امال'
وزیرال' خانسامال' ڈرائیور' مالی بابا' چو کیدار سب آخر
میں گلاب جامن کا ایک گلزا محر خان کے ہاتھوں میں
میں گلاب جامن کا ایک گلزا محر خان کے ہاتھوں میں

وے کرلاؤے کہا۔ دمیرامنہ میٹھا کرواؤ خان!" وہ ہننے لگا تھا۔ ماہ رخ نے اس کا ہاتھ پکڑ کرخود ہی محکزاا پے مند ہیں ڈال دیا۔

اس کاشوق اور مجتبی کی محنت رنگ لائی تھی۔اس نے 8th میں اے لپس کریڈ لیا تفا۔ بابانے ماتھے ہر بیار کرتے اسے شائیگ کے لیے والٹ سے ہزار ہزار سے

رہے ہے جا بیت ہے ہو ہور ہور کا کی نوٹ نکال کے دیئے۔ ممااس روز گھریر تھیں اور انہوں نے معمول سے ہث کر کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کروالیا تھا۔ وہ نہ تو کامی کی سوتیلی مال کی طرح کینہ پرور تھیں اور نہ ہی سنڈریلا کی مال کی طرح

انہوں نے اس کے معاملات میں مجھی ہے جا مداخلت نہیں کی تھی۔ کوئی روک ٹوک 'زیردسی چھے نہیں!

ماہ رخ کو لگاس کے پاس ہونے کی سب سے زیادہ خوشی مجتبی کو ہوئی ہے۔ ہیشہ سجیدہ اور خشک مزاج المجار کھل کر مسکراتے دیکھ کراہے ہے حد اجبالگا تھا۔ اس کے گندی مغرور نقوش والے چرے رمسکراہٹ برست اجبی گلتی تھی۔ اجبی کیوں ہے حد جملی المگلے دن اسکول سے واپسی پروہ اسے پک کرنے تھا۔ آگھے دن اسکول سے واپسی پروہ اسے پک کرنے تھا۔ آگھے دن اسکول سے واپسی پروہ اسے پک کرنے تھا۔

" دو آئس کریم کھلاؤل؟" ماہ رخ بے ہوش ہوتے ہوتے بجی۔

موندے ہولے ہولے کچھ منگناتی وہ موامیں رجی کار کردگی صفر۔ وجہ شاید جمیں یقیناً" میں تھی کہ اار سكينه كو آوازد براينياس بلايا-مچولوں کی باس اپنی سانسوں میں اتار رہی تھی۔ خمہ ''وہ جی مجتنی صاحب تواہیے کمرے کی ہفتے میں خان کچے انسے تک اے یوشی کھڑا دیکھا رہا پھرسفید مچولوں کی و جیسر ساری کلیاں تو از کراس کی جھولی میں

خانہ کے پاس ان کے مربر کھڑے ہو کر پوچھ کھے کرنے کا بھی وفت نہیں تھا۔جو جیسا ہے چلنا رہنے دو بس! کیکن ماہ رخ کو بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس کھر کی اکلوتی اور بردی بنی ہونے کی حیثیت سے اے بد ذمد داری افعالینی جاہیے۔ویسے بھی میٹرک کے امتخانات کے بعد وہ ان دنوں بالکل فارغ مھی اور

می کچن کی۔ بهترین کراکری ملکی اور غیر ملکی مسالا جات شاندار كيسفس اور تمام تر سموليات = إراسته جديد طرز پر بنے کچن کی حاکت سب سے اہتر

فرج کھولتے ہی اے ایکائی سی آئی۔ دودھ علن فروث موسز معتول كي اتني فراواني اور اتني ناقدري اس کے مالکانہ تنور خانسال اور اس کے معاون دو لركوں كو بو كھلائے دے رہے تھے۔وہ اپني كو مايي اور بے خبری پر افسوس کر آبادن میں کم از کم ایک بار کون کا

انتمانی مسلے بودول اور انواع واقسام کے محولول ے مملے لان کی حالت اگرچہ بہت بمتر تھی۔لان کے وسط میں شفاف یائی کے فوارے کے قریب حملتے مور اہنے پنکھ کھیلائے لان کی خوبصورتی میں اضافہ کررہ منصد وہ بہت توجہ سے ان کی ہاتیں سننے کے بعد سرملاتی اندرونی حصے کی جانب بردھ گئی۔ طویل راہداری ے گزرتے اس کی نگاہ مجتبی کے مرے کے بند دروازے بریزی تواس نے بے ساختہ جھاڑ ہو تھ کرتی

بیال صرف صفائی وغیرو کے لیے تنین لڑکیال رکھی کئی تھیں۔جوالچھی خاصی معقول سنخواہ کینے کے باوجود اوبری جھاڑیو تھے کرکے ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جاتیں۔ سیکن مادرخ نے ان کے سرر کھڑے ہو کر کھر کا کونا کونا چکوایا تفا-اس كاندازانسين باور كرواكيا تفاكه اب موج مستى یے ون خواب وخیال ہوئے۔اس کے بعد باری آئی

أيك دن التي تكرآني من عي صفائي كرواتي بي-"سكين منذبذب محى- ماه رخ چونکه ملازموں کی کام چوري کے عملی مظاہرے اپنی آ تھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس کیے سکینہ کے گئی کترانے کو بھی کام چوری پر

«حپلوتم میری موجود کی میں صفائی اور ڈسٹنگ وغیرہ

جو سوبرین اس کی شخصیت میں جھلکتا اس کا ہر

رتك كمرے كى ترتيب ميں بھى بدرجداتم موجود تھا۔وہ

یوسی مسکتی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتی اپنی سمجھ کے

مطابق مناسب ردوبدل بھی کرتی ربی۔ پھر نجانے اس

كيول من كيا الى كه رائفنگ يذے أيك صفحه تكال

و کچھ لوگوں کو اگرب معلوم ہوجائے کہ وہ مسکراتے

اس فاحتاط اس كى بكريك مي ترتيب

ہے رکھی کتابوں میں ہے ایک میں رکھ دیا۔ سلیندانیا

كام حنم كركاس كى طرف اجازت طلب تظرون

ویکھنے لی تواے باہرجانے کا کمہ کہ وہ خود سارے

رے میں ایک طائرانہ نگاہ ڈالتی قدرے مطمئن ی

مسكسل محوي عرف عرف عدى طرح تحكان

محسوس کردی تھی۔ سوامیمی طرح شاور لے کر کھانا

کھائے بغیر سوئی توشام کی خبرلائی تھی۔مند پر پانی کے

جیمیا کے مارتی ہاتھوں سے بالوں کو سلجماتی دہ باہر آئی

محى- بھوك تو ابھى بھى كچھ خاص محسوس سيس

مورى محى البته جائے كى طلب مولى توما زمه كوا جيمي

ى چائے كے ساتھ كھے لكا كھلكالانے كاكمہ كرلان كى

ہوئے کتنے اجھے لکتے ہیں توشایدوہ مسکرانے میں بھی

كرمسكراتي بوئ للصن لكي-

اتی تنجوی ہے کام نہ لیں۔"

جانب براء لئ-

كردوباقي وسننك مين خود كرلول ك-"سكينيه مزيد كوني

تعرض برتے چیپ جاپ صفائی میں جت کئی تھی۔

ماه رخ نے جھٹ سے اپنی آئکھیں کھولی تھیں۔بلو فكرير سفيد شرث من وه بهت فريش لك رباتها ياه رخ ا بني جھولي ميں پروي سفيد كليال ديكھ كرمسكرائي تھي-وداه رخ! ایک بات کهون؟"

والبحى جب مين وبان سے آرہا تھا تو تم اتنى بارى لك ربي يس اتن بياري كه بس!"ات مخصوص آنداز میں ماتھے بر گرے بالوں کو جھٹکنا وہ جوش سے کمہ رہا تفاماه رخ كونسي آئي-

وكوئي تهيس اتني كالي توجول كياجو تاجوييس مماكي طرح خوبصورت موتى-"اس فے كويا سمجھ كر سملايا

ودهما خوبصورت میں اور تم پیاری ہو، بہت بياري!" كتني كمرى بات كمد كيا تفياده ماه رخ كووه أيك وم برط برط اور بهت مجهدار د کهانی دیا تھا۔ اس وقت مدران جائے کے ساتھ مجتبی کا پیغام کے کر آئی تھی۔ وہ اے اینے کمرے میں بلارہا تھا۔ ماہ رخ والیس آکر عائے سنے کا ارادہ کرتی کھے جیران سی ہوتی اس کے مرے کی جانب بریدہ کئی تھی۔ وكس سے يوچ كرميرے كمرے ميں تھى تھي تم؟"غضب تأك كبحد الرع تيور الدرخ كاطلق خلك

"ووس نے سکینہے..." والميرى چيزول كوچھيرنے سيلے جھے يرميش

ومين اين كري من كھنے اور ايلي جزول كو چھٹرنے کی اجازت ہر کسی کو شیس دیا کر نا۔" وجي النين مين في سوجا

سفید محصولوں کے کمنج کے پاس جھولے پر بلکیں مامنامه کرن 255

فراغت كايه مصرف بمتزين تعيا-

ازخودجائزه لين كاتبيه كرچكي تحي-

منص الى باياس كى تظرول ميس سرخروني كى سنديات چند نے بودے لگانے کے بارے میں بات کرنے لئے

ے "وُننكل بُوننكل" والى بورى بوتم سنوكى اور اكر

میں نے نہ سائی تو تم مجھ سے خفا ہو جاؤ گی۔ انجمی

وہ عمر میں اس سے برسول کا فرق رکھتی تھی لیکن

اور جيب أيك شام وه اينا بيك المُطْكُ كُونَى چيز تلاش

کررہی تھی تب وہ ہچکیا تا ہوا اس کے قریب آکر کھڑا

" رخ! تمهارے بیک کی اس پاکٹ سے جاکلیٹ

انسوری رخ!" تھوڑی سینے ہے ٹکائے دونوں

"اوربيات من بهلے ون سے بى جانتى بول-اس

كيے تو روز إس پاكث ميں چاكليث ركھ ديتي اور آئندہ

اس کی آنگھوں میں محبت کا سمندر موجزان فعا۔

"بال تمهارے کیے "اس کے دونوں ہاتھ تھامتے

"ميرے کيے؟" ذِراکي دُرانگاين اٹھائيں۔

وہ محبت سے بولی تھی۔ محمد خان کے دور صیا سفید

بحرے بحرے باتھوں میں اے اپنے گندی باتھ گرے

محمدخان کی اٹھان بہت اچھی تھی۔ ایک سیزن کے

كيڑے الكے سيزن ميں اس كے كى كام كے ميں

رجة تصليف قد كانه كي وجدت وه عمرين كي كنابرد

و کھائی دیتا۔ اس کے تقوش میں عجیب سی ملاشمت

ھی۔ کوئی علظی ہوجائے پر ہے اختیار اپنے سربر ہاتھ

مار باجب وه این گهری آئیسی پیمیلا کر نفی میں دائیں

بائمیں سرملا تا تو ماہ رخ کا دل جاہتا اسے اپنے دل میں

مانولے محسوس بوئے تھے۔

روزمن نكاتمامول-تم اے وصور زرای مونا؟"وہ بيك

ہو کیااور نگاہیں جھ کائے معصومیت سے بولا۔

ر فنتی پوری طرح اس کی طرف کھومی تھی۔

ہا محول سے کان بکڑے وہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔

آیی یا باجی کی بجائے اس کا"رخ" کمنااے بہت اچھا

سنادون ؟ بحريض سوجاؤل گا-"

رخ برده كرجعين على تقى-ات اين لكص الفاظياد " Describe me in 2 words!" (مجصدولفظول من بيان كرو) كماب يرجفك محرفان نے سراوپر اٹھایا تھا چرر تیقن کہے میں کمآ۔ "No Comparison!" ماورخ کھل کر مسکراتی تھی۔ایے کمرے کی جانب بردھتے مجتبی کے قدم مھے تھے۔ "ماہ رخ! بارا جھی سی جائے تو پلاؤ۔" ٹائی کی ناٹ وصلی کر ماوہ آئے بروہ کیا تھا۔ محمد خان کی گھری بھوری آ تھوں میں تاکواری در آئی۔اس نے بے ساختہ اپنا نجلالب دانتول تطحدباما تعا-ولا ہوا؟" اہ رخ كو يكايك اس كے بكڑتے موڑ كا اندازه بواقعا «مجھےان کاحمہیں یار کہناا تھا نہیں لگا۔"وہ صاف گوئی۔۔بولا تھا۔ ومرے!"ماہر چکوہنسی آئی۔ "وه کیوں بھلا؟" ودیس متہیں کوئی بھی یار کیے گا جھے اچھا نہیں لگے گا- "عجب بے نیازی بحراانداز تھا۔ واومراغيرت مندخان!"وهيارياس كبال بمعيرتي جائے بنانے كن من طاقتى تھى۔ مجتبى كواس كے ہاتھ كى جائے بہت پنديقى اس كيے وہ اكثر قرمائش كرك اس بنوا تاريتا-مما اللكه مصوف سبى ليكن وه ماه مرخ اور محمر خان كى برتھ ۋے مناتا مجى نہيں بھولتے تھے۔اس دان ایک شاندارے کیک کا آرور دیا جا آ اور چند آیک قري دوستول كورعوكرك كمرك لان من بي جفوني سی پارٹی اریخی جاتی مجتبی کوانی سالگرہ مناتا پیند نہیں تھا۔ وہ زندگی کا ایک سال کم ہونے پر جشن منانے کو

O

كادعانهيس كي تهي - ليكن يجهد دعائيس بناما تظميم مستجاب بوجاتی ہیں۔اس کا اندازہ اے آنے والے الکے چند دول مين بخولي موكيا تفا-Button Button " ایک دن اے The "راهاتيده اجانك كمرراتحا-"اه رخ! تم مجھ عجب ی شیں ہو؟ تمهاري عمري الاكياب فيشن وارشيز شانگ كے ليے بلكان مولى جاتى میں لیکن تہیں ملازماؤں کے سربر کھڑے ہو کرصفائی كروائے والسال كونت في برايات دينے الى باباك ساتھ بودوں کی انسام پر گھنٹہ بحر بحث کرنے اور محمد خان کے ساتھ مینس کھیلنے کے علاوہ اور پچھ سوجھتاہی میں ہے۔" ماہ رخ کو اس کے تجزیے پر ہنی آئی تخيس اور بإبا اسلام آباد أس ليه وه ابني خوشي محدخان

اس کی دوستوں نے اسے سننے کے لیے "جسٹن بير"كى سى دى دى محم- اس كى تعريف ميس زين آسان کے قلابے المانے کے بعد سننے کی بردور ماکید بھی کی۔اس نے خاموش سے سی ڈی لینے کے بعد ووسرے دان بغیرے والی بھی کردی۔اے کمپیوٹر چلانا ممیں آ اتھا۔ مجتنی کو پتا چلا توعقب سے اس کے مررجيت لكاتي موي اولا-

و آج کل شکنالوجی عروج پر ہے اور منہیں ابھی تك باردوير اور سوف ويركاي بالميس-شام م جب فارغ موجاؤ تو میرے مرے میں آجانا حملیں تحور ابت گائير كردول كا-"اوردوسرى الى مجتبی کے مرے میں اس کی کمپیوٹر کلاسر کا آغازہو کیا۔ مجتنى كے سمجھانے كا طريقة إنا واضح اور بھرپور تھاكم چید بی ونول میں وہ خود کو "د کمپیوٹر ماسٹر" مجھنے گلی

ایک دن اس کی بات پر بے سافت بنتے ہوئے اس بينزر سرخ دهاريون والى بليك شرك بيني بوكى تقى كى آنكھوں ميں بانى بحر آيا تھا۔ بجتنی نے ایک صفحه اس کی نگاہوں کے سامنے اسرایا۔

در کچھ لوگوں کو اگر یہ بتا چل جائے کہ وہ ہنتے ہوئے رباتھا۔اسبار مادرخ نے اس کامیروب امرموجات استے پیارے لگتے ہیں کہ نظر لگ جانے کا خدشہ مو تا ب توشایدوه بننے میں اتنی فیاضی سے کام نہ لیں۔"ماہ

ہے اس کا فیورٹ پاشا اور چکن سینٹروج بنائے پر كوك كانن تكال كروين كين مين دُا كُنْنَكُ نيبل سيتُ كروى ومحد خان برابراس كي المله كرا مار بالقار بعوك چو تک دونوں کو لگ رہی تھی اس کیے خوب ڈٹ کر كهايا - كهان كي بعد انبيس ريكيث افعات الناش جا ناد كميم كريواكي جان مين جان آئي تھي-

ا محلے دن اس کامیٹرک کارزلٹ آگیا۔اس نے حسب توقع فرسث دویزن لی تھی۔ محمر خان کے ساتھ ر نص كرتي وه سارے كمريس كول كول كھوم راى ا میما ایک فیشن شومیں شرکت کے لیے دبئ گئی ہوئی

كے ساتھ انجوائے كردى كى۔ "بم موسي كامياب!"رقص كرتياول اجانك

"مبارك موا"اس دن كے بعد اس كا آج مجتبى سے سامناہوا تھا۔

"تهينكس!" نيج ركتة مبزدويث كالإواثماكر يحصة التيموي والمحاط مونى صي-وستيار رمناتم دونول آج و نربا مركرين مح-" "يا ہو!"محمد خان خوشی سے اچھلا تھا۔ وہ سرچھکا۔

سرادی۔ مجتبیٰ اس پر آیک نگاہ ڈالنا سیڑھیوں کے

جانب بريد كماتفا ملی باریوں کھرے یا ہر نکلنے کاموقع مل رہاتھا۔و بت برجوش مورنی تھی۔ جمرخان بلیک پینٹ برسم تی شرت پنے بہت جاذب نظرالگ برہاتھا۔ چھے سوچ اس نے بھی سرخ وسیاہ امتزاج کانفیس مخنوں کو چھو فراک بین لیا اور نکلتے وقت گاڑی کا درواز ہ کھولے مرکب کرنے کیا اور نکلتے وقت گاڑی کا درواز ہ کھولے مجتني كود كلي كروه كل كرمسكرائي محى-اس\_فيلك بات بات ير مسكرا يا محر خان كے بيكانه تبعرول ي محفوظ مو آادہ کس ہے بھی ختک مزاج مجتنی نہیں لگ

ور اون!"اس بار بھی اس کی بات پوری سننے سے قبل وه دها ژانها-ماہ رخ خوفردہ ہو کر چھے ہٹی اور پلٹتے ہوئے تیزی ہے باہرنگل می۔ آنسوؤن کی دھند کے سامنے سب مجھ دھندلا رہا تھا۔ وہ بھا گتے ہوئے اپنے کمرے میں

يور عدودن وه كمرے سے باہر نميں نكلي تھى-قصور كيا تفاميراجواتى باتيس ساؤاليس ايري رهامه كريمى خيال سما ماأور آي تصيل مجيم جيم برسن لكتيل-بوا کی جان پرین آئی تھی۔ منت ساجت کلاؤ "پیار " چکارناسب نے کار کمیا تھا۔ اور ابھی بھی دروازے پر بلکی سی دستک ہوئی تھی۔اس نے جھلا کر کشن کانول پر

جعول لي المحدخان. "اووا" ساجده كى بات بورى سنے بعيروه كشن أيك طرف مجينيكتي بابري جانب بعالى محي- وه لان كي سيرهيون بردونون باتعول مس ابناجرو تفاع اننااداس لك رباتفاكه ماه رخ في سوبار خود برلعنت بيجي-"محر خان!" وہ اس کے قریب سیرهی پر بیٹے گئ تھی۔ محد خان کی کمی بھوری آ تھے ب وحندالا تعین اور مي مي أنسوكرنے لكے تقد ماہ رخ كى جان تكلنے میں تنہیں برانہیں کمدرہالیکن تم مجی مجی بری بن جاتي مو-" دونول بالحول من من حصيات وه محوث مجوث کے رونے لگا تھا۔ ماہ رخ ساکت رہ می چر تھینج

كراس الإسالة لكاليا-" متهيس بحوك كلي عي خان؟" ومیں نے دو دن سے مجھے شیں کھایا۔"وہ بمشکل اليخ أنسو يتى إس كالمقد پكر كريكن ش أكل-" آج من حميس اين باتحول سے ايسے مزے كا لنج كراوس كى كر سارى ذندگى ياد ركھوتے-"أے چيزاپ كرنے كے ليے اس نے خوب دل لگا كر پھرتى

روی تھی۔اس بل ایک عجیب سی خواہش نے اس تفامحمه خان-" وبوتمهاري طرف انكلي المحائة كامين اس كاباته عاندر المرائي لي تھي۔ محمد خان کے ساتھ اس باتيك تو ژوول گا۔ مهاس کالبجه بهت مضبوط نقا۔ من كريورى دنيا كهومني خوامش ايناس خيال راے بہت زور کی می آئی گئی۔ و الشراكل لوك بلادجه منت بن-" وہ کانوں میں ہیڈ فون گھسائے صوفے پر نیم دراز ووضيس البحى تمحى بالكول كود مكيه كرعفل مندول آ تکھیں موندے یاوں جھلا رہا تھا۔ ماہ رخ کی تظریب بھی ہی آجاتی ہے۔" "آئس کریم کھاؤگ؟" ایک بار پھراس کی طرف اسھی تھیں۔دوسرے ہی کیے اس نے اسیے ہاتھوں میں تھامار یموث پنجااور اس کے ونيس اتهارا كلا خراب بوجائے گا۔" كانول سے ميد فون صيح ليا۔ وهيس ايني شيس تهماري يات كرديا مول-"اس "مجھے تم سے ایک بات شیئر کرنی ہے۔"اس کی نے موک کے کنارے ایک آئس کریم پارلر کے استفہامیہ نگاہوں پر وہ آرام سے بولی- محمد خان قریب با تنک روک دی تھی۔ماہ رخ دویٹا سنبھالتی اس صوفے ہے یاوں سے رکھتا ہوری طرح اس کی طرف كي بحصار آئي-متوجه ہوا تھا۔ کچھاس طرح کہ اس سے کچھے فاصلے پروہ مرضم کی فکرے آزادیوں مرراہ آئس کریم کھاتے شن کودیس کیے اس کے عین سامنے جیتی تھی۔ اور اس یاس کے لوگوں پر بچکانہ مصرے کرتے اس " بھے کسی سے محبت ہوگئی ہے۔ في انجوات كياتفا-ولا نف بار منروالي محبت؟ " كتني ير يكشيكل سوج "واہ بھی اکیا عیش ہیں؟" پاس سے کررتے دو ر کھتا تھاوہ اہ رخ کواس وقت اندازہ ہوا تھا۔ تواں لڑکوں نے آواز کسی تھی۔ اس کے چرے کا "بال-"اس نے سرکو خفیف سی جنبش دی-رتك بدل كياليكن اس في يمل كيدوه و محداورسوج ياتى ودكون ٢٠٠٠ كيسامي؟ "كے بجائے وہ يو چھ رہاتھا۔ محمة خان في صيني كل طرح ال دونول كوديوج لما تفا-"مجھے کب ملواؤ گیاس ہے؟" "جب وہ الی کسی منتخام حیثیت سے میری زندگی "مجرخان! جموروالهيس-"ماه مخ بري طرح يو كهلا کی تھی۔ آس پاس کے لوگ بنا مکٹ کے تماشاد مکھنے میں شامل ہوگا تو سب سے پہلے تم سے بی ملواؤں لکے تھے۔ محمد خان یہ جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک کرائے بوائے وومنٹول میں "ورآگروه بجھے پیندنه آیاتو؟" بدنوں اوکوں کو گیدڑی طرح کھ تھیاکر بھا گئے پر واليبابيوي شين سكتا-" "اتناتقين ہے اس پر؟" "محرخان! چلوپلیز-"وہ آسین سے اپنے چرے کا واس برنسین تمهاری پیند نایند پریقین --پیند یو تجھتا بائیک اشارث کرنے لگا۔ماہ رخ نے اپنا ود پھر بھنی چلو فرض کرتے ہیں'اگر میری وجہ سے ارز آگانیتاباته اس کے کندھے پر تکایا۔ حمهیں اس مخص کی محبت ہے دستبردار ہونار ہے توج ودتم تھیک توہو؟"بدبات اے پوچھنی جاہیے تھی ودبات آگر تمهاری خوشی کی ہوئی توالیی سو محبتیں قرمان-"وه دم بخود سامو كرره كميا تفا-المال من تھیک ہوں۔"اس نے خود پر قابویائے خانسال کو کھانے کے سلسلے میں چند ضروری ہرایات دینے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب بردھی تو ووحمهيس يول خود برسے كنٹرول نهيں كھونا چاہيے

W

من سوية لك تصران كي نظرين أيك دوايق رشة تصلين إيدتوبالكل سامني كالمت تقي مجتبى اورماه رخ!ماه مرخ اور مجتبى! انتیں اپ اندر سکون کی افرائرتی محسوس مولی محمد خان کے وائیس جانب مما اور بائیں جانب ہایا كحرب تخصدوه اس كے عقب ميں جاكر كھڑى ہو گئى۔ محرخان كے لمبے جوارے مضبوط سراب كے بيجياس كاكامنى وجود تقريباً مجمعي كياتفا-اس كالقدمادر في ا اونجامو كميا ففااس كم مضبوط شانوں كود مكي كرات ديا ہی احساس ہوا تھا جیسا اینے ہاتھ سے لگائے کی بودے کو این آنکھوں کے سامنے پھلتا پھولتا دیکھ کر اس في كيك كم الكواكات كرممايا باباي بجائيك كرائي عقب من كوري ماه يرخ كم منديس دے ديا۔ وہ نم آجھوں سے مسکرائی تھی پھراس کے ہاتھے ۔ الراك كراس كم مندمين وعدوا اس كى كلائي يس يرم برسليث مح جھوتے جھوتے فعظمرو ملے تو نظر بے اختیار اپنی طرف دیکھتے مجتبی کی طرف اٹھی تھی۔ اس كاول مختلف لے يرد حرك الكا۔ "محبت کیاہے سے؟" "محدخان كي مسكرامث!" "اورزندگى ومحمدخان كي آنكهين!" "اور كائات؟" "محمه خان کی ذات!"

و محرخان کی ذات!"
بابائے ماہ رخ کی سفارش پراسے بائیک خرید کردی
مخی اس شرط کے ساتھ کہ وہ بہت احتیاط ہے اس
جلائے گا اور اب ماہ رخ کو لیے تارکول کی سیاہ شفاف
مرک پر اے اڑائے پھر رہا تھا۔ اس کے کندھے بہ
مضبوطی ہے ہاتھ رکھے وہ جواسے اڑتے اپنے بالول کو
کان کے بیجھے اڑتی خود کو جواؤں میں اڑ یا محسوس

فضولیات گرادنیا آج شام محمدخان کی برخد ڈے بارٹی تھی۔اور ماہ رخ نے اس سلسلے میں ساری ارج منتس خود اینے ہاتھوں سے کی تھی۔

محر خان نے اس کے متخب کردہ سفید کائن کے شاوار قبیص برسیاہ جیک پہنی ہوئی تھی۔ جبکہ وہ خود کرے کرے کرا تھے لانگ کرے کر گرے چوڑی داریاجا ہے کے ساتھ لانگ شرٹ پہنے اپنی تیاری کو آخری فیج دے رہی تھی۔ کمر تک آنے سکی بالول کو تھوڑا سااہ پر کرکے کہ چو میں قید کیا باتی پہنچے کھلے چھوڑ دیے۔ دروازے پر ہائی می دستک ہوئی تھی وہ سینٹل کے اسٹرپ بند کرنے کے دستک ہوئی تو سکی بالول کی آبشار ہائیں کندھے پر آگری اس نے یو نمی جھکے جھکے دروازے کی سمت دیکھا اور اس نے یو نمی جھکے جھکے دروازے کی سمت دیکھا اور ایک جھنگنے سے سیدھی ہوئی۔

مجتبی مسکراتے ہوئے اندر آگیاتھا۔ ''تمہماراایک گفٹ ڈیو تھا مجھ پر۔ مجھے نگا ہے دیے کامناسب موقع بھرنہیں ملے گا۔''

این اور اس کے بیچ چند قدموں کا فاصلہ بہت آسانی ہے پانناوہ عین اس کے سامنے آن ٹھمرا تھا۔وہ ماخ کی سانسیں الجھنے لگیں۔ مجتبی اس کا ہاتھ تھام کر سنھے منے ڈائمنڈ سے جگرگا نا انتقائی نقیس بریسلیٹ اس کی کلائی میں پہنانے لگا۔

"كيساب" وويوجور باتحا-

"بہت بیارا۔" ماہ رخ نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بعروالیا تھا۔

" تم ہاری چیزس ڈیزرو کرتی ہو۔" ماہ رخ کی نگاہیں جھکے گئی۔ اس نے پوری طرح خود کو اس کھے کے فسوں میں جکڑا محسوس کیا۔ باہر دروازے پر قدموں کی جاب ابھری اور اس کے نام کی پکار پڑنے گئی۔ فسوں ثو جاب ابھری اور اس کے نام کی پکار پڑنے گئی۔ فسوں ثو حمال

وہ دونوں آگے بیچھے باہر نکلے تھے۔ اسیں ایک ساتھ آنا دیکھ کر سکندر علی کچھ چونک ہے گئے۔ اسیوں ایک انہوں نے آج پہلی بارا بی جوال بیٹی کوباپ کی نظرے دیکھا تھا۔ ایر کلاس سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ سنجیدگ سے ماہ رخ کی شادی وقت پر کرنے کے باوجود وہ سنجیدگ سے ماہ رخ کی شادی وقت پر کرنے کے بارے

باباينه ذرائيور كومار بالطنياط سے ذرائيو كرنے كى ماكير "يه كيما كام ٢٠٠٠ شوخ كهكصلا جث ير كلري کی تھی۔وہ دونول چھلی تشست پر بیٹھ کئے۔

بواکوامال وزرال کے ساتھ اسنے گاؤں کی باتیں کرتا ویلی کراس کے ول میں ہے اختیار اپنا پرانا کھرو مکھنے کی خوابش شدت ب جاك المي اينا كاون وه كيايكا كمر اور امال اس کر آئلھیں بھیلنے لکی تھیں۔ لان کی سيرهيون براس كمسم بيفاد مليه كرمحدخان تفتكا تفاوه اواس تھی تو آدھا اوھورا چاند' پیڑا بودے سے مجول سب اداس دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے جاکراس کے قریب بیٹھ کیا۔

" بمحرخان! گاوس چلیس؟ "اسنے محشنوں پر گرام و الأول؟ وبال كيابي؟"

ميرا كمر ميري امال كي إدي اور ميرا بحين- "اس كى آنھوں مى كے دنوں كے رنگ ازرے تھے۔ ودہم کل گاؤں چلیں کے رخ-"محرخان نے وہی

صبح اس نے بایا ہے ذکر کیا تو انہوں نے کیفیت مجصتے ہوئے گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ مجتبی کو اس كا گاؤل جانے كافيصله خاصااحقانه لگاتھا۔

واتنى وهول منى والي سهوليات عارى ماجول میں جاکر کیا کروگی تم ؟اور محمدخان کو توویسے بھی سالس كىرابلم بونى بوست-"

میرا کوئی مسئلہ نہیں ویسے بھی ہم کون ساہیشہ کے لیے جارہے ہیں۔ کوم چرکے والی آجائیں کے۔"اس کے چرے کا ایک رقب پھیکا برا تھا،لیکن محمرخان کوساری کائنات بے رتک دکھائی دی۔ماه رخ كولگاوه مجتبي كواپني فيلنگز سمجما نهيں پائے گی سو خاموش ربی۔

"رات ساره کابھی فون آیا تھا ممہر ہی تھی اس بار چھیاں گزارنے آپ کے ہاں آنے کا پروگرام بنارہی مول-"ممانے جوس کاسب لیتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ سارہ ان کے اکلوتے جمائی حیدر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گاؤں جانے کاس کربوائی آئیمیں چیک انھیں کیکن جو ژول میں درد کے سبب وہ سفر کرنے ہے قاصر تعين بس أ علمول كي في يو فيه كرره كيس- تطلقه وقت

کاڑی جانے پھانے کچے کے راستوں پر داڑرہی معی-سب کھوریے کاویسائی تفا- برگد کے بیڑتے حقد كركرات مرد كلي من صلحة يح يانى كم الله كرر المعائ ويدفي كاكونامنه مين وبائت بكذندى يرجلتي زجز كنوارى لركيال ودياى نكابول يت أيك أيك منظر اين مل مي جذب كردي محى- كمركى ومكيه بعال ير مامور ملازم حسين اوراس كى بيوى الهيس بول اجانك اين مامنياكر كي يوكملات محق

"لى في صيب! آپ لوگ يون اچانك سيك اطلاع بھی سیں وی اسے آنے کی ہم کوئی انظام كرييت "ملازم حسين الهيس كي إندر الميا اس ك بوی ان کی خاطر تواضع کا بندوبست کرنے کچن میں

اس کا باغ عامن کا درخت المی کے پیزر چرجی كلموال بيرى كے ورخت سے بندها جھولاسب كھ ويسے كاويسائى تقوالے بيج كے سال توبلك جھيكتے كزر كے۔ وه منه برباغير رکھے سسكيال روكتي مختلف آوازول ك باز کشت می کمیری کفری ربی-

ودجھولا جھلائيں ميں امال!خوشياں منائيں ميں اور

والمال! أيس من آب كوجمولا جملاوس بواكو بهى

وطو محلاب عمرب مهم برهيون كي جھولا جھولنے ك ر کراکر ہڑی تروا بمیصیں تو ہاتی کے دن بستر بر لیے المنے برس کے۔"سبزی بناتی المال منہ پر دویٹا رکھ

"امال!ادهر آئين دراجي وهوعيس نو..." "ارے بٹا کہاں اور جڑھی میٹھی ہو؟ نیج اترو الحصى لؤكيال درختول يرسنس چرهتين-"يه كلموال كيول خرد هي وين ساراون؟" كيني کرایک کچی امبی گلری کوماری تھی۔

ووان کاتو کام ہی کی ہے۔

فے پنوں کی اوٹ سے جھا نکا تھا۔

"اچھا یہ بتائیں لڑکے درفت پر چڑھتے ہیں یا

وطرون كوكام كاور ورختول يرجرهس بحطي

"برےاڑکے" والمجھے اوکے کیوں نہیں چڑھتے؟ انہیں ڈر لگتا

واپنیاوات بوچصا۔ "امال خفکی سے واپس پلٹی

"ارے امال! رکیس تو..." بے ساخیتہ اس کے منہ ے نکلا اور سارے سنری منظر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔

"رخ' بلیز-" و محفنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ كيا تھا۔ ماہ رخ نے نگاہ اٹھاكرد يكھا اور ٹھنك كئى۔ رومال سے اپنی آ تھوں سے تکتے یانی کو یو تجھتاوہ بہت وقت سے سائس لے رہا تھا۔ چرے کی سپیدر تلت مت سرخ يوكني محى-اے دستے الرجي محى-واوه أمحر خان تم تعيك موتا؟"

"بال من تحيك بول مم بليزرومت" " مهيس سائس لين مي رابلم موري بي اوه گاد! آني ايم سوري محد خان مجهة دهيان حمين ريا-" وه شرمندگی سے کہتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ملازم حسين كي بوى في كهافي راجها خاصاابتمام كرليا تفا-وہ محرخان كي وجه اب أيك منث يهال ركنانهيس چاه ربي تھي ليكن ان كاخلوص بحراا صرار\_ "كمانا كماكر حلة بن مرخ-"محمد خان كو بمي بغير ، محمد كحائ اثه كريط جانا احجانبي لك رباتفا ليكن وه بمشكل نوالے حلق ہے الارتی تشویش ہے اس كاچرو وعصتی رہی چرجلد ہی کھانے سے ہاتھ مینج لیا۔اسے

"مايى!" كارى كادردازه كھولتے وہ محتكى تھى۔ نيلے

ره ره كرخود يرافسوس مور باتفا

آسانی رنگ کے شلوار قیص میں ملبوس وہ لمبا ترانگا يقييتا لأكامى بى تقاـ

و ملے بغیری جارہی تھیں؟"وہ شکوہ کنال کہج میں

دكنيے ہو كامى؟" وہ اس كے بجين كا دوست تھا۔ دونول أيك ساته تصليح

و محمر آوکیا بیس کفرے کفرے سب بوجھوگ؟" ودنهیں کای!ابھی ہمیں جلدی واپس جانا ہے۔ پھر مجھی چکرنگایا تو تمہارے کھر ضرور آؤں گ۔ تمہاری المال کیسی ہے؟ کیااب بھیوہ مہیں ارتی ہے کای؟" " وه اس کای بر ہاتھ اٹھاتی تھی جو کمزور اور اس کا وست محر تفا-اب وقت كاسكه الناب-اب كى وفات کے بعداہے کامی این چھوتے بچوں کاسمار ااور این محفوظ پناه گاه لکتاہے۔"وہ ہنسا تھا۔ماہ رخ مجمد خان اور کامی! تینوں ایک جیسے تھے اس اور باپ کے بارے میں ان نتیوں کی حکون کا تیسراحصہ کر کیا تھا۔ محمد خان کی طبیعت کے پیش نظروہ جلدی سے محفظو سمینتی يا ژي مي بينه کئي سي وه جلد از جلد کھر پنچا چاه ربي

ان دنول بابا کو انجائزا کی معمولی می تکلیف ہونے کھی تھی۔اس کیےوہ آفس کی بجائے اپنا زیادہ تروقت كمريس كزار رب تصل البته مجتبي باقاعدي س آفس جاربا تھا۔ محمد خان کا انٹرسٹ برنش میں تھا۔ اور وہ بردھائی کے ساتھ اپنا سکنڈ ٹائم برنس کو دینے کا سنجيد كى سے سوچ چكا تھا۔ اور بابا كے نزديك بيربت

مماکی مصروفیت کاالبته وی عالم تفاله لیکن ساره کی وجري ووائي معروفيات مس اجعاخاصا ثائم نكال کر کھرر کزار رہی تھیں۔

بے حد گوری چی فوبصورت اور نخریلی س سارہ حيدر جحدخان كى بم عرضى كهافي براجها فاصاليتمام كياجا يا"نت في روكرام بني مجمى سي سائيد مجمي

لانگ ڈرائیو تو کبھی شانیگ مجھی کبھار آفس سے جلدی آنے پر مجتبی بھی انہیں جوائن کرلیتا اور بہت غيرمحسوس انداز مين اس كاكوئي معتى خيز جمله اورايك گهری نظرماه رخ کواین جگه مسجور کردجی-وه خود کواس کی محبت میں بور بورڈوبا محسوس کررہی تھی۔ مجتبی بارہا وصكي في الفاظ من اس اين فيلن عن كاظهار كريكا تفا۔ایسے بیں ماہ رخ کی ایک شرمیلی مسکان اس کا کل

آج سارہ کے کہنے پر رئیس کورس جانے کاپروکرام ین کیا تھا۔ ماہ رخ کو فلو ہورہا تھا۔اس نے جانے سے معذرت كرلى-اس كى غيرموجودكى محرخان كے ليے بنا ممك كے آئے كى ماند ہوتى تھى۔ پھيكى اور بدمزااس کیے اس نے فی الفور بروگرام کینسل کرویا۔ تک سک ے تیار سارہ کاموڈ بری طرح آف ہو گیا پھر مماکی حقلی اور ماہ رخ کے اصرار بروہ سارہ کے ساتھ جانے بر آمادہ موكميا تفا-ليكن وبال جاكراس كاسارا وحيان ماه رخ كي طرف لگا رہا تھا۔ سارہ کے ساتھ پہلوبہ پہلو موجود ہوتے ہوئے بھی وہ اسے اپنے ساتھ موجود محسوس نہیں ہوا تھا۔اس کارخ تامہ سنتے ہوئے بور ہونے سے لهيس بمتراسے واپس کھرجانالگا تھا'سوبہت جلد دونوں

ر بخیجے بی وہ اپنی طرف کا گاڑی کا دروازہ بند کریا تقريبا "بهايحة مونے اندر چلا كيا تفا-ساره بے حد سكى محسوس كرتى خودى كارى سے ابرك ائدر آئى تھى۔ تھوڑی دیر بعداہے تنہاڈا کننگ ٹیبل بیٹیجے کانٹے کے سائد الجهاد كمير مما تفظي تحين-

«ساره! جانو' اکیلی کیوں جینھی ہو؟ کھانا کھالیا تم

"جھے اکیلے کھاتا نہیں کھایا جاتا پھیواور آپ كإصاحب زاده مجه ع جان چيمرواكرنه جانے كمال بهاك كيا-"وه سخت جعلائي موني تصى-خوب صورت چرے يربر جي كے آثار بست واضح تھے مماكو محر خان ے اس بد تهذیبی کی توقع میں تھی۔ وہ اینے کمرے میں سیس تھا۔ پہنے سوچ کروہ ماہ رخ کے کمرے کی

"مائی گاد اُ اِحِما خاصاتمپر پر مورباہے حمدیں اور سے ے رث لگا رکھی محمی معمولی سا فلو ہے ابھی تھیک

و ﴿ آئی ایم ناٹ اے کی محمد خان۔ " "ليس!بث يو آريي بيونگ لائيك اے بيلى" ومما!"اس نے کرون موڑ کروروازے پر آیستان ممأكود يكصافها

"ممالرخ كونمير يجرمور باب- آب بليز ملازمه ب منگواکراہے کچھ کھانے کودیں 'پھرڈاکٹر کے پاس طنے ہیں ' تحکیک ہے رہے ؟ "وہ تیزی سے بات حتم کر آائے لربا ہرنگل کیا اور مماجوات غلط رویے کا احساس ولائے آئی تھیں مکا بکا کھڑی رہ کئیں۔ کچھ ایسا تو تھاج انتين كهنك فمياتفا

ولکیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟" رات کو انہیں اضطراري اندازيس يجه سوچتا ديكه كربابا يوجه بنانه ره

"ألب يجه ميس آپ كوساره كيس كل سكندر؟"وه كهنا بجهاورجاه ربي تحيس كيكن نكل بجهاور

وميس اس كے ليے محمد خان كاسوچ رہى تھى۔ويے بعانی جان نے بھی مجھ سے ڈھکے چھے لفظول میں آیک آدھ بار سارہ اور محر خان کے رشتے کی بات کی ہے۔ بیر کراؤن سے ٹیک لگاتے بابائے سرملاتے کویا ان کی

باتساتفاق كياتفا

"اورماه رخ اده بری ہے ، جمیں سلے اس کے بارے میں سوچنا جا ہے۔"ان کی نگاہیں تیلم کے چرے پر جم كُنُس بِهِ لِهِ كُوجِتَى اخذ كرتى نُكابِي-

"ماہ رخ کے لیے مجھے مجتبی کا پر پوزل بیسٹ لگا ہے۔وہ خود بھی ماہ رخ میں انٹرسٹر ہے۔ باتی جو آپ کو مناسب ملك "أيك اطمينان بحرى سالس ان -لبول سے خارج ہوئی تھی۔

"ببرحال! ميں ماہ رخ كا عندبيه ضرور لينا جا مو<sup>ں</sup>

بال نوچے والا موكيا- يورے سات دن بعدوه اسے چن ے نکلی دکھائی دی تھی۔ محمد خان نے وہیں اسے جا

"کیول کررہی ہومیرے ساتھ ایسا؟" الباوسانے سے مجھے تمہارے جیسے دھوکہ باز انسان سے کوئی بات مہیں کرئی۔"وہ اس کا ہاتھ تھینچتا لان کی سیر حیول کی جانب لے آیا تھا۔اس بات سے ب خرکہ وہ چیجتی نگاہوں نے بہت تنفرے یہ منظر

"اب بتاؤ کون سے وھوکے کی بات کررہی ہو؟" " والله كون م ؟ "اس في چباچبا كريو تيما تقا-"اوديد" محمدخان مريربائه ماركرره كيا-" تہاری اطلاع کے لیے عرض ہے میں اس کے تمام میسجد برده چکی مول اور این کانول سے اس کی كال بھى من چكى مول اس كيے كوئى جھوث مت

و كلاس فيلوب ميري ميلياسكول عركالج اوراب یونیورستی میکھان مملی سے تعلق رکھتی ہے۔اب یک میں اسے اپنی صرف ایک دوست ہی سمجھتا رہا لیکن بساب بالحد عرص سيجه محسوس موائمطلب ميرے ول ميں مختلف فيلنگز ايکچول .... " يجھ كنفيو ژما مرجمكائ الك الك كريولاً الدرخك لیوں پر بے ساختہ مسکراہدائدی تھی جے اس نے مهارت سے دانتوں تف دبالیا۔

" کتنے افسوس کی بات ہے متم نے اتنی بات مجھ مع چھیائی اور آکر اس دن اتفاقا "مجھےوہ سب پتانہ چلتا وم جھے جی نہ بتائے۔

اونسيس مخ إيهانسي ب- فتم سے ميں بيات ے پہلے حمہیں ہی بتائے والا تھا وہ تو بس ابھی میں کھے کنفیو ژسانھاکہ آیا یہ کوئی وقتی جذبہ ہے یا واقعی اسپیشل فیلنگذ-"اس نے ایک بار پھر سرچھ کالیا تفاله کچھ جھینیا 'کچھ شرمایا سا' ماہ رخ کو اس پر ٹوٹ کر پيار آرہاتھا۔

" پیر کنفیو ژن دور ہوئی کوئی وقتی جذبہ ہے یا

"ظاہرہ اس کی مرضی کے بغیر تو کھے نہیں

ماہ رخ نے محمد خان کے ہفتہ بھر کے استری شدہ كپڑوں كاأيك بار پھرجائزہ ليا اور پچھ مطمئن ي ہوتى اس کے کمرے میں چلی آئی۔واش روم سے اِلی کر۔ کی آواز آرہی تھی۔وہ یقیناً "شاور کے رہاتھا۔ماہ رخ مکن ایداز میں اس کی الماری میں کیڑے تر تیب سے ر الصف الله- اس الناص بيدر يردا محد خان كامويا كل ج انھا۔ تھوڑی در بجتے رہے کے بعد خود ہی خاموش ہو گیا۔ ماہ رخ کام حتم کرکے المیاری بند کرتی بلٹی تو موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تھا۔ کچھ سوچ کراس نے

" را لے کالنگ " حران می ہوتی وہ کال او کے کرکے موبا تل کان سے لگا چکی تھی۔

ومبيلو محر خان! كمال غائب مو؟ كال ريسيو كيول نہیں کردے تھے میری؟ تم جانے ہو۔"بے تکلف بولهجه انتحقاق جنات الفأظ ماه رخ شاكدى بينمي ره

کال بے جان ہوئی تو اس نے جلدی ہے این یا کس كحولا- جول جول وه ميسجز يراهتي جاري محى إس کے چرے کا رنگ بدلتا جارہا تھا۔ وہ ایک وم موہا تل عصے سیڈیر اچھالی باہر نکل کی اور این سیجھے زوردار شاہ کے ساتھ دروازہ بند کیا تھا۔

الطلح كجه دنول من موايول كرمحرخان اجهاخاصا زچ ہو کررہ گیا۔وہ ڈائنگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر تارہ جا آ۔ادھرے جواب متامی کھاتا کھا چکی ہوں۔رات كوحسب عادت لان ميں چهل قدمي كر تاوه ايني رييث واچ ير نگاي دو زاتے برابراس كا نظار كيے جا باليكن خربونی که محرمه سوچی بین-اس کے پسندیده درام كانائم شروع موتي بى تى وي لكاكر بينه جا تاليكن معلوم ہو آوہ اب سینڈ ٹائم ڈرامہ دیکھتی ہے۔ محرخان این

AWW.PAKSOCIETY.COM

واقعی اسیشل فیلنگز؟"

الایس سے محبت کرنے لگاہوں رخ!"

الایم اس سے ملوگ رخ؟ بتا ہے میں نے اس خاس میں میں اس سے ملوگ رخ؟ بتا ہے میں نے اس خاس میں اس سے ملوگ رخ؟ بتا ہے اور وہ تمہارے چو اسے میں شدید ہے بقینی کاشکار ہے۔ بتا نہیں کیوں کے اس سے جیلسی قبل کوگ۔"

اسے لگتاہے تم اس سے جیلسی قبل کوگ۔"

اسے لگتاہے تم اس سے جیلسی قبل کوگ۔"

اسے لگتاہے تم اس سے جیلسی قبل کوگ۔"

اس کا مضبوط لیجہ بہت مرحم تھا۔

میں ایسی بات کی تو میں تمہیں تھیٹرد سے ماروں گا۔"

میں ایسی بات کی تو میں تمہیں تھیٹرد سے ماروں گا۔"

میں ایسی بات کی تو میں تمہیں تھیٹرد سے ماروں گا۔"

میں ایسی بات کی تو میں تمہیں تھیٹرد سے ماروں گا۔"

میں ایسی بات کی تو میں تمہیں تھیٹرد سے ماروں گا۔"

میں ایسی بات کی تو میں تمہیں تھیٹرد سے ماروں گا۔"

میں ایسی بات کی تو میں تمہیں تھیٹرد سے ماروں گا۔"

میں ایسی بات کی تو میں تمہیں تھیٹرد سے ماروں گا۔"

میں ایسی بات کی تو میں تمہیں تھیٹرد سے ماروں گا۔"

میں ایسی بات کی تو میں تمہیں تھیٹرد سے ماروں گا۔"

و المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة كلى المناهدة المنا

" دمما! اب من شادی بیاہ کی تقریب میں اکبلا جاتا اچھالگوں گاکیا؟ آپ نے اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے ' سارہ بی بی کے سرمیں دردہ اور پھرانہوں نے اشنے اصرارے بلایا ہے میرا جاتا لازی بنرا ہے۔ "اسے مما اور مجتبی کا اعتراض ہے جالگا تھا۔

رادہ ہے اور جہی میں اور جہاں کے ساتھ جائے سازہ نے اور جہ سے اس کے ساتھ جائے سے انکار کردیا تھا۔ معقول بہانہ سردرد کی صورت میں موجود تھا۔ ان دونوں کے ساتھ کہیں بھی جاتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے اپنی بھی کا احساس شدت سے ہوتا۔ ایک دو سرے میں مگن محض لیحہ بھرکے لیے اس کی جھولی میں اپنی توجہ کے سکے ڈالنے کے بعدوہ تچر اس کی جھولی میں اپنی توجہ کے سکے ڈالنے کے بعدوہ تچر اس کے جو دہ توجہ سے اس سے بے نیاز ہوجاتے۔ سارہ حیدر کو ارحورے بن سے نفرت تھی۔وہ استے کم پر قانع ہونے اور حورے بن سے نفرت تھی۔وہ استے کم پر قانع ہونے اور حورے بن سے نفرت تھی۔وہ استے کم پر قانع ہونے اور حورے بن سے نفرت تھی۔وہ استے کم پر قانع ہونے

والوں میں ہے ہمیں ہی۔
بنیک بینٹ پر لائٹ گرین شرث پنے ڈھیر ہمارا
برفیوم خود پر انڈ کیے 'باتھوں سے بالوں کو سنوار آئر
خان بہت ہینڈ ہم لگ رہا تھا۔ ماہ رخ پریل گرکے
چوڑی دارباجاہے کے ساتھ ہلکے کام والی لانگ شرت
پنے ساتھ میں براساہم رنگ دوبٹا پھیلائے آئی تیاری
کے بارے میں اچھی خاصی کانشس ہورہی تھی۔
دیاب بائیک برمت بیٹے جاتا تم دولوں 'میری گاڑی
لے۔ "مجتبی کی آوازبائیک اشارث ہونے کے شور
میں دب گئی تھی۔ وہ اب جینچ جلتی آ کھوں سے ٹیر
میں دب گئی تھی۔ وہ اب جینچ جلتی آ کھوں سے ٹیر
میں دب گئی تھی۔ وہ اب جینچ جلتی آ کھوں سے ٹیر
میں دب گئی تھی۔ وہ اب جینچ جلتی آ کھوں سے ٹیر

"دانتا پروٹوکول انتاوارم ویلگم-"ماہ رخ جران رہ گئی مقی۔ وہ سب محمد خان اور اسے خوب اہمیت دے رہ متصد ژالے کی ماں زرجان لی بی نے جس طرح والهائہ انداز میں محمد خان کی بیشانی چومی تھی کاہ رخ نے مسکرا ہث جھیانے کے لیے سرچھکالیا۔

قدهاری آناری طرح سرخ ژالے آفریدی اس
کے سامنے انہی خاص کنفیو ژبورہی تھی۔اہ رخ کو
وہ بہت پیند آئی تھی اور اس نے اپنی پہندیدگی کا اس
کے سامنے تھلم کھلااظہار بھی کردیا۔ (جھے تو ہراس چر
سے محبت ہوجاتی ہے جے محرخان جھو آئے 'پھرتم تو
ایک جیتی جاگتی انسان اس کی محبت ہو' تمہیں میں کیسے
ناپند کر سختی ہوں۔) ژالے کی بھا بھی پلوشے 'محر خان
کا ہاتھ بکڑے اسیج پر لے گئی تھی جمال مختلف رسیس
عروج پر تھیں۔ تھو ڈی دیر بعد ژالے کو کسی نے پکاراتو
وہ معذرت کرتی اس طرف چلی گئے۔ ماہ رخ یوں ای
وہ معذرت کرتی اس طرف چلی گئے۔ ماہ رخ یوں ای
ایک کری ربیٹھ کر کردہ چش کا جائزہ لینے گئی۔
ایک کری ربیٹھ کر کردہ چش کا جائزہ لینے گئی۔
ایک کری ربیٹھ کر کردہ چش کا جائزہ لینے گئی۔
ایک کری ربیٹھ کر کردہ چش کا جائزہ لینے گئی۔
ایک کری ربیٹھ کر کردہ چش کا جائزہ لینے گئی۔
ایک کری ربیٹھ کر کردہ چش کا جائزہ لینے گئی۔

وہ سفید کائن کے شلوار قبیض میں ملبوس شمو سکل خان آفریدی کی نگاہ بھٹکانے کاسبب بن رہی تھی۔ کچھ ہی در میں وہ کولڈڈر تک کے دد گلاس کیے اس کی جانب جلا آیا تھا۔

" لگتاہے آپ بور ہورہی ہیں؟"اس کی طرف کولڈ ڈرنک کا گلاس برمعاتے وہ بے تکلفی سے ساتھ والی

کری تھینچ کر بیٹے گیا تھا۔ ماہ رخ نے ہاتھ میں پڑے بماسلیٹ کو تھمانے کا شغل ترک کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کولڈڈرنگ کا گلاس لے لیا۔

"فریست جاری می کون بور ہو آئے؟" وہ بہت جاری کی سے بے تکلف میں ہوتی تھی لیکن یہاں وہ سب کو مجر خان کے ہونے والے سسرال کی نظرے و کچھ رہی تھی۔ سو اپنی عادت کے برخلاف کولڈ ڈرنگ کے سب لیجی اس کے ساتھ باتیں کرنے گئی۔ یوں ہی چھوٹی جھوٹی جھوٹی ہے ضرر باتیں۔ (یہ پٹھان لوگ استے ہوتی خوب صورت کیوں ہوتے ہیں۔) اسٹیج پرسے ہوتی خوب صورت کیوں ہوتے ہیں۔) اسٹیج پرسے ہوتی اس کی نگاہ ساتھ بیتے شمو کیل خان کے سنہری رو کیں والے سرخ وسفید مضبوط ہاتھوں پر بھٹی تھی۔ پھروہ والے سرخ وسفید مضبوط ہاتھوں پر بھٹی تھی۔ پھروہ سرجھنگ کر سامنے سے آتے محد خان کی طرف متوجہ سرجھنگ کر سامنے سے آتے محد خان کی طرف متوجہ

و مشمو کیل لالہ! آپ نے رخ کو اچھی کمپنی تو دی تا؟ وہ ہنتے ہوئے ان سے پوچھ رہا تھا۔ شمو کیل کندھے اچکا آاسے دیکھنے لگاجو محمد خان کے آتے ہی سب سے بے نیازی اس سے واپسی کا پوچھ رہی تھی۔

000

مما کامنہ مارے جرت کے کھل گیا۔ انہوں نے فاصے اجبھے ہے اس کا پرسکون چرود کھا تھا۔ جو اپنا جواب دے کر کھل طور پرٹی دی کی طرف متوجہ ہوگیا تھا۔ ان کی کولیگ مسر آفندی نے اپنے گھر کیٹ ٹوگیدر رکھی تھی۔ وہ ماہ رخ محمد خان اور سارہ کو بھی اپنے ساتھ ان کے ہاں لے کر گئی تھیں۔ مسر آفندی اپنی ماخھ ان کے ہاں لے کر گئی تھیں۔ مسر آفندی اپنی تھی۔ تذکرہ کرچکی تھیں۔ ان کی سوسائٹی بیس اپنی منہ ہے۔ تذکرہ کر چکی تھیں۔ ان کی سوسائٹی بیس تھی۔ تذکرہ کر چکی تھیں۔ ان کی سوسائٹی بیس تھی۔ تذکرہ کر چکی تھیں۔ ان کی سوسائٹی بیس تھی۔ اس لیے انہوں نے خاصے اعتباد کے ساتھ جمہ خان کو ایس لیے انہوں نے خاصے اعتباد کے ساتھ جمہ خان کو ایس لیے انہوں نے خاصے اعتباد کے ساتھ جمہ خان کو ایس لیے انہوں نے بیس تھا۔ کرونکہ وہ جھر خان کے لیے سارہ کونکہ ارادہ نہیں تھا۔ کیونکہ وہ جھر خان کے لیے سارہ کونکہ انہوں نے بیاں وابسی پر انہوں نے بیاں وہ چھر لیا۔ کونک نہ خان سے بوچھ لیا۔ کی رسبیل تذکرہ نہ خان سے بوچھ لیا۔

"دخته سانوشہ کیسی کلی محرخان؟"
"دخت کو اس کے بیٹھنے کا اسٹائل پند نہیں آیا تھا
اس لیے وہ مجھے بھی المجھی نہیں گئی۔" اس کے
اطمینان بھرمے جواب نے انہیں امجھا خاصا بے
اطمینان کردیا تھا۔

W

ان کے بیٹے کو ایک بے حد خوب صورت ویل مینو ڈ لڑکی اس لیے انجھی نہیں گئی کیونکہ ہاہ رخ کو اس کے بیٹھنے کا اسٹائل پہند نہیں آیا تھا۔ ان ونوں زیادہ تروفت گھر رگزارنے کی دجہ سے وہ انتا تو جان گئی تھیں کہ وہ دونوں آیک دو سرے سے بہت الیہ جتھے۔ لیکن یہ المجھمنٹ اس حد تک ہوگی ان کے کمان میں بھی نہیں تھا۔

''مما! رخ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے'اے ریٹ کرنے دیں اور سارہ ابھی پہیں پر توہے' پردگرام پھر مبھی بن جائے گا۔''نے

و من الشخصی ہوئی بمبتنی بھائی! آپ نذریاں ہے کہ کرچائے بنوالیں۔ "

و میری وائٹ شرف کے ساتھ میچنگ ٹائی نہیں اس رہی رخ۔ "مختلف او قات بیں مختلف جملے ان کے کانوں سے کارائے تھے۔ لیکن وہ پوری توجہ سے ابنیں سن رہی تھیں۔ انہیں سن رہی تھیں سمغموم اخذ کررہی تھیں۔ انہیں سن رہی تھیں سمغموم اخذ کررہی تھیں۔ "اف! آند همی آنے والی ہے بمجر خان کے کرے کا دروازہ بند کردو' ڈسٹ اندر چلی جائے گی۔ " دو' دو سیڑھیاں آیک سماتھ بھلا تھی وہ خود دردازہ بند کرنے سیڑھیاں آیک سماتھ بھلا تھی وہ خود دردازہ بند کرنے سیڑھیاں آیک سماتھ بھلا تھی وہ خود دردازہ بند کرنے

"اونمول مد سکینه کھانے کی ٹیبل پر آج سلاد شیں ہے محمہ خان سلاد کے بغیر کھاتا نہیں کھا آ۔"وہ اپنا کھانا اوھورا جھوڑ کرسلاد منانے کچن میں جلی گئی تھی۔ "یہ والے شوز اجھے طریقے سے پائش کردو۔ محمہ خان فرائیڈے کویہ شوز بہنتا ہے۔"

خان قرائیڈے کو پہشوز پہنٹا ہے۔"
"دنہیں سارہ! آئس کریم رہنے دو محمد خان کا گلا خراب ہوجا باہے آئس کریم ہے۔" آوازوں کا شور بردھتاجارہاتھا۔

ومحر خان سيد محر خان وهدي محر خان اور ماه

ماهنامه کرن 264

WWW.PAKSQCIETY.COM

رخ .... ماه رخ اور محمد خان-«اوه مائی گاڈ-" وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سرتھام کر رہ گئیں-

اس نے اضطراری انداز میں آیک بار پھروال کلاک کی جانب دیکھا تھا۔ بارہ بیختے میں صرف پانچے منٹ باتی تھے۔ گھڑی کی تک ٹک اور دل کی دھک دھک آئیں میں الجھ رہی تھیں اور پھرجوں ہی سوئی نے بارہ کے ہند سے کو چھوا وہ خود پر ضبط کھوتی پھوٹ کررو دی۔۔

''اتن ایمیت افتیار کرگئ ہے ڈالے آفریدی تمہارے لیے کہ تم رخ کی برتھ ڈے تک بھول جاؤ۔'' منہ برہاتھ رکھے وہ اپنی سسکیوں کا گلادہانے کی سعی کردہی تھی لیکن آنسوؤں کے سیل رواں کے سیل رواں کے مارے بند ٹوٹ گئے تھے۔وہ جو ہرسال کئی دن آگے سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔وہ جو ہرسال کئی دن سملے ہی اہتمام سے اس کی برتھ ڈے منانے کی تیاریاں تخروع کردیتا تھا اس باراسے وش تک کرنا بھول گیا۔ شروع کردیتا تھا اس باراسے وش تک کرنا بھول گیا۔ نہ جانے کتنا وقت بہت گیا وہ یوں ہی بھت سے روتی رہی چراجانگ تختی سے ہاتھ کی بھت سے روتی رہی چراجانگ تختی سے ہاتھ کی بھت سے آئے میں رکڑتی اٹھو کھڑی ہوئی۔

داس کی ہمت کیسے ہوئی میری برخد ڈے بھول جانے کی۔ "ویفصے سے تن فن کرتی اس کے کمرے کی طرف برخی دروازہ کھولا اور پہلاقدم اندر کھتے ہی فریز ہوگئے۔ گلاب کی ڈھیرساری سرخ پتیاں اس کے سر پر سے نچھاور ہوتی قدموں میں گری تھیں۔ کمرے کے وسط میں دد کرسیوں کے جائے کرشل کی گول میز پر اس کے فیورٹ جاکلیٹ کیک پر موم بتیاں روشن کرتاوہ ہوئے فیورٹ جاکلیٹ کیک پر موم بتیاں روشن کرتاوہ ہوئے فیورٹ جاکلیٹ کیک پر موم بتیاں روشن کرتاوہ ہوئے کے گولگتارہا تھا۔

بیں روس رہاں ہوں است رہا ہے۔ "اور اسے نہ جائے کیا ہوا' دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رودی۔وہ اٹھ کراس کی جانب آگیا تھا۔

بہ جب ہیں۔ ''اپنی برخھ ڈے پر کون رو آ ہے؟''اس نے اس کے دونوں ہاتھ چرے پر سے ہٹائے تھے۔

" بجھے اپی سوچ پر دونا آرہا ہے۔ تم نہیں جانے تھ خان ابھی کچھ در پہلے میں تمہارے ہارے میں ... "تھ خان نے اس کے ہو نٹول پر انگی رکھ دی تھی۔ " دوجہ چاہے جو بھی ہو بچھے تمہارے آنسو بیشہ تکلیف دیتے ہیں 'پلیز رخ۔" وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ ادھ کھلے دروازے پر پچھ جیکا تھا۔ اس کی نظر پھٹک گئی لیکن محر خان اس کا ہاتھ کھینچتا نمبیل پر کی نظر پھٹک گئی لیکن محر خان اس کا ہاتھ کھینچتا نمبیل پر ان اعتماد' پناہ سب کچھ تھا۔ مان 'اعتماد' پناہ سب کچھ تھا۔

"تہمارا بر مسلیٹ بہت پیارا ہے۔ اس نے دیا ہے۔"وہ اس کی کلائی کی طرف اشارہ کرتا پوچھ رہاتھا۔ ماہ رخ نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سرملایا۔ "جھی چوائس ہے اس کی۔" "اس کا اندازہ تنہیں بر مسیلٹ نہیں مجھے دکھ کر

''اس کا اندازہ خمہیں برمسیلٹ نہیں مجھے دیکھ کر ہوجانا جانے ہے تھا۔''اس نے مصنوعی کالر اکڑائے۔ محدخان کوہشی آگئی۔

بہت انمول مل تصود۔ اے لگااس نے اپنی بوری
زندگی جی لی ہو۔ قدیم میرے جگر کا کلزا ہو محد خان اسدا
ایسے مسکراتے رہو۔ "اس نے جھلملاتی نگاہوں سے
اس کے معصوم خوبرد چرے کا بوسہ لیا تھا۔ دروازہ بند
کرکے وہ پلٹی تو تھنگ کررک عی۔ مجتبی کی شعلے برساتی
آنکھیں اس کا چرو جھلمانے لگیں۔ اس کی آنکھوں
میں بے اعتباری کی بیہ کیسی آگ تھی جس نے لمحہ بحر
میں ادرخ کا وجود خاکستر کردیا تھا۔

بابای انجائنای تکلیف برده گئی تھی۔ان کے برنس فریڈ اپنی ریڈھ کی ہڑی کے چیک اپ کے لیے لندن جارہ ہے تھے۔انہوں نے لگے ہاتھوں بابا کو بھی اپ ساتھ چل کر اپنا تفصیلی چیک اپ اور مکمل علاج کروانے کی آفر کی۔جو انہوں نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد قبول کرلی تھی۔ برنس کے حوالے سے انہیں کوئی شیش نہیں تھی۔ برنس کے حوالے سے انہیں کوئی شیش نہیں تھی۔ مجتبی نے سب کھے بہت انہیں کوئی شیش نہیں تھی۔ مجتبی نے سب کھے بہت

برائج انهوں نے محرفان کے حوالے کردی تھی۔ یہی برائج اس کے لیے ٹاپ فلور پر چڑھنے کے لیے پہلی سیر ھی کی مانند تھی اور وہ اس سلسلے میں بہت پراغتاد تھا۔ بحتی ماہ رخ کو مکمل طور پر نظرانداز کر رہاتھا۔
اسے اکیلے میں اس سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں مل پارہا تھا اور سب کی موجودگی میں وہ یوں اس سے لا تعلق ہو کر بیٹھا کہ نگاہ غلط ڈالنے کا بھی روادار نہ ہو تا۔ ماہ رخ کے لیے یہ صورت حال بہت پریشان کن ہو تا۔ ماہ رخ کے لیے یہ صورت حال بہت پریشان کن ہو تا۔ ماہ رخ کے لیے یہ صورت حال بہت پریشان کن بوتانی میں گھرے دینے کے باجوداسے محسوس ہوا تحمد پریشانی میں گھرے دینے کے باجوداسے محسوس ہوا تحمد پریشانی میں گھرے دینے کے باجوداسے محسوس ہوا تحمد پریشانی میں گھرے دینے کے ماہ وراداس۔

"محد خان اکیا مجھے تم ہے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں کیا چیز پریشان کردہی ہے؟" اس کی گمری بھوری آنکھیں اس وقت بہت اداس لگ رہی تھیں۔ پڑمردہ وجوداور تھکے تھکے اعصاب

" ان کے ہاں و نے سے کا رواج ہے رخ! انہوں نے بدلے میں شمو تیل لالہ کے لیے تہمارا ہاتھ مانگا " ہے۔" ماہ رخ سنانوں میں گھرگئی۔ محمد خان نے محض ایک نظراس کے سفید پڑتے چرے کودیکھاتھا۔ ایک نظراس کے سفید پڑتے چرے کودیکھاتھا۔ " " تم پریشان مت ہو رخ! میں اس معالمے میں

مہیں انوالو مہیں کروں گا۔" "مےنے ژالے سے بات کی؟وہ کیا کہتی ہے؟" "وہ بے بس ہے۔ اس کے ہاتھ میں مجھے بھی

مبیں۔ "اس کا نداز شکست خوردہ ساتھا۔
''اسیا کیوں ہوتا ہے رخ! خواہش کی خوشما تعلی خود
ائی ہتھی پر آ بیٹھتی ہے اور اگر چھونے کے لیے ہاتھ
بردھا میں تواڑ کردور کہیں بسیرا کردی ہے۔ ایسا کیوں
ہوتا ہے رخ۔''ماہ رخ کا ول تیصلنے لگا تھا۔ وہ گھنوں پر
مخصوری نکائے جیب جاپ بیھلتی رہی۔ موم کی ماند!
مجتبی کا رویہ 'محر خان کی خواہش اور میری محبت' اسے
مجتبی کا رویہ 'محر خان کی خواہش اور میری محبت' اسے
ابنا وجود کئی مکڑول میں منقسم ہو تا محسوس ہوا تھا۔

## ## ##

ومیں نے تمہاری شادی سارہ کے ساتھ کرنے کا

فیصلہ کیاہے میر خان! تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟"
ممانے بہت آرام ہے اس کے سربر بم پھوڑا تھا۔
"واٹ؟" وہ البھل ہی تو پڑا۔ "ایسا نہیں ہو سکتا۔"
"کیول نہیں ہو سکتا؟ کیا برائی ہے سارہ میں کی اور "کوئی برائی نہیں ہے سارہ میں۔ لیکن میں کسی اور سے مجت کر ہا ہول مما۔" بلا ارادہ اس کے منہ ہے تھانے اوہ ایسی کسی بچویشن میں مماکویہ بات کسی کسی بچویشن میں مماکویہ بات تھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ رخ نے کما تھا میں خود مما تنا نے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ رخ نے کما تھا میں خود مما سے اس سلسلے میں بات کرلول گی ہم جلد بازی ہے کام مت لیتا الیکن اب۔۔۔
مت لیتا الیکن اب۔۔۔ مما کے چرے پر نے بر بلی مت دیری نے بر بلی دیری نے بر بلی

بہیں! الی تو۔ "مما کے چرب پر زہر ملی مسکراہٹ پھیلی تھی جبکہ محمد خان اپنے رنگ کرتے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کی بہت اہم کال تھی۔ اسے ضروری میڈنگ میں شرکت کے لیے نورا" اسلام آباد پنچنا تھا۔

وطن موضوع پر ہم پھریات کریں سے مملہ"وہ جلدی سے باہرنکل کیا تھا۔

دووہ پھپھو!اس نے آپ کی مصوفیت اور حدسے بردھے انتہارے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے کھرکے ساتھ ساتھ محمد خان پر بھی نبعنہ جمالیا ہے۔وہ محمد خان کوانی ذاتی پرابرٹی مجھتی ہے۔ پھانس لیا ہے اس نے محمد خان کو۔"

اگر سارہ مجھے اس بات کا احساس نہ ولاتی تو۔۔
محملہ کمہ رہی تھی وہ میری حدے بڑھی ہوئی لا تعلقی
کے اسے اتنا تیر بنایا ہے کہ میرے بیٹے سمیت آہستہ
آہستہ سب پر اپنا قبضہ جمالیا۔ سوتیلی اولاد پر اتنا اعتماد '
مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے و توف ہوگا؟ ان کے باس
کف افسوس ملنے کے لیے وجوہات کی کی نہیں تھی۔
دمجھ کر ماہ رخ تیر کی ہی تیزی سے اس کی جانب بڑھی و دمجے وہ بادل نا خواستہ رکا تھا۔
دمجھ کر ماہ رخ تیر کی ہی تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ بادل نا خواستہ رکا تھا۔

"کیول کردہ ہیں آپ میرے ساتھ ایہا؟ میرا قصور تو بتائیں کس بات کی اتن کڑی سزا دے رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں مجتبی پلیز۔"استے دنول کی

ماهنامه کرن 267

ولا أنين إجب تك رخ اين باتحول سے مليس كلائے كى من كھانا نہيں كھاؤں گا۔ رخ الجھے ڈر لك رباب عمم مير عسائد سوجاؤنا عليز-" " رخ اکمال ہوتم علیدی سے میرے سامنے آجاؤ-"وه دونول باخداني آنکھول يدر مصمامنے آتى ایک ایک چزے اگرارہاتھا۔ وافوہ محمد خان! كيول كررہ مواييا؟ چوث لگ "آج كاون ميرك ليك لكى ب ناتومس سب يهلي تمهارا چرود يكفنا جابتا مول-" وور کیوں آگاس بیل کی مانند میرے بیٹے کے وجود ومما! خوب صورت بین اور تم پیاری موسست وپیجھا چھوڑ وہ میرے بیٹے کا۔ کیوں اس کے حواسوں بر سوار ہو؟" اس كى بند آ تھول سے آنسو کنیٹی سے سے تکے میں کم ہورے تھے۔ وہ آ تکھیں کھولنے سے کریزاں ساری دنیا سے کترارہی تھی۔ مجتبی نے حقارت ہے اس پر تھوک دیا تھا۔ ریانگ ير جھي ساره زور ورو دورے قبقے لگاتي اي في مح كاجش منا ری تھی'مماک کشیلی ہے شخرازاتی نگاہیں اس کے وجود کے آریار ہورہی تھیں۔ سیکن اسے گلالی مبل

تھی۔ محمد خان سمخ چرو کیے اس کے قریب ہی بیٹھا

"جمال زيب الكل في كما ي حميس كوئى شديد

W

W

زبنی صدمہ پنجا ہے۔ میرے پیچھے ایسا کیا ہوا تھا

رخ؟"اے محرخان کی ابورنگ آنکھوں سے خوف

آیا تھا۔ مرنے یا مرجانے پر تلی آئلحیں۔ (بیٹیوں کو

ماوں کے رازر کھنے آتے ہیں۔اس سے کیا فرق برت

ووتمهاري اس حالت كا ذمه دار كون برخ يجه

ورمیں نے حمہیں کھانا کھانے سے منع کیا تھا ہم نے

وكياتم ميرك ساخه باي چن پلاؤ كهانالبند كرده

"مجھے سے او کی آواز میں بات مت کرو۔"اس نے

واوكي اسوري!" وه فورا" رهيما موا تفا- وه بري

من ایں نے رعب جھاڑاوہ جھوٹاتھا 'فورا" رعب میں

أكيا-ليكن بيربات وه دنيا كونهيس متمجيما سكتي تقى-وه دنيا

کواپناول گھول کر نہیں دکھا سکتی تھی کہ دلوں کا حال صوف اونی ہیاں میں تمہیج

جاردن بعداے استال ہے و سچارج كرديا كيا تھا

اور ان جار دنول میں محمد خان کو اس کے سوانہ کوئی

و صالی دے رہا تھا اور نہ ہی کچھ بھائی پانچویں دان وہ

ومیں مہیں جانیا مارے درمیان کیا رشتہ ہے میہ

تعلق کی کون سی قشم ہے؟ مجھے بس اتنا بتا ہے کہ

تمهاري بريات ميرے ليے علم كادرجه ركھتى ہے جمعے

لگتا ہے میری کامیابیوں کی سب سے زیادہ خوشی

تهمين ہوتی ہے۔ جھے اچھی طرح یادے ایک بارتم

اسے ہوچھ رہی گئی۔ "تم مجھے اپنی کیا سمجھتے ہو محمد خان؟"

ورتم نے صبح ہے کچھ نہیں کھایا محرخان؟

"رخ اکی نے تم ہے کھے کما تھا؟"

تفاسب عد فكر منداور ملول-

ب كال سكى بياسويلى؟)

"رخیں تہے۔"

خفکی ہے ٹوکا۔

صرف الله جانتا ٢-

غيرت مند بهائي ياد آرباتها-"بال بھائی! بھائی ہی تو ہے وہ میرا اس نے میری مال کی کو کھ سے جنم نہیں لیا اس کی رگول میں میرے باب کا حون میں دو رہائیں نے اسے زبان سے بھی معائی نمیں کما الیکن میرے کیے وہ میراسب حقیقی اور شرعی رشتہ ہے۔ میراجرم میں ہے کہ میں نے رشتے کورشتے کے نام سے سیس پکارا۔ اتنا چھوٹا جرم ا تنى برى سزا۔"

میں لیٹاا پناگلانی گذایاد آرہاتھا۔اپناپلو پکڑے پیچھے پیچھے

پر آ نیر اور بنیان می ملبوس اینا شنراده یاد آرما تھا۔

اے آوازے کنے والے آوارہ لڑکول پریل پر ما اپنا

"آه.."اس كے ليوں سے أيك ثوتي موتى كراه تكلى

غلط فنمي كوزيان ميس دياراي تص «کیوں تھیل رہی ہو بیر ڈبل کیم؟ایک طرف مجتبی ووسرى طرف محمدخان إكياتم ميس جانتين ووكتنتيول كأ مسافر جمی منزل کیک نہیں چھیا الد "اس کے قدموں ہے کئی نے زمن کینچل کی۔ "مما! آپغلط سمجه ربي بن-"

الب بی تو تھیک مجھی ہوں۔ میرے سینے کو تمهارے سوا اور چھ دکھائی مہیں دیتا استحق بیٹھتے سوتے جائے کھاتے بیتے اس کے حواسوں پر صرف رخ جھائی رہتی ہے۔اے میں کیانام دوں ہاں؟"اس فازیت این آمسی میجایس-

الکون آکاس بیل کی اند میرے سنے کے وجود سے چٹ کئی ہو؟ دور كيول ميں ہوجاتيں اس يجيا چورود مرے بينے كا-"اتے بے رحم الفاظ تو کائی کی ماں بھی استعمال مہیں کرتی تھی۔ اس کے مکوں طمانچوں اور کھونسوں سے اتنی تکلیف کای کو سیں ہوئی ہوگی جلنی اس وقت اسے ہورہی تھی۔اس نے اپی تمام تر متیں مجتمع کیں۔اے لگا اگر اس وقت خاموش ربى توان الزامون كابوجه سارى زندكى اس كي خلش بنارك كا-

وممااايا کھ نہيں ہے آب..." ''اچھا؟تو پھريہ كياہے؟''انہوںنے مسخراندانداز میں کہتے ہاتھوں میں بکڑی تصویریں اس کے مندیر احیمال دیں۔ ہاتھوں میں چروچھیائے روٹی ہوتی اتھی کی بورے اس کے آنسو چینا محر خان اس کا ہاتھ مھنے ر تيبل كي طرف لے جا آا گفت كھولتے ير مصر محمد خان اور اسے مصنوعی خفلی سے گھورتی رخ۔وہ انمول میمتی بل اس وفت اس کے قدموں میں پڑے سسک رے تصداتو برسب کھیا قاعدہ پلان شدہ تھا۔اس کی بقرائی نگابی بے ساخت ریانگ پر جھی سارہ کی طرف المحى تحيل- و كنده اچكاتى عيارى سے مسراوى اورای بل ماه رخ عش کھاکر بورے قدے دھے گئی

انیت آتھوں کے رہے اسوین کر ٹیکنے کو بے تاب می-دہ اب جیمے غصے اے دیکھا زہر خند کہے میں

''خود کو ذرا غور ہے آئینے میں دیکھو تمہارا ایک أيك عضو مهيس تمهاري اصليت بتائے گا-" "اليي ول وكھانے والى باتيس مت كريس مجھ سے بليز سي في آپ محبت كي ك

"محبت كالفظ تمهاري زبان يرجيانسي ب-ج رشتوں کے نقدس کے احرام کا پتانہ ہواہے کیامعلوم له محبت کیا ہے؟ تمهاری اصلیت ممهارا بے نقاب جروسب میں این آ تھول سے دیکھ چکا ہوں۔

ورسیس "آپ کو کوئی غلط قہمی ہوئی ہے۔ پلیز مجھے باعتباری کی موت متماری سیس آب سے بہت محبت کرتی ہوں "آپ کے علاوہ سو"

اسے لگا آج روز حشرہے۔ لیکن شیس روز حشر انسان ہے اس کے ناکردہ گناہوں کا حساب مہیں کیا چائے گا۔ سی غلط فتمی کی بنا پراے پیتی ریت پر تمیں

"كيواس بند كرو الوكايها مجه ركهاب كيا مجهي كون لكتاب وو تمهارا؟ بعالى ابن عمرے جھوتے سوتیلے بھائی کے ساتھ۔ چیں۔"اس نے زمین پر تھو کا تھا اور ماہ رخ کو نگا اے کسی نے بے رحمی سے ديمت الاؤمن كهينك ديا مو-اس كا وجود جلن لكا تعا-أتكويس وخواب وخوابش محبت أيك أيك كركے سب جل کرخانشرہوئے

"ممال"ان ازیت تاک کموں میں اس نے خدا کے بعد بإبااور محمه خان كوركارنا جاباليكن سامني سه آتي مما كود عليه كراس في الميدول كاقل مو ماجراع ايك بار يحر بعرك كرجل المحافظا-وه تهيس جانتي تحمي كه كل مو تا چراغ بجینے سے پہلے ایک بار ضرور بھڑک کرجل افتا

ہے ہیشہ بھیجنے کے لیے۔ "مما! مجتبی کو کوئی غلط فنمی ہوئی ہے وہ مجھے سے۔۔۔ انسیں لگتاہے۔"آ تھوں کے سامنے تی دھندی جادر میں مماکا چرو دھندلا رہا تھا۔وہ مما کے سامنے مجتنی کی

ماهنامه کرن 269

و آنس كريم كھانے چلوكى؟" وونهيس! تيهارا كلا خراب موجائے گا۔" نم أتكهول سے مسكراتے اس نے تفی میں سرملایا تھا۔ "میں این تهیں تمهاری بات کررماموں-"کون کهتا ہے مرد رویا تہیں کرتے۔ صرف آنکھ سے آنسو مُرِکانے ہی کوتورونانسیں کہتے کوئی ان کے اندر جھا کے تمكين آنسووك كاسمندر موجزن د كھائى دي گا-

"اس حليريس؟"وه جان يوجه كرمسي تحي-"ہاں ایمافرق پڑتاہے؟"

"اس وقت سب سورہے ہیں خان! ہمارا یوں یا ہر تكانامناسب شين-"

"م تھیک کمہ رہی ہو رخ! لیکن میں تہمارے ساتھ اس آخری رات کے چند حسین بل اپنی معمی من قيد كرنا چابها مول-"اوروه بردي ي چادر او ژه كر اس کے پیچیے بائیک پر جیٹی اسٹی سے اپن انگی کی نوکے آنسو جھنگی پوچھ رہی تھی۔

ودجب مجهى تم إيني بيه مطهى كهولو محرات لوكيا فكلے كام محر

و خوب صوریت مسکتی یادیں! جومیری ساری اداس كسيس دور لے جائيں گ-"ي

الطح دن اس نے نم آجھوں کے ساتھ دلمن بن ماہ سخ أو قرآن محيد كے سائے تلے رخصت كيا تھا۔ شديد ترين حيرت اورب يفيني من كحري مماان دونون کے چروب پر بے سکوئی علاشتی رہ کئی تھیں۔ جن کی نیتول میں کھوٹ اور دلول میں چور ہول ان کے چروں يراس قدر اطميمان شيس جھلكا كريا' بهت غلط وفت پر اتہیں اس بات کا حساس ہوا تھا۔ انہوں نے بیسوین باری تکھیں مسلتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید کہ سامنے کا منظر كوني الوزن كوني واجمه كوني خواب مو اليكن حقيقت مجسم موكرا يناوجود منوا يجلي محي سامنے المیتیج پر دلهن بنی جیشی ماہ رخ کے دائیں جانب سی فائے کی ماند سرافھائے سرشار ساشمو تیل آفريدي بالين جانب سنوري سيح الميني

-- ی ژالے اور ان کے عقب میں ہنتا محرا یا محدخان بكحه منظركت خوب صورت اور مكمل موت میں-ان کی آتھوں میں پائی ایر آیا تھا'ید کیسا احساس زیاں تھا؟ ماہ رخ نے مجتبی کی مصلی پر بردسلیٹ رکھتے ہوئے کہاتھا۔

"زندگی دوباره کسی کوید پہنانے کاموقع دے تواس سے محبت بے شک مت کریں لیکن اس پر اعتبار ضرور بیجے گا کونکہ وہ آپ کی محبت کے بغیر ساری زندگی رہ لے کی کیکن اعتبار کے بغیرایک دن بھی نہیں رەپائے کی-"مجتبی کی مشیلی پر آگ لگ گئی تھی۔اس نے سارہ کو اور سارہ نے اسے دیکھا تھا اور پھردونوں نے ایک ساتھ مماکو دو سرے ہی کہتے تینوں کی نگاہیں جھک کئیں۔ انہیں حقیقت کے آئینے میں اپنا آپنا

معمونیل آفریدی شادی کے بعد اے اپ ساتھ یشاور کے آیا تھا۔اس کے اور محمد خان کے چی جی مرسارا زمنی فاصله در آیا تفال کیکن اس نے ہواؤں کو اپنا پیامبر منیں بنایا تھا۔ سرمی گاتے پیچیدوں کے پنجول میں محبت تامے میں اڑے تھے۔اس نے جاند مین جاند چرے کا علس ڈھونڈ کیا تھا۔

"ميه تم چاند ميں ہروفت کيا تلاشتي رہتي ہو؟" شمولیل کواین محبوب ہوی ہیشہ ایک خوب صورت راز لکتی تھی۔مہانِ اورباکیزہ۔

" بجھے ایں میں کسی کا عکس نظر آتا ہے۔" وہ مبہم سامسكرائي تقي ساياكافون آيا تفا يوچدر م تف وهشموئل كيساب ادرخ؟ "تباس نے كها تفا-وقعیں مہیں جانتی باباوہ کیسے ہیں جب آپ میرے سامنے ہوتے ہیں مجھے وہ بھول جاتا ہے لیکن جب میں اے دیکھتی ہوں مجھے آپ یاد آجاتے ہیں۔" بابالمسکرا ويد تصاور شموئيل كاأتظار كرتے تحسب معمول چھت پر مملتے ہوئے وہ اپنے دو سالہ بیٹے کو گور میں لے كردورجاندى طرف اشاره كرتي موسة بول-د احمد خان! وہ دیجھوچندا ماموں!" بھائی مبنوں کے کیے چاندہی توہوتے ہیں۔

ان کے ہاں وتے سے کا رواج ہے کو وہ بدلے میں محمد خان کے ساتھ ڈالے آفریدی کی شادی کرنے پر تیار ہیں۔"بایانے بہت چونک کراس کے جھکے سر کودیکھا

ودلیکن بیٹا! میں نے تو تمہاری شادی مجتبی کے ساتھ کرنے کاسوچ رکھاتھا؟"

"میں ان کے قابل شیں ہوں بایا۔"اس نے اپنا مرمزيد جهكالبيا تفاب

واور تہاری مما! وہ تو محمہ خان کی شادی سارہ ہے كرفي كا يروكرام بنائي بيني بين-" المين سيح معنول میں پریشانی ہوئی تھی۔حالا تکدلندن سےواپسی كے بعدوہ سب سے سلے اس موضوع پر اس سے بات كرنے كااران ركھتے تھے ليكن كچھ تفاايبا جوانہيں روك كيا تفااوراب اس يركزر اواقعه كوان سے بهت آسانی ہے چھیالیا کیا تھا۔وہ بہت غورے باؤل میں جمچہ ہلاتی اپنی بے حد سلجی ہوتی بنی کودیکھ رہے تھے جس نے زندگی کے کسی مقام پر اسمیں مایوس

"سارہ کے کیے اور بہت سے رہنے مل جائیں کے بالالكين محرخان كو پركوني ژالے شيں ملے كي-"وهمنا ان کی طرف ویلھے زور' زور سے بلکیں جھیلتی باول

اہے کرے کی کھی کھڑی کے پٹسے سر نکائےوہ محویت سے اینے سفریر گامزن جاند کو تک رہی تھی۔مثا مناسا کاجل اس کی آ جھوں کے کنارے کھیل کیا تھا۔ كلائيون يس سح كجرے مرجھا يكے تھے۔اس نے سبز ويمليامتزاج كاشلوار قيص بهن ركحا تفا-اس كي وجود سے مہندی اور ایشن کی ملی جلی ممک ایچھ رہی تھی۔ آج اس کی اس کھریس آخری رات تھی۔اس کے وليمه والي ون محرخان كا والي كم سائق نكاح تفا-بابائے کما تھا وہ سب سنجال لیں کے اور انہوں نے وافعی سب سنجال لیا تھا۔ دروازے بر ملکا ساکھتکا ہوا تھا'اس نے کرون محماکر دیکھا۔ محد خان اداس سے مسكرا بااندر أكبياتها\_

نے یہ ہملی چومتے ہوئے کما تھا۔ان ہاتھوں سے مجھی کوئی غلط کام مت کرناخان ورنہ اس کے پیچھیے میں خود كوذمه دار معجمول كى-اس دن سے كے كر برال مر لمحہ بچھے تنہاری بات یا در ہی۔"یاہ رہنے کے جلتے ول پر نرم مھنڈی میقی پھوار برسنے لکی تھی۔ ول یہ دھرا سارابوجه آسطی سے سرک رہاتھا۔ایک جذب کی ی كيفيت مين وه اس كے زخموں ير مرجم ر كفتاجا را تھا۔ "بس!میرے کیے کی کائی ہے بچے مزید کی وضاحت کی ضرورت میں میں مزید کسی کووضاحت

شام کواس کے ساتھ لان میں چہل قدی کرتے وہ

وتم والے سے کمو مجھے شمو کیل آفریدی کارشتہ منظور ہے۔"اس نے اپنی آنکھیں بھیلتے شیں دی

بنیں! میں ایبا کچھے نہیں کہوں گا۔ تم نے کہا تھا ناکہ تم کس سے محبت کرتی ہو؟"

وليس في توبي بهي كما تفاس أكر تمياري خوشي كي بات موئى توالى بزار محبتين قربان- "كيكن محد خان اس کے ایمانوں پر اوس کراکر اپنا گلشن آباد مہیں كرسكتانها بمجي سين-

«مبین!رخ میں تیماری محبت...." "وه محبت نهيں تھی محمد خان-"اس کالہجہ بہت

''اس نے دعو کہ دیا ہے؟'' "اس نے وحوکہ کھایا ہے۔"اس نے اپنی آ مجمول کی ساری تی استے اندرا بار لی تھی۔ محمد خان نے کما تھا وجہ جاہے جو مجھی ہو جھے تہمارے آنسو تكليف دية بن اوروه اس تكليف سين ويناجابتي

بالالندن سے واپس آگئے تھے اور ان کی طبیعت سلے سے بہت بہتر تھی۔اس رات انہیں سوپ پلاتے وہ کہہ رہی تھی۔ ''بابا! مجھے شمو نیل آفریدی سے شادی کرنی ہے'

ماهنامد کرئ 270

الم المحمد الول من برے خیالات آتے ہیں مر عقل دوانش انسان كوان سے دور ركھتى ہے۔ (حضرت على كرم اللددجيس) الم المحاكداور زائد م كويرا مجهورية تهارك کیے بہترہے بجائے اس کے کہ تم برا کرواور زمانہ تم کو الحما مجه-(معرت على كرم الشوجب) الم كردار ايك ايما آئينه ب جس من مركوني اينا عس ديما ب- (اوسية) الم عقیدت کابراه راست تعلق مل سے ہو آ ہے واغ سے سیں-(برناروشا) 🖈 و توکل کے معنی یہ میں کہ روزی کی جبخونہ کی جائے بلکہ جوائی روزی آب پیدانہ کرے وہ جاتل ہے -(المام غرالي رخمته الله عليه) الم الجه چرس جلد محوجاتے کے لیے بی ہوتی ہیں اس کے چیزوں کو کھونے کافن سیکھ کرخوش رہنے کا اس سے پیروں دھنگ سیکھیں۔(الزبتھ بشپ) گڑیا شاہ سے کمو ژبکا خيال ميراخوشبوسا 🖈 اگر بررات جمع آخد محفظ کی نید نمیس ملتی تو میں خاکروب کی بالٹی سے زیادہ اہمیت مہیں رکھتا۔ اكثر كامياب لوكول كوشادي ميس كامياني شيس مولى-(يال كيشي) ونیا کے تمام اسرار پر ہم جس قدر زیادہ خور كرتے ہيں۔ وہ اى قدر اور زيادہ پرامرار بے جاتے میں اور میہ ثابت ہو آ ہے کہ انسان اور تمام نظام عالم کے اور ایک اول وابدی قوت موجود ہے جس کی تمام

چیزول بر حکومت ب- (فیثاغورث)

چین تی ہے۔(مرب)

اعورت كے ليے قدرت كا بهلا تحفد "حسن"

ہو آہے اور قدرت اس سے کی تخدسب سے پہلے

W

تنمائی کے نیز ہے۔ جنہ عم کھاری پانی والے سمندری طرحب وہ سمندر جس سے قیمتی موتی نطقے ہیں خوشی مضے پانی کا دریا ہے جس سے مجھلیاں تکلی الم وتين جري مخت كردي بي زياده سونا زياده كحانا اور زياده بولنك المنان كودونول كاكدا زانسان كودونول عالم من سرفراز كرمايه سوزد كداز كي بغيرنه محبت كا كوتى مفهوم بندزندكى كاكوتى احاصل آمنه ايراوسد مركودها

میراحس بے قسادی میں ہوں پھروں کاعادی مير عول ير بقرول كابرا الخت بوياد بمحراج اورسيميا توت اورزمرد اسى يقرول كولي كراكر أسكوتو أو حمینه کونژعطاری ..... ڈوگه مجرات سیست

كيے كار يكريں يد؟ آس کے در ختوں سے لفظ كافع بي اورسيرهال ينات بي يسيابنرسي؟ خوشيول كي محيتيل اكاتين كيے جاره كريں ہے؟ وقت كے سمندر ميں كشتيال بناتے ہيں آپ ڈوب جاتے ہیں انيقداتا \_ چكوال

بشري مزل فاطمه يحول تحر ظلم اور بخل کی تناه کاریاں سنرے دون نی اکرم صلی انٹیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا <sup>دو ظلم</sup> بری محبت سے تھارہ تابھتر ہے۔ ے بچو میوں کہ طلم قیامت کے وان باریکیوں کا مجے دہ دوست پہندہ جو محفل میں میری باعث مو گااور بحل سے بچو محمول کہ بحل نے ان لوگوں غلطیاں چھیائے اور تنائی میں میری غلطیوں پر مجھے کوہلاک کردیا 'جو تم سے پہلے تصاس نے الہیں اسبات ير آماده كياكم انهول في ايك دو سرے كاخون المن كمزور انسان مجى معاف نبيس كرسكنا-معاف بالااور حرام جيزول كوطال سمجما-"( محيح مسلم) كرنامضبوط لوكول كى صفت ب-الم المنابول كى بديوكى وجد عدارى دعائي مرده بو

> مولانا روی ایک دان خرید و فروشت کے سلسلے میں بازار تشریف لے گئے۔ ایک دکان پر جا کروہ رک معے-کیادیکھتے ہیں کہ ایک عورت سوداسلف لے رہی ے- سودا خریدے کے بعد اس عورت نے رقم ادا كرنى جاي تو وكاندار نے كها۔ " عشق ميس حساب كتاب كيما ؟ يمي كى بات چھو ژواور كھرجاؤ-"اصل مس بيدود نول عاشق اور معشوق تنصب

مولانا روی اس کی بات س کر عش کھا کر مر براے - وكاندارىيدو كيم كر كھراكيا-اس دوران دوعورت وبال سے چلی گئے۔ پھےدر يعدجب مولانا كوموش آيا تو دكاندارية يوجها- "مولانا صاحب! آپ كيول ب الوش الا كفاتية ؟"

مولاناروی نےجواب ریا۔ "میں اس بات برب ہوش ہواکہ تم دونوں میں عشق اتنا قوی اور مضبوط ہے کہ آپس میں کوئی حساب کتاب سیس جبکہ اللہ کے ساتھ میراعشق اتا کمزورہے کہ میں تسبیع کے دانے بھی کن کن کر کرا تاہوں۔"

تفس كو تنن چزول سے قابوش ركھاجا سكتاہ خاموشی کے حنجرے بحوك كي تلوارك

بات الفاظ ي شيس مج كي موتى ب-

ضائع نہ کیں جیہے۔ جنہ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو

زندگی بست محقرے۔اےعداوال کے بیجھے

آزادی کی تکلیف فلای کے آرام سے بستر

م صرف این پیدائش بی پر غور کرلیس تو مارا

انيقدانا .... چكوال

سارا غرورو تکبر خاک میں مل جائے۔ ایکی کرنا آسان ہے کیکن نیکی کی حفاظت کرنا

المن وولواجها موابلي كريس موت ورنداس ونيا

بشری کود بشری کود بادوال کو

اوای مندائے ہردوجہاں نے جب ادی کو پہلے بہل مزادی بہت نے اور کی کو پہلے بہل مزادی بہت نے اور کی کو پہلے بہل مزادی تو بہت نے الاگیا یہ مائتی برائے ہوئے ہیں ادی کے قرس دہا ہے تمام اوطار جہان ڈالو تمام اوطار جہان ڈالو اندائی کہ دہی ہے اندائی کہ دہی ہے اندائی کہ دہی ہے اندائی کہ دہی ہے دہ وقت جب سے کہ ادی سے وہ وقت جب سے کہ ادی سے اور مرکش کی برائی مرکب مرفور کھا لیا اور مرکش کی اور مرکش کی برائی ہیں جم مرفور کھا لیا اور مرکش کی برائی ہی ہم کہ اور اندائی ہے اور مرکش کی برائی ہی ہم کہ اور ان میں ہم کی ہم ہم کی ہم ہم اور ان میں ہم کی ہم کی ہم ہم ہم ہم کی ہم ہم کی ہم ہم ہم کی ہم ہم ہم کی ہم ہم ہم کی ہم ہم کی ہم ہم کی ہم ہم کی ہم ہم ہم کی ہم ہم ہم کی ہم ہم ہم کی ہم ہم کی ہم ہم کی ہم ہم کی ہم کی ہم ہم کی ہم ہم کی ہم ک

مواقریشی، کی ڈائری میں تحریر
فیمن نقوی کی غزل
دوا سے نے کیا ہے
دل نسکر دوا سے نے کیا ہے
دار درگوں میں درج کیا ہے
ماتم مقا یہ کس کا شہر جال میں

محسارا میں بھی طور چی کیا ہے را بچ ہے زبال مصلحت کی اب شہر سے جورٹ بھے گیا ہے ایندانا و گواری می تحریر سرای اورنگ آبادی کی فزل سرای اورنگ آبادی کی فزل خری می دری ا خریج موشق ش و شرخول دیا سند بری دری ا نه فروری و نه توسی دیا و جودی سوید خری دی

شہ بے خودی نے عطاکیا مجھے اب لباس ہر جنگی نہ حزد کی بخیہ گری رہی ، نہ جنوں کی پردہ وری دہی

چی سمت عنیب سیں اک ہواکہ جین سرود کا جل گیا محرایک شائح نہال عم ، جے دل کہیں سوہری دیے

نظر تفاقل باد کامگر کس زبان سین کرون بسیان که منزاب صد قدر کارد و خم دل می می موجری دی

وه عجب گروی تنی که حس گوری لیبا درس نسود و مشنی کا که کما ب عقل کی طاق پر جوں دھری تنی تیوں دھری ہی

ترے جرش جرت بھن کا انزاس قدرسیں عیال ہوا کر نہ آئینے میں جلا رہی ان بری کوب جوہ کری رہی

کیا خاک آئش عش نے دل بے نواتے سرآج کو رخطرد یا ، نہ مدرد یا مگر آئیس بے منظری مای

مېرس ، کې دا نړی ین تخریر \_\_\_ ونېپ دورياض کې نظم

منارير منصف عقاب سيرين جاتا-🖈 تسان ير نگاه ضرور رڪو مربيه مت بحولو که مهار عاقدم زين برين-اعی مع جلاتے کے لیے صروری میں کہ دو مرول کے چراغ بجھادیے جاتیں۔ 🖈 وہ لوگ بھی تھا جہیں ہوتے جن کے ساتھ خوب صورت خيالات موتين-الم المحتودت وهيان ركو كرتمهار عقدمول كي وحول سے کسی کی منزل نہ تھوجائے۔ صبانوشابی.....دُو که مجرات باتسات م جس كا آغاز نه مواس كا انجام نميس موسكا\_الله تعالی بر آغازے سلے اور برانجام کے بعد-المعتم كامال كهاف والا بزاريتيم خاف بنائ سكون المن المال ا المنت طال مدمو توسكون قلب كاسوال بي بيدا اکر کمیں بھی شک ہو کہ یہ مخص اللہ تعالی کے قریب ہے تواس کے قریب ہوجاؤ۔ الم قائم ذات سے محبت کو کے او تم بھی قائم ہوجاؤ مرادت اس مقام بر نهیں پہنچا سکتی جمال غریب کی خدمت پہنچائی ہے۔

ون رات اب میسر نہیں فرصت کے دہ دن رات ہمیں کے اثری جانے کمال صر صر طالات ہمیں کیے اثرتے ہوئے کحول کا تعاقب ہمیں دوستو! اب تو ہی فکر ہے دن رات ہمیں نہ سمی کوئی جوم کل و لالہ نہ سمی دشت سے کم بھی نہیں منج خیالات ہمیں دشت سے کم بھی نہیں منج خیالات ہمیں دشت سے کم بھی نہیں منج خیالات ہمیں میں چریوں کی تسل مف جاتی۔ (شخصعدی رحمته الله علیہ الله علیہ کے دوائم ذیخے "کلن" اور خودا طادی ہیں (ہٹل)

ہے استے غلط نصیب نہیں 'جتے خاط رویے ہیں۔

ہے کسی کا دل نہ دکھا 'تیرے پہلو میں بھی دل ہے۔

(الانائی)

ہے دو سروں کی خوشی اپنے زخموں کو آدہ کرتی ہے اور غم اپنے غموں کو ہلکا کرتا ہے۔ (فرہند کلن)

ہے پہلے قبقے سے آخری مسکر اہث بستر ہے۔

(برطانوی کہاوت)

ہے پر ''قار'' کے بھی ہوتے ہیں اور ''باز'' کے بھی ہوتے ہیں اور ''باز' ' کے بھی ہوتے ہیں اور ' باز ' کے بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور ' باز ' کے بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور ' باز ' کے بھی ہوتے ہیں ہو

ميده نسبت زبرا.... كمو ژبكا انم يات

جوحق دار ہیں ان کو بھی دو۔ آورجو تاحق کا ماسکتے والا ہے اس کو بھی دو۔ باکہ جمیں جو ناحق کا مل رہاہے۔ کمیں وہ ملنا بندند ہوجائے۔(اشفاق احمہ) فوزیہ شمرت ہائیہ عمران۔ مجرات

> مستواصاحب اک مشورہ چاہیے تھا دل توڑا ہے ایک بے وفائے جان دول یا جائے دول ۔۔۔۔

عدد است. فوزیه ثمریث می مجرات سرنیس

ہے۔ اس دنیا میں کوئی غروب آخری نہیں ہر غروب کے بعد ایک نیاسورج طلوع ہو باہے بشرطیکہ آدمی اپنی شام کو صبح میں بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ شام کو انسان اینے اوصاف سے ہی عظیم ہے بھی بلند

ماهنامه کرن 275

WWW.PAKSOCIETY.COM

شكون المان

جمع تم ہو بنیں ملکتے منفی سے مجھے نفرت ہے تميين تعظيم كرتا بون توحاصل كيمه تبسيس بوتا تهين فرصت ليتن مالؤ كجداودكرية تيري يادين، تيري بايس ببنت مرد داي نوشين إقبال نوشي \_\_ ركست توتيري نظراً تاديس بم فود کو مچینک دیں میرے سرسے دارک تخول جاني كالحجي كيس تفتودكرون میری ہرسائس سے والبنتہ اس یادی تر كم بن يادول كے بيابال يں بہت ديرسے فومشة ول سے ذواتم ہی صندا دو ہم وہ جان ہی گئے کہ ہمیں اُن سے سارے آ تکھول کی مختبری کا بت اہم سے پوتھیے وقت أن أنكمون مي عنى عارى عزا رل بھی وہ جوکسی کوا بھی سنانی سنھی آیا بول کہالسے مرشام میدی بستی کے جراعوں نے مرآ نام اس ترجي مرا عال مير عام يه يوجي انکار کی جو بلت سے آگے ہیں گیا وه شخص مکناتسے کے ہیں گیا

Q

رفا قنول كردورين وصل موكا حادث مل جائے وہ شخص تونایاب ہوجائی گے؟ ا عار دے مذکبیں آنکھ کو یہ دیرانی الزدكى بداب اك عركمل كے دوئے بوئے تم ہی ممکن سے تربے نار اُتھانے لگ جائیں يبط يدزهم بران تو تفكان لك جائين روکتے دو کیے بھی آ تکہ چھلک ایفی سے كياكرس ول كو اكردوك بران مك جايش رہے مورج کھیے معلوم کہال داست کا ڈکھ نوسمى روزمرے كرس ارشام كے بعد منآب اس كے عبد وفايس ہوا بھي مفت ہيں ملتي ال کلیوں میں ہر بر سالس سے تعرفے ہیں جرمانے لوک وشمن توجير وشمن عقاا وراك مدت سے تاك بي مقا ایب کفر وران مواسے ایوں کی نادا بی سے اب كيا وصوندرسه بوياعول كى بدربطالكيل اب كياماصل بوگاتم كوا تكو كے بہتے يان سے . لالهوسئ نگا و قیص سے دعمومیتد حس لسالی ک سنم بنس كا بعى بوب مثال بوتاب شمع مسكال حام پور تيري مِداني كا عالم بفي كيا قياميت ـ رنجلن كب كالحجه مم تجلا حكم بو مریربات کہ تھے ہے ہمیں محبت ہے

مجتت كاكبال برانت بوتاهي معى ترك تعلق سے محتت مرجيس سكتى خليهاى وحشتسع صداآ بادرستي جنون كا أنهاكب سعه بى مورى جى دوباسے؛ مندد کا کہیں پرانت ہوتا ہے ہ یعی بادے مدار والت سے آھے سکتے ہیں، يتنقآك يل طلفسے درسة بل انل سے ابدیہ آک سلسل ہے زمينون اورزمانول سے كس است تمهادسه ودميري جبم وجال كي واستانول سے کہیں آگے فوزى تمر مبط ، كى دائرى يى بخرير بولن این کوئی محالت مذمی این مول کیے۔ مات کوئی محالت مذمی این محال کیے۔ یاد اپنی کوئی مالت مذربی مجال کیے جرم رنا زوادا تحصيت محفر فادلي بُست كرى مِفُول كَيْمُ ، بُرَيْنَ مَنْ كَمُؤُل كَيْمُ ول مجے بھیج کے تنہا مربازار فریب کیا مرے دائست مری سادہ دلی بولائے

جاده گرگیول دوش چاره گری جنول کیے ا اب کوئی مجھ کودلائے دیجین بین جو نجھ کو بھول نرسکھتے ہے وی بیول کے اود کیبا چاہتی ہے گردش آیام کریم ایپ اکھر بیول سے نہ اس کا گلی جول کے ایپ اکھر بیول سے نہ اس کا گلی جول کے کیاکیس کتی ہی با تین جیس بواب یاد بیس کیاکوں ہم سے بڑی جول ہوئی جول کئے

یں توسے جس بول مجھے دردکا حماسی

منصف کا صاب ؛ خبرچوڑو قاتل کو تو قستل چھ گیا ہے ا ب گردکی تبرکوکیاہٹائی ملیوس یہ تن یہ چے گیا ہے محس وه عجيب محنت جال مقا بوزہر بھی پی کے تکا گیاہے د صواله ، کی دائری می تحریر ساریوی کی خول اب بل کانٹے میسری ذبان میں کیا، کھ کہد دیا ہے سٹان یں کیا، به حی ، ودسسی میدنادی اوردکھا ہے اس جہان سی کیاہ ہرطرف ہیں مہیب سٹنائے کوئی دہتا نہیں مکان یں کیا؛

مب اٹاٹے فروضت کرڈلئے اب دکھا ہے میری ڈکالنائی کیا،

ا پسنے مؤتفت سے یکسے ہسٹ جاڈل فیسل ہو جا گل ا متحان میں کیاہ

حوصلے ہی ہادسے پست ہوئے ودر دکھ ہے اس چٹان میں کیا،

سُنع ہی چل جا وقا کہا۔ کنت ابیا کھر کہہ دیا کان پس کیا،

ام کی ڈائری میں تحریر اسٹر معراج کی تنظم

WWW.PAKSQCIETY.COM



دنیں نمیں آپ فلط سمجے "برے میاں نے اس سے کمارہ ہم چاہجے ہیں کہ آپ اس کیمرے سے ہماری ایک خوب صورت می تصویر تھینچ دیں۔" ایک خوب صورت می تصویر تھینچ دیں۔"

گار نی بھی او ہے واکٹر حدر کا ۔ نی دی خراب ہو گیا۔ الیکٹریش نے اسے چیک کرنے کی اجرت ایک ہزار روپے بتائی اور کما" اگر کوئی پر نہ خراب نکلا تو آپ خود منگوا کیں

ڈاکٹر حیدرنے مسکراتے ہوئے کہا۔ "مجھی تم تو ہم ہے بھی بردھ گئے ہم مریضوں سے فیس صرف ہے پانچ سورد ہے لیتے ہیں۔" الیکٹریشن" وہ تو تھیک ہے ڈاکٹر حیدر ایکر ہم تو گارٹی بھی دیتے ہیں۔"

سيده نسبت زبرا..... کرو ژبکا

O

ایکے ہوں کرایک

امری سفارت فانے میں دیزے کے حصول کے لیے ہے انتمارش تھا ایک طویل قطار کئی ہوئی تھی' قطار میں کھڑے ہوئے تھی' قطار میں کھڑے ہوئے تھی' فوج صورت اور ماڈرن نوجوان نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کی پیٹھ تھیتیا کی ہے۔ اس نے مؤکر دیکھا تو اس کے پیچھے ایک حسین و جمیل دوشیزہ شانزے کھڑی تھی جو اس کی آفس در کر محسین میں۔ مشانزے نے کھا "مرمنهال! قطار میں کھڑے میں۔ مشانزے نے کھا" مرمنهال! قطار میں کھڑے

كرے ميراكلا فتك موكياہے۔ بين ذراسانےوالے

باعث تشوليش

مسیغم نے اپنے دوست عباس کو بتایا "بیہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی میری ہوی کو باہر کئے ہوئے تبین کھنٹے ہو چے ہیں تا نہیں فون بھی اندیز نہیں کررہی وہ کہاں ہوگی؟"

مردہی وہ کہاں ہوگی؟"

الم سیغم نے کہا " یار عباس! فکر کی ہی تو بات ہے کہا۔

مسیغم نے کہا " یار عباس! فکر کی ہی تو بات ہے کہا۔

کسی اسے کہ کی جادہ نہ بیش آگیا ہو مااسے کہی نے

یم سے اما "یار عباس! طرقی ہی توہات ہے کس اسے کوئی حادثہ نہ چیش آگیا ہویا اسے کسی نے اغوانہ کرلیا ہویا پھر ممکن ہے کہ وہ شائیگ کر رہی ہوں۔" " خدا کرے بھابھی شائیگ نہ کر رہی ہوں۔" عباس نے کراہتی ہوئی آواز میں کما۔

فرح بشير.... بعائى مجيرو

الم ما بولوس

ہر مخص کی زندگی میں ایسے کی تحات آتے ہیں۔
جبوہ ششدر رہ جا با ہے۔ ایسائی ایک جران کن
لمح مشہور اداکار ٹام سلیک کے حصے میں بھی آیا وہ اپنی
فی زندگی کے عرب جر تھا فلمی شاکفین میں اس کی
مقبولیت انتہاکو پہنچ چکی تھی۔ ایک دن میچ کے وقت وہ
سڑک پر آوارہ کردی کر رہا تھا کہ اس نے سامنے ہے
ایک خوب صورت ہاو قار معمر جوڑے کو ہاتھوں میں
کیمو تھا ہے اپنی جانب آتے دیکھا۔وہ جیڑی ہے اس
کی طرف بردھ رہے تھے ٹام سلیک نے ان کا ارادہ
بھاننے میں قلطی نہیں کی اور فور اسکی خوب صورت
بوزیناکر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اگہ وہ اس کی تصویر
ان رئیں۔

ارخ بوجاتى سے جيسو صحن جن كى مئى اسی موسم میں شنے ہیول کھیلا کرتے ہیں تددست كم فيعلول كالجي لاذم تقيا احترام ول ورربعا بتا تفامير ما الله تور جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر فافل مسافرست كواً تحقة بن جوجا نا مُعدم ولم شرارت بعرا كهجه تدميري عادست ب نُوبِرَاكُ بات به يول م م كيا كرا الليس نشخیص بجا ہے کہ تھے عشق ہوا نسخ میں تکھوان سے طآفات ذیلا كردوميرى شبكوشاداس طرح أجليه كالمجرمين احياس مرأيو يس رُك معي جاوس توتم بنسيس رُكنا مرسه قدموں کی مجرجا سط پروازر ہو لسرين ليرسف ایسے باعقول کی تکیروں یہ مجر جلتے ہی ہم تر یا کل بی ہواؤں سے می اڑھلتے ہی م بعند ہوکہ جلومات مادے لیکن ہم مسافریں بہت جلد چھر ملتے ہی خاراً وده نظرون كى براك بنيش معوافياً اللي مم البين وتيمين كدأن كا ديكمتا ديمين بقى ساده بوليمي جال بدلية بي بير م بھی مادہ بی اسی جال بی آجلتے ہی بالحجد الدستهوجافك ينزو ديزه ایسا نوا ا موں کہ جرشتے ہوستے فریکتا ہے

سے کبوں مجد کد یرعفان بڑا لگتاہے لم سبتاً بول انسان بُرا تكستاب مَنْ قَدُرُ بُورِتُنَّ مُعْرُونَ يِهَا بِنِي دُنيا ایک ون مخبرے تومیمان برا مگالیے شكرا ميداين كرجيون بي بث كتي ريزه ديزه بو گئے ادمان پھر كى طرح ندا مديحدادست \_ بربات به نغرت کا براظهادماکیوں سے اب مری مجتت سےوہ نے زارمالیوں ہے عرکیے کئے گئ سیف یہاں رات كنى نظسر بنين أتى تواب تثأه عمر گزدی عذاب جال مہنتے وصوب میں دیر آساں رہتے ہم بین منسان را ستوں کے تھے جوا کمی کو بھی کچھ بنیں کہتے ابعى توخشك سي موسم بالتي بوردموجين كه بم في ارمانول كوكس مي مي بوناسي ہرفتہ امیدسے خرشو نکل آئے تنهائی کے صحرایی اگر تو ایک آئے ليسا حكے اس باراگر موسیم عل سی سی کا بدن اوٹھ کے جگتو مکل کئے أتموسم ميرى بيثائ كوتسليم نهيبى مرى آ محصول كو داى تواب پرانا الادے خاينوال موسم كوبدلناسي بدل جائے كا آج موداح سع كونى مخص تودهل ولي كاكر

آ تھیں ہیں تو ہوجا ٹیں تی ہے آب ہی دوز

ول ہے تو تمی روز منبیل جائے سما آخر

باهنامه کرن 279

ماهنامه گرن 278

Scanned By famousurdunovels

محض طاہری چزہے۔ کھال کے نیچے توسب انسان تقريبا "كيسال موتي بيل" ميرك لي كحال تك كى خوب صورتى كافى ب میں آدم خور شیں ہول۔" نوجوان نے متانت سے

ىدىينە مرفرانسىد كراچى

ميرادحوني بستنى فيردمدوارب-ميرى قميصي وحو كرلا مائے توان يرووسرى تيصول كے بنن كے ہوتے ہیں۔"ایک صاحب اسے دوست سے شکوہ کر وارے بھائی! شکر کرو .... تہمارا دھولی بھر بھی غنیمت ہے میراد حولی میرے بین تو دالی لا ماہے مر ان پر دو سری قمیصی کی ہوئی ہیں۔"دوست نے منديسورتي بوع يواب ريا-

سونيا\_\_\_لابهور

شراب کے نقصانات پر لیکچردیے ہوئے ایک

صاحب في مثل دے كر مجملنے كي كوسش كي-وواكر ايك كدهے كي سائے أيك بالى من ياني اور ووسرى بالى مى يسرر كلى جائے توده كس بالى مى "يانى دالى بالني ميس \_ ...." بال ميس \_ ايك الكل تعيك .... "مقررخوش موكراو ل-"مكرده

ایک گلوکار ہرونت اینے ساتھ دو میڈل کیے تھوما كرت تص ايك ميدل جفونا تفااوروو مرابرا -ايك مرتبدان كے ايك ودست فيال طامركيا۔ "شايد آب كوچھوٹاميثل كي ملكے تھلكے كانے يراور براميثل كونى كلاسيكل مقابله جيت پرملامو گا؟" میں تبیبات نہیں ہے۔" گلوکارنے تفی میں سر اللت موع كما "أيك مرتبه كلوكاري كامقالمه موا تقا- چھوٹا میڈل مجھے اس میں بمترین گانا گانے پر ملا

"اور برا میدل ... ؟" دوست فے اشتیاق سے "براميدل محصوى كانابند كرفير للانقا-" گلوکار نےبتایا۔

دانىيغامرىكراچى

و پینے پلانے والول کی محفل برخاست ہوتی تو ایک تفير في البيخ دوست كومشوره ديا- "تمهاري حالت ورائونگ كرنے كے قابل سيں ك "برتر كى م بس ميس كفريط جاؤ-" و مجھے و کوئی اعتراض میں ہے۔" دوست نے

خار زده لیج من کما۔ "لین حمین تومعلوم ہے کہ میری بوی کتنی جھڑالواور بدمزاج ہے وہ بس کو کھر مے کیراج میں کھڑی کرنے کی اجازت ہر کر جس دے

ياسمين ملك....ملتان

الركى كے باب نے توجوان كے سامنے اپنى معمولى شکل صورت والی بیٹی کی خوبیاں گنوانے کے بعد ناصحانہ کیج میں کما۔ "مرد کو عورت کی صرف خوب صورتی مہیں دیکھنی چاہیے۔۔۔خوب صورتی کاکیاہے۔۔۔۔وہ تو "بال....!من توباكل سمجه كري ان كانترويو كرراي تھی۔"خاتوننے اعتراف کیا۔

"ارے میڈم! وہ یاکل میں ... وہ تو مارے ميديل سرنتندنث بي- "كائيد في الا "اده...!"خاتون نے اسف سے کما۔ پھر لیث کر ان صاحب کے قریب جا کر پولیں۔ ''معاف سیجیے گا .... جھے سے علقی ہو گئی "آئندہ میں محض شکل و مکھ کر ی کے بارے میں کوئی رائے قائم میں کروں گے۔ عائشہ بتیر ہے۔ پھول عمر

بس میں خواتین کے کمیار شمنٹ کے عین قریب دو میر ملی سیاح بیتے جوش و خروش سے انگریزی میں ل إس كي جارب فق كم اج الك ايكسياح كو

اللى سيث پر جيمنى موئى خواتين ميس سے أيك نے مری سائس لے کر دوسری سے کملے " مجنب مارے میہ لوگ اتنی در سے انگریزی میں گٹ پٹ کیے جارب تنص الك لفظ مجى سمجه من تبين آرما تعاليكن باركى ..... كمانىت تواردويس بى -" شكرىم كديد كمانىت تواردويس بى -" رفعت ..... ملتان

و کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے أيك نئ فتم كاناشتايتاركياب-يساس ونت أيالتي طور براسے کھا کرد مکھ رہاتھا جب میری آنکھ کھل گئے۔ ایک مخص فے اسے دوست کو بتایا۔ "اجھا \_ تو پھر کیا ہوا؟" دوست نے دلچی لیتے ہوئے پوچھا۔ "میں نے دیکھا کہ میرے نوم کے گدے کا ایک

كوناغائب تفا-"اس مخض في زرامايوى سے جواب

تمرين فيخسد مظفر كرثه

اسال ير كولد درنك ييني جاربي مول "منهال دل بي ول من توبهت خوش موا مريظا برب توجبي سے بولا دمس شانزے ضرور جائے! مجھے بھلا کیا دلچیں ہوسکتی "مرمنهال مجھے اندازہ تفاکہ آپ کاجواب ایسایی رد کھا ہو گا ای لیے میں نے آپ کی شرث پر چیو آ چیکادی ہے اکہ جھے اپنی جکہ تلاش کرنے میں آسانی

رے۔ المازے نے اظمینان سے جواب دیا۔ سىدەنىبىت كىلانى ..... كىرو ژپكا

# كفايت شعاري

ایک لڑی نے اپی سیلی کوبتایا۔ "ہم ہرتیرے سال كى ندكى مقام يرچشيال كزار نے جاتے ہيں۔ " بالى دوسالول من تم لوك كياكرتے مو؟" مليل

"أيك سال توجم بحصل سال كي باتيس كرت موے کزاردیے ہیں جبکہ دو مرے سال میں ہم آئدہ آنے والی چھٹیوں کے بارے میں مصوب بناتے رہے ہیں۔ الرکی نے جواب ریا۔

يأكل خان كادوره كرف والى أيك ساجي خالون كورا میں أیک ادھیر عمریا كل كھڑا تظر آیا تودہ اس سے انٹرویو رنے کی۔" آپ یمال کتنے عرصے ہیں؟" "ياره سال \_\_ "اوجير عمر آدي في ويا-"میال آپ کو کوئی تکلیف تو شیس؟"خاتون نے

"ميس...!"اس مخصية جواب ديا-خانون اس ہے مزید کھے باتیں کرنے کے بعد آگے برهیں تو رہنمائی کی غرض سے ان کے ساتھ چلنے والے صاحب کو گویا کوئی خیال آیا اور انہوں نے خاتون ے بوچھا۔ '' آپ ان صاحب کو پاکل تو نہیں سمجھ رہی تھیں؟''

مين وفي

إكاد

انسانی صحت کے لیے قدرت کا حسین تحفہ ' اسانی صحت کے لیے قدرت کا حسین تحفہ ' اربل \_\_\_\_\_

قدرت نے ہمیں بہت ی نعتیں عطاکی ہیں اسمی نعتوں میں بھل اور سبزیاں بھی شامل ہیں جو ہماری صحت کے لیے اہم کردار اداکرتے ہیں۔ ہر بھل اور سبزی میں کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت ضرور ہوتی ہے جس کی وجہسے وہ انسانی زندگی کے لیے لاڑی بن جاتی ہے ڈاکٹرز بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اپنی صحت اور اختصار کیا جائے ہیں۔ انجھار کیا جائے ہیں۔ انجھار کیا جائے ہیں۔ اندکرہ کر رہے ہیں اسے ناریل (کھویرا) کہتے ہیں۔ تذکرہ کر رہے ہیں اسے ناریل (کھویرا) کہتے ہیں۔ ناریل انتمائی خوش ذاکھہ اور میٹھا کھل ہوتا ہے جو ناریل انتمائی خوش ذاکھہ اور میٹھا کھل ہوتا ہے جو بہت مقید خاص طور پر بہت مفید خاب ہوتا ہے۔ اس کا پانی خاص طور پر بہت مفید خاب ہوتا ہے۔ اس کا پانی خاص طور پر بہت مفید خاب ہوتا ہے۔

کھانوں میں بھڑوا تھے کے لیے ناریل کا استعال کیا جاتا ہے ناریل کے استعال سے نہ صرف کھانوں میں واکت بردھ جاتا ہے بلکہ یہ باضمہ کے نظام کو درست کرنے میں بھی بھی اہم کردار اواکر تا ہے اس کے استعال سے آئوں اور جگر کے افعال میں بھی بھڑی پردا ہو جاتی ہے جاتی ہے متاریل کے جاتی ہے میں کہ ناریل کے باتی کو دنیا کے محفوظ ترین باتی کی حیثیت دی جاتی ہے باتی کو دنیا کے محفوظ ترین باتی کی حیثیت دی جاتی ہے باتی کو استعال کرنے سے جگر کی گری ' کلووں اور باتی کو استعال کرنے سے جگر کی گری ' کلووں اور باتی کو استعال کرنے سے جگر کی گری ' کلووں اور باتی کو استعال کرنے سے جگر کی گری ' کلووں اور باتی کو استعال کرنے ہے جگر کی گری ' کلووں اور باتی کو استعال کرنے ہے جگر کی گری ' کلووں اور باتی کو استعال کرنے ہے جگر کی گری ' کلووں اور باتی کو استعال کرنے ہے جگر کی گری ' کلووں اور باتی کو استعال کو استعال کرنے ہے جگر کی گری ' کلووں اور باتی کو استعال کو استعال کرنے ہے جگر کی گری ' کلووں اور باتی کی گری ہوئے نے میں اہم کردار اوا کرتا ہے ہیں اہم کردار اوا کرتا

تاریل وہ مجال ہے جس نے صدیوں سے انسانوں پر اپنی افادیت ٹابت کرر تھی ہے۔ بے شار فوائد رکھنے والے اس مجال کا در فت بھی اپنی مثال آپ ہو باہے اسے جنت کا تحفہ بھی کما جا آہے جبکہ بعض لوگ

اے فطرت کی سپرارکیٹ ' زندگی کا درخت ' پام کا درخت بھی پکارتے ہیں۔ یہ پھل زیادہ تر مرطوب ممالک بیں بایا جا آئے اور ان ممالک بیں اس پھل کو بطور خوراک ' مشروب اور صحت بخش چکنائی کے استعمال کیا جا آئے اس کا کودا خاص طور پر فائبرے بحربورہوتے ہیں۔

جس طرح قدرت نے ہر کھل اور سبزی میں کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے ای طرح نار مل بھی اپنی بہت کی خصوصیات کی وجہ سے قدرت کا آیک ایسا بھترین اور نایاب تحفہ ہے جو مجموعی طور پر آپ کے بورے جسم کی حفاظت کے لیے بے حدمفید ٹابت ہو سکتا ہے دو عن نار مل کے علاوہ نار مل کا پائی اور گودا نہ صرف روعن نار مل کے علاوہ نار مل کا پائی اور گودا نہ صرف آپ کی صحت کے لیے آیک انمول تحفہ ہے بلکہ اس سے تیار کی گئی کریم کو آپ کی خوب صور تی کی صاحت سمجھاجا آہے۔

ناریل کے چند فوائد

تاریل کے پائی کو خاص طور پر گرمی میں یا قاعد گی سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کے استعمال کرنے سے پورے دان آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا یہ پورے دان آپ کے لیے پردیکلی ہیٹ کا کام کرنا ہے۔

تاریل کی بید خوبی ہے کہ بیہ آپ کی جلد کونہ صرف فصنڈک کا احساس ولا آہے بلکہ جسم کے داغ دھبوں کے نشانات کو بھی صاف کرنے میں بحربور مددگار ثابت ہو آہے۔

برب المربل کے تیل کو صدیوں سے بالوں کی نشود نمااور صحت محلے استعمال کیا جا باہے۔ استعمال کیا جا تا ہے۔ البندا مختلف متم اب چونکہ زمانہ نے ترقی کرلی ہے البندا مختلف متم کے شیمپوز اور میٹو کنڈیشنر کی تیاری میں بھی ناریل کے کے شیمپوز اور میٹو کنڈیشنر کی تیاری میں بھی ناریل کے

تیل کواستعلل کیاجا آہے۔ تاریل کے تیل میں بیہ خوبی بدرجہ اتم موجودہ کہ بیہ آپ کے بے جان اور خشک ہالوں میں نہ صرف جان ڈالٹا ہے بلکہ ان کی نشود نما میں بھی اہم کردار اداکر آ

مبت ہے لوگوں کا توہماں تک خیال ہے کہ ناریل کا تیل بالوں کے ہر مسئلہ کے لیے مفید ثابت ہو آ

ناریل کے پانی کو دنیا کاسب سے محفوظ اور صحت بخش مشروب کماجا باہے۔ مجش مشروب کماجا باہے۔

ناریل کے تمل کی افادیت پر دنیا بھر میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور ہر نے دن اس کی کوئی نہ کوئی خوبی سامنے آتی ہے۔

اس میں شامل Kasha کو بالوں کی نشود نما کے کےلاجواب قرار دیا گیاہے۔

مشرقی خواتین زیادہ تراہیے بالوں کی نشوونماکے کے ناریل کاتیل بی استعال کرتی ہیں۔

سی وجہ ہے کہ ان کے بال معلی خواتین کے مقاملے میں زیادہ دلکش دکھائی دیتے ہیں۔

ناربل کی بیمی خوبی کہ اس محے استعال سے نہ صرف آپ کی رحمت میں تکھار پیدا ہو تاہے بلکہ اس کے استعال سے آپ کا نظام ہاضمہ بھی درست رہتا

بوخواتین من یاسی صدودی وافل ہورہی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ان کے لیے ناریل بہت مفید شاہت ہوتا ہے۔
جولوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان کی ہتے ایس کا اور تلوے جلے رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ناریل کا یانی استعال کریں بہت مفید شاہت ہو گا۔ آپناریل کو پیس کر ہتھیا یوں اور تلووں پر لیپ بھی کر سکتی ہیں۔
پیس کر ہتھیا یوں اور تلووں پر لیپ بھی کر سکتی ہیں۔
باریل کی بیہ خوبی بھی بتائی جاتی ہے کہ بیہ زخم کو بھرنے میں مددگار شاہت ہو آب خاص طور پر آگر کری بھرنے ہوں اواس کے لیے روغنی باریل کا استعال بہت مفید شاہت ہوتا ہے۔
نشانات پڑ گئے ہوں اواس کے لیے روغنی ناریل کا استعال بہت مفید شاہت ہوتا ہے۔
ناریل کا استعال بہت مفید شاہت ہوتا ہے۔

تکلیف ہورہی ہوتواس کے لیے ناریل کاپائی ہے دمفید ابت ہوسکتا ہے۔
تابت ہوسکتا ہے۔
تاریل کی بیر خولی ہے کہ بیرنہ صرف چہلی کو پچھلا تا
ہے بلکہ کولیسٹوول کو بھی کنٹول کرتا ہے۔ بیر جسم
کے گوشت کے اندر پوشیدہ زہر ملیے جرافیم کو بھی خم
کرتا ہے۔
تاریل کی استدرہ کی کی ایک اور وجہ رہ بھی ہے کہ بہ

تاریل کی پندیدگی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پھل کھانے میں بہت مزدار ثابت ہوتا ہے۔

تاریل کی مندرجہ بالاخویوں کے علاوہ یہ مختلف شم
کی مصنوعات کی تیاری میں بھی اہم کروار اواکر آ ہے
مثلا "صابین 'لوش' کریم' ہونٹوں پر لگانے والا بام
وغیرو کے لیے ناریل سے تکا لے جانے والا تیل انتمائی
اہم کروار اواکر تاہے۔

ناریل کے پھل سےدو طرح کے تیل نکالے —— جاتے ہیں ——

Virginncoconut Öil Voo O1 ومرا ختک کھورے سے نکالا جانے والا 12 دو مرا ختک کھورے سے نکالا جانے والا تیل جس میں وٹامن "ای" کی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔

تاریل کے تیل اور کڑی ہائیں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ سفیر ہوتے ہوئے بالوں کے لیے یے مفید ثابت ہوتے ہیں ان دونوں کا ملاب بالوں کے لیے کرشاتی شامت ہوتے ہیں ان دونوں کا ملاب بالوں کے لیے کرشاتی شامت ہوتے ہیں ا

مایانی ڈال کر پیپٹ تیار کر ایس پھراس میں دوک سایانی ڈال کر پیپٹ تیار کر ایس پھراس میں دوک تاریل کا تیل ملاکر کرم کر ایس اس وقت تک کرم کرنا ہے جب تک اس سے بھاپ نہ اصفے گئے اس کے بعد اسے ٹھنڈا کر کے کسی یو آل میں محفوظ کر ایس اور دیکھیں کہ ہوتے ہوئے بالوں میں لگاتی رہیں اور دیکھیں کہ قدرت نے ان چیزوں میں کیا تو بیاں چھیار تھی ہیں۔ بسرحال اس بات میں کوئی شک و شبہ کی تنجائش نہیں ہے کہ ناریل ایک انتخائی صحت پخش اور سودمند پھل ہے جو کسی بھی موسم میں صحت اور تندرستی کے کیار آرڈ ٹابٹ ہوسکتا ہے۔

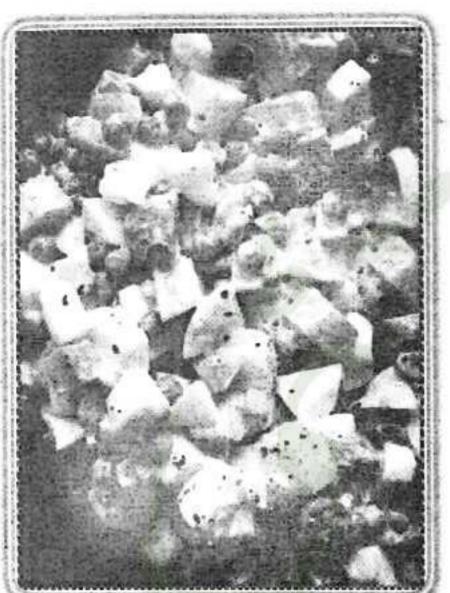

تمام پھلوں اور سبزیوں کو آیک سائز کے چھوٹے چو کور فکٹول میں کاٹ کیں۔ أيك ليشرا يلتي موسة بإني مي سبزيول كوعليجده عليحده تیز آنچ پر تین سے پانچ منف تک ابالیں اور کرم یانی ے نکال کران پر معتدایاتی برادیں۔ يحلول اور سرون كوملا كران مي ليمول كارس مُكُ سُفيد مرج اور چيني شامل كركيس-فريش كريم كو يحينث كرمايونيزيس الماسي اوركس پھلوں اور سبريوب يروال كرا مجھى طرح اليس-فرت مي ركه كرخوب الحيى طرح فهنداكرلين-ملادكے پنول سے بچ ہوئے خوب صورت سے سالے میں نکال لیں۔ اخروث اور مشش سے سجا کر المندايش كرين-آب جابي تو اس سلاد بيس اللي موتي چكن يا بنروف بهي شأل كياجا سكناب

ووسے تین عدودر میانے انناس كے چھوٹے ككڑے أيك سيالي ودے مین عددور میانے ووعد دور مياني أيك پيالي سفيد مرج بسي بوكي لاکھائے کے پیچ ليمول كارس أيك پيالي بايونيز فريش *كريم* آو همی پیالی

مايونيزکىاشيا : اعثول كي زردي

أيك چوتفائي جائے كاچمچه آدها چائے کا خجے سفيد مرج يسي بوكي آدهاجائ كالجح يسي بوني رائي ايدوائكاليح ركه ياليمول كارس وكمانے كے وقع كوكتك آكل ايك

> : 225 آدهییالی نمش (محضے ہوئے) آدهی پیآلی الخروث كي كريال

الونيزينان كي ليصاف فتك يالي من سفید مرج " چینی اور پسی موئی رائی کو اندے کی زرديون كمائح باكاما يحينث ليس معنظ معين موسئ تحورا تحورا كرك كوكك آئل ڈالتے جاتیں۔ آخر میں سرکہ ڈال کراتی دیر پھینٹیں کہ مکسجو اچھی طرح گاڑھا ہو جائے ' مايونيزتيارب كهدر فرت مس ركدس

مرن كارسيروان خالوجيلاني

لوسير كودويالى فيم كرم انى من بدرد سے بيس منك بحكوكرد كمي كي بعدد يجي من وال كرائي دير ابالس الحجى طرح كل جايئ أيك عليمه ويمي من كوكتك آئل كودرمياني آخ ر تین سے پانچ من تک بلکاماکرم کریں۔اس میں بازادر اسن کو تین سے چار منف تک درا سا نرم مونے تک فرائی کریں۔ پھر قیمہ وال کر اچھی طرح مك كال من اور ثمار كاليست ذال كرد هك كر پانی خنک ہونے تک بکائیں۔ پہلے سے اہل کرر کھی مونی اوسیہ کو ملا کرچو کیے سے اسارلیں۔ يورى ينانے كى تركيب: ميده اور آف كوملاتس اوران كونمك اوروو كمات ك يحي كوكتك أكن وال كمال كالدي مخت مأكونده يس-كراى ين درمياني آجير كوكتك آئل كونتن سے يانج من تك كرم كرليس- أفي جمولي جمولي يورياب يل كركولتان فراني كريس-مجيلي موني وش مين يوريان رهد كران يرايك كمان كالحير قيمه وال وس-

بيناكولادُاكى تركيب: تمام اجرا كوملاكر بليند كرليس -خوب صورت -كلاس من تكال كرانتاس ك المدول سے سجاكر معندا چین کریں۔

بريوس وديينا كولاذا بصني وسئت مين اشيا: ايب يالي صبذا كقه مسن پهاموا لال مرج يسي بوكي أيك كمان كالجح پاز(اریک شهونی) ايك عددورميالي نمآزیب کوکگ آکل آدهی پیالی

و کھائے کے چیجے

يوري کي اشيا: كيهول كاآثا ايسيالي كوكنگ آئل

شمله من (ياريك كي مونى) ايك عدددرمياني چیدرچز(پیر حش کیاموا) آدهی پالی

پيناكولاۋاكىاشيا : انتاس کارس

WWW.PAKSOCIETY.COM

مصودبابرفيمل فيد شكفت دسلسلد عين المروع كيادها-ان كى يالا المجال عند المراجعين المراجعين المراجعين المراجع ال

س- نعق! بال سفيد موجائي تو خضاب لگايا جا آ هـ اگرخون سفيد موجائي توکيا کيا جائے؟ ج- خون سفيد بى اچھا لگنا ہے۔ کم از کم زخم کلنے پر احساس توند موگا کہ خون بہر رہاہے۔

خورشید جمال... کراچی س- نادان مال کو عظمند کمال کو ڈھونڈ آے تو عام آدمی کیاڈھونڈے گا؟ ج- ان دونوں کو۔

زیدہ رانی۔۔نامعلوم س- مال کے پیروں کے نیچے توجنت ہوتی ہے ساس کے قدموں کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ ج- وہال مجازی خدا کی جنت۔

عارفدادرگیں۔۔لاہور س- نینو صاحب! بلیز جمھے بتائیے تو سمی! نکاح پر چھوہارول کے بجائے بادام کیوں نمیں باننے جاتے؟ رج- کان قریب لاؤ۔ ہاں بھئی برسی نادان ہو۔ بادام منظے جوہوتے ہیں۔

تشکیله جادید... بماول پور س- ہری اب۔ آگر کسی امیر کودولت مل جائے تو وہ اندھا ہوجا ماہ۔ آگر کسی اندھے کودولت مل جائے تو کیا ہوگا؟ رہے۔ بھٹی دورت مملے سے کان جامہ گا۔

ے۔ بھی وہ تو پہلے سے ہی اندھا ہوگا۔ حسینہ نفوی ۔۔فیصل آباد س- نین جی اِشیطان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جو جھ میں اور شیطان میں۔





شیرس نذیر...داولینڈی

س- بھیا! انگی پکڑ کر ذرا راستہ ہتادو۔ میں انجان

ہوں؟

ج- آنکھیں تو ہیں انگی پکڑ کر راستہ ہتائے کی کیا
ضرورت۔

س- نین بھیا! یہ مرد حضرات شکی کیوں ہوتے ہیں۔

ذراتقدیق توکویں؟

ح- عورتوں سے کم۔

ثروت ناصر۔ کراچی

معرے میں جان نہیں تھی ایسے لگ رہاتھا بڑی جلدی میں الکھا گیاہے۔
"مقابل ہے آئینہ "کرن سے ملا قات زیردست رہی ان کے جواب پہند آئے۔
"دو اک پری "ہے ربحانہ نے بست اجھے طریقے سے اس کے جرکردار کے ساتھ انصاف کیا دیلڈن۔
"میرے جمنو اکو خرکرد" پہلی قسط سے لے کر آخر تک مجھے ناجانے کیول پہند نہیں آیا سوری۔
"مجھے ناجانے کیول پہند نہیں آیا سوری۔
"محرش بانو"کی تحریر بہت زیردست تھی افسانے دونوں

عائشه خان .... ننده محمرخان

کرن 12 تاریخ کو مل گیاٹا ممثل ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ مصنوعی نتھ تو جھے ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ ناک میں بہنی ہوئی نتھ کی توبات می الگ ہوتی ہے۔ حمد و نعت بڑھیں اچھی لگیں۔ نعت کے آخری شعر بر بے افتیار ہے شک نکلا ہے شک ہمارے بیارے نی بی شافع امت ہیں۔ اداریہ رہھا۔ در م کی مات ہے سو فیصد متفق ہوں کہ

O

شمینه کونژ عطاری.... تجرات خوب صورت مرورق سے سجا سالگرہ نمبر18 كوملا شديد ترين انظار كي بعد سب يملي اداريد يردها بريات بست المجمى تفى مجرحمدونعت عدل وروح كومنوركيا مجردور لكائي "وست كوزه كر"كي طرف انجام بالكل سوجا ميمجما تها سب-ابالیان کے رومیلہ کومنانے کا انتظار باقی رہ کیا ہے جرم تواہے انجام تک ضرور پہنچیں گے۔ سب سے زیادہ کوفت" درول "کوندیا کرمونی بلیزنبیلہ صاحبہ ہردو ماہ بعد کم نہ ہوجایا کریں ایک ایک دن ہم نے كن كے كزارامو ماہے توبست كونت موتى ہے۔ في ناول كا آغاز تواجهالكا آكر ديمية بين فرحانه صاحب این قلم کاکتاجادو ہم پہ چلایاتی ہیں۔ مجيم يه شعريسند بي من سيش كرن من مسكان عائشه ، تحريم اور نوزيه كاانتخاب احجماليًا-" يادول كدرتيك "نوجز الجم اور فياب كالمنظاب " كرن كرن خوشبو" سے امبر كل كى "معصوم ى فرمائش "اور منابل كا"ريت كادها كد " پيند آيا-و حران کارسرخوان "بسترین کاوش ہے۔ بسال سے دیاجہ كريم يكاتے إلى اور سب سے واہ واہ وصول كرتے إلى اب کھانے والوں کو کیا باکہ ہم کمال سے دیکھ کرمنا رہے "مسراتی كرنيس" يمال سے شائسته نفيسداور كل شاہ کے لطیفے پیند آئے۔ حسن وصحت ميس فك ركف كابهترين ذريعه ب كاني

"ناے میرےنام" ہے دائشہ خان "شع مسکان کا خط

پند آئے اف ہو ڈونٹ مائنڈ مر فوزید اس دفعہ آپ کے

معلومات ل جاتی ہیں۔

ماهنامه کرن 287

تدسيدي مبيس بلكه مسي اوركي موطرجب بوري يده لي اور

كنفرم موكياتوول بهت بو جمل ساموكيا-واقعقا "زوسيه كي

موت الييموت محى كه جس في وين وول يربست الروالا

كاش كدوه يأكل فانے سے نظنے كى علطى ندكرتى يا تھو راسا

خود پر اعتماد کر گئتی تو اتنی در دناک موت اس کا انجام تونه بنتی '

الیان کے بارے میں جھے بہت پہلے سے اندازہ تھاکہ

اس نے طلاق والے مستلے میں کوئی نے کوئی تو پنگا کیا ہے اس

كارازى كارانان كالدراقاك ووكحهاوكول كوسبق علمان

کے چکروں میں ہے مردومروں کے چکر میں وہ رومیلہ

میاری کے ساتھ کھے زیادتی کر کیا بلکہ کھے تیادہ می کر

حاضري كي اطلاع عي-

اجهاجی پیردراغور کیاتو" در دل" کی اس بار بھی غیر

نياناول شروع موكميا ببب يزهاتو كي مجه من آيا اور

مجه مرك اورب كردكيا عالباسية فرحانه ازكا بهلاسكيل

وار ناول ہے آور کروار اور کمانیاں اس میں عن جار

فيمليز كي محرد محومتي لك ربي بي بالهيس سنبعال

یا تمس کی اسس 'خرمیری تودعاہے کدان کی بیر تحریر آکے

چل كراور بهى الحيى مواور خوب كامياني پائة اوروه خوب

اتاكمنائ كدجيسى من فاس كوردهنا شروع كيااور كر

مجھے ہوں لگنے لگا کہ ان جاروں بندول کی اکر کودیکھتے ہوئے

اسے میلے کہ میں خود تھ آگراس کو ردھتا چھو ڈوول دہ

ى ميس آياكه آخروه چارول چائے كيا تھ "ميرافرل كا

ناولث میں صدف ریجان نے پھے بہترین لکھا۔

تو ملے وغیرہ ۔ ٹائم ی شیں مااے لیے تو۔

كران كتاب زبردست كلى-ان باتول سے آگاي حاصل

ہوئی جوکہ ہم صے ست الو جود بندے کری نمیں سے یی

مستقل سلسلول مين "ريت كا دهاگا" اور "فاؤنشن

چكن" يڑھ كربست بنى آئى" يادوں كدريج سے ميں

بخنت عالى فاطمى المعلوم

تواس بار تقريبا مسب يى بهنول كالمنتخاب زيردست لگا-

خودی حتم ہو کیا۔ شاید بھے سے ڈر کے ارکے چھے مجھ

مر مل ناول کی باری آئی عائشہ نصیرے مجھے صرف

"دست كوزه كر"بهت اليحم طريقے سے اختام مونے والا ب اس شاندار ناول كا ... يليز جلدى جلدى مت سمیٹ دیجیے گا خرم اور ممل کی شادی پوری تفصیل ہے

بلال قريتي سے ما قات خوب رہي۔"رز كمالى"ان كا انفرويو توبست باريزه فيك بي توان كوديكين كي بهي ضرورت محسوس میں کی "وازی دنیا" ہے تعمان سے کی پیجرتودیے ایسے انٹرویورد صفیص مزانمیں آیا۔

اس بار كن خلاف توقع 12 ماريخ كوبي ال كيا- بدى حراني مونى بجر مررباته مارا بمنى يادجو أكميا تفاكه فردري كا أتكمول كم سامن بهي مرجز جامني رنك مين دهلن لكي

پراس بار توسب سے بہلے انتظار تھا"دست کوزہ کر"

میں میٹرک کلاس سے کران کی خاموش قاری ہوں ميكن اب جبكه مي ماسرز كررى مون تو" دردل" في خاموتی توڑنے پر مجبور کیا ہے۔ بلیز تبیلہ! دل آور کے ساتھ انتا برا تومت کریں۔اس کا بھین اور مان کیوں تو ژویا

علیزے کادل اتا مخت کیوں ہے اے دل آور کے ساتھ بھیج دیتی تومل اتا نہ ٹوٹیا اب آئے جو بھی اچھا ہو جائے ول آور کی میہ تکلیف میں سیس بھولوں کی بہت راایا آسية السار

أكلى قسط مين بليزسب الجها كردين كيونكه مين دل آوركو اب اور تکلیف میں میں ویکھ سکتی۔ اگردل آور کے ساتھ اب چه برا مواتوس " درول" پرهنا چهو ژون کی-ش اباورسيس روستي-

باتی بورا کرن بهت احجها ہے۔ دومشقل سلسلے "میں بھی سب سلسلے بہت استحق لگے۔ ليلى شاهيد چك ماده تجرات

میں تین سال سے کران کی خاموش قاری ہول جھے خاموتی توڑنے پر مجبور "درول"نے کیا جھے کوبیہ کمانی بست پندے فاص کرزری کا کرداربیست ہے۔ول آورشاہ پر بست فصہ آیا زری کو چاہنے والا کسی اور سے محبت کیے كرف لكا ميرے نزديك محبت كرف والوں كو توحير جيسى محبت كرنى جايم مرف ايك مخص كومحوب بنائ ركهنا بليزآب زرى أورول آورشاه كوملادي-

ميرے منواكو خركرو" يردها فاخره كل جي ويل دان بست بست بی اجھا کمانی کو وائنڈ ای کیا آپ نے زری شازین کوہی کے گی جھے کو تو پہلے ہی یقین تعامر بانواور اعمل كالمناجي احمالكا ايتربت ميهي اورمفر تفا-اتامز كاناول للصفير مبارك بادميري طرف \_\_\_ عصدره سے پوچمنا ہے کہ آگریں اپنی کمانی بھیجوں تو

ج : آپ آئی کمانی جمیں روانہ کردیں قابل اشاعت مونی تو ضرور شاتع کی جائے گی۔

سونيامين ....مورره دهميال مت مولی شاید زماند بیت گیا کرن کے لیے قلم اٹھائے آب سب سے بول مطے۔ زندگی بہت بدل کئی میں سونیا

ہے۔ زوسیہ کا قتل ہوجائے گاہیہ عند بیہ تو مل ہی چکا تھا سودل تقام کے ہی پڑھا اینڈ کی اتن جلدی میں ممام کرداروں کو " قصے کمانیاں اور پھول " میں تمام کے جوابات اچھے "درول" توسرے سے بی عائب تھا مکسل ناول"اس بال قریتی سے ملاقات، بھی اچھی ربی۔ سی کرکٹر کا ے پہلے کہ"بت زیروست رہار اینڈبالکل بھی پند سی آیا .... محبت انسان اتن جلدی لیے بھول سلیا ہے۔ تھے ے آگے کوئی کتابی جاہے والا کول ندہو چر بھی دل ش ومنط يد دبلا " بهي اليح سوالات يق اور جواب تو ايك كمك ره جاتى ب "اييل ايند اسرابري" بلكي ميلكي الحيي تحرير وحسن وصحت "من بهت الحجي نيس دي إن- عص فى ....افسانے دونوں ى المجھے تھے۔ ضرورت مھی کیوں کہ مرداوں میں کم پائی پینے کی وجہ سے "جھے یہ شعریبندہے "میں امبر کل کا شعریبند آیا۔ اسكن خراب موجى مولى ہے۔ چرمارج ايرس من ايك "مسكراتي كرنيس "ميس ساري يي راني كرنيس محيس-" نام ميرك نام" من اينا نام ديليه كربمت خوتي "میری بھی سنیے" رز کمالی کوان کے بھائی ایپل سے نیاقسط دار ناول حسب روایت دو تنن قسطیں جمع کرکے

امركل سدجمندوسنده

مبينه كردے توى مارچ آمام ناچليس جي يه معمد تو حل موا چربغور جائزه ليا تا تنل كاول مول مجحه خاص پيند شيس آیا پراس سے سلے کہ ہر چراول کی بربل دیکھ کرمیری مين نے سام سلط كفالے شوع كروالے " اكر يا چے کہ مابدوات کد حرکد حربراجمان میں مرخود کو صرف شعراور ایک نظم تک بی محدود پاکردل کو برای سے دکھ ہوا .... میں نے سوچا تھا کہ پہلی بار انتا مختصراور منفرد تبصرہ کیا ہے تولازما "شائع كريس كى محرضين كيا چليس جى جيسے آپ

كى قسط كاسوجلدى يديم كيونكدائجي بحي سبكى طرح ول كواك أس ى محى كم شاير قريس سے تطف والى لاش

اين مقام تك ينهاد يحير كالمجرايند يجيركا

انٹروپوشائع کریں تا۔

ہوتے ہی لاجواب ہیں۔

لکے۔خاص طور پر مرخ چوہدری متمینہ جمایوں کے۔

و کرن کرن خوشبو"سارا ای بهت الیمی تھیں۔

ساتھ آبناچرہ تھیک کرنے کی کوسٹس کرتی ہوں۔

الادارے دریج "میں ساترہ پرواکی ڈائری سے نوشی

گیلانی کی نظم پیند آئی۔ "مسکراتی کرنیں" میں ۔ "خوش فنمی" شائستہ خان .

"خميازه" خالد عزيز اور "ناقائل برداشت" حنا سلامت

افسانه "نادال تنے ہم" سميراغزل كا اچھانھا۔ حالا نكبہ

"اے میرے نام"را سے۔ایک تجویزے "اگر کان

كتاب من فيشن اور ذيرائن وغيروديا كريس توتصويريس كلرة

میں دے ریا کریں باکہ ہمیں ظر کامی بیشن مجی سمجھ

ياسمين حفي ... كراچي

ميرے منواكو خركرد"كى آخرى قبط كچھ خاص الچى

سی کی یون نگاکہ بس جلدی جلدی سمینے کی کوسٹش کی

میں ربات ہمیں حفظ ہوچی ہے۔(بابا)

يراهول كى تبى رائدى ماى مولى

موضوع روايتي تحاله بحرجتي احيحا لكعاله

اس بار كن 17 مارى كوملا\_

برا ترصاحبے

خان پر ہسی آتی۔

W

W

في ايسانمت ولايا آپ في و محبت كرف وال واول كو ربائی سے سونیا مین بن کر قاضیال سے یمال موہرہ وهميال من آئي مول-جموتے سے خاندان كوچمور كر آب في جدائي كول دى-بدے سے خاندان کا حصہ بن کئی موں۔ 2 نومبر کو میری و تم نے بہت در کردی فراد-اب میں تنهارے بغیر جینا سكي مي مول "اريد كيد الفاظ برده كر فرماد ك ساته شادی ہوئی تھی۔ تب یہ ساتھ ٹوٹ کیا تھا اور آج یہ رشتہ پرے قائم ہورہاہے اور اب کے مبین کا شکریہ کہ وہ ہی سائقه ميرادل بهي روريرا تعا....! والمجسف لا كردير مح اور انهول في اجازت دى ب زينب صديقي.... كوث جيمة جگه کمی تو پھریات ہوگی۔ "كلن"من كافي عرصے كے بعد جلوه كر موتي مول-وجه سائده پرواعلی....راجن پور ممريلومصوفيات اور ميري بوتيك .... جس كى وجها " كن " حسب معمول چوده كوئل حميا- ثالبينل يسند مر تھجانے کی فرصت بھی جسی ملتی۔ ٹائینل اچھالگا۔ خاص کرماول کی جیواری استعمال سارے سکسلے اجھے نسيس آيا " نام ميري نام "مين اينااوراني كزن كاخطو كي كرب انتماخوشي موئى - بلا ل قريشي سے ملاقات الحجي لكي ملك-خاص كر"مقاتل ب أئينه" بيه سلسله توبست احجاجا "مقابل ہے آئینہ" میں کمان احمہ چیمہ مچھاتی ہوتی تین ۔ رہاہاے بندمت کیجیے گا۔ كرن احر آب بهت سويث بوسد "ميرے ہمنو اكو خبر كرو" بالا خراس ناول كا اينڈ ہو ہى "ورول "كوندياكرول اداى سے بحركيا۔ نبيليدي ايك تو مميا- شروع سے لے كرايند تك فاخره كل فياس ناول ير آپ غیرها ضری بهت زیاده کرتی میں۔ ایک ماه کیا کم ہو با ایل کردن مضوط رکھی .... شاہ زین کے کردار کی ثابت قدى مادرى اور ندى كاصبر اكمل اور ميوانوى خاموش ہانظارے کے "ميرے منواكو خركرد"كى لاست ايبى سودو كي كرول محبت سب بست پند آیا۔اس سے مملے نازک رشتوں کی دورے گندهاناول بند آیا" بے جاری "بڑھ کردل خوشی خوش بھی ہوا اور اداس بھی کہ آئندہ "کرن" میں اتا اچھا ناول يرصف كوسيس ملے كا۔ ميران شاه كے بارے ميں يرده ے مرشار ہو گیا۔ الی تھٹی معنی تحریس ہرماہ ڈا بجسٹ كرجران روحى القين ميس آرباكه وواتنابل سكتاب من مولى جائيس-نفید سعید"میرایقین کو" کے ساتھ حاضر تھیں شاہ زین ہے استے پار ہے بات کر سکتا ہے۔ شاہ زین شكرب يرى وش كو مرم على في محبت كاليقين تو آيا-ورندوه زری آور اسمل مهوے من پردل خوشی سے بحر کیا۔فاخرہ بے خری میں اپنائی نقصان کرتی۔ جی نے اینڈ ہاری توقعات کے مطابق کرے ہمارے داوں "مات" بجني أيك سبق آموزا فسانه قفا-كوخوش كروبا بستهينكس فانخره تي-" یادوں کے دریجے" میں حجاب اور سائرہ پرواعلی کی تقلم "ب جارگ"ام طبغور نے بہت جایدار ناول لکھا۔ کافی عرصے کے بعد اس طرح کی بلکی پھلکی تحریر پڑھنے کو ملی ومسكراتي كرنيس" صائمه خان اور كل شاه كے لطیعے نے فرحانه ناز ملك كانيا سليط وار ناول "شام آرزو" ابهي بنے پر مجبور کردیا۔ " نملے یہ دہلا" محبود بابر قصل کے میں ردھا۔ سو بھرہ کرنے سے معددت محانہ امجد جوابات برم كرب حد بنى أنى اورول وكه س بحركياب بخاری نے بھی"وہ اک بری ہے" کا اینڈ کرہی دیا ویسے توبیہ ناولٹ ہر لحاظ ہے اچھا تھا تمر رائٹرنے فرزان کے ساتھ سوچ کرکے استے ایجھے انسان اب ہمارے درمیان نہیر ے میرے نام "میں انبقد انا اوزیہ تمرث اور ای روانی تھی۔ کیااس کاخوشیوں پر کوئی حق میں تھا۔ بني سائره پرواعلي كاخط احجهالكا-اب مجي اجازت-اكر عم روزگارے فرصت کی تو آئندہ ہمی و کرن "میں حاضری سالار اور حریم کاگریز محبت اشرم سب کچر اجهالگا۔ بس فراد کی ناکام محبت نے دکھی کردیا۔عائشہ جی اکیوں کیا آپ

W

W

W

U

5

C

t